

| <u> مهرست</u>       |                                                          |                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                     |                                                          |                                          |
| ا<br>مونبر<br>سخيبر | فهرست عنوانات                                            | -: -: -: -: -: -: -: -: -: -: -: -: -: - |
|                     | با <b>ب القرض</b><br>(قرض كابيان)                        |                                          |
| rr '                | قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا                           |                                          |
| Pr                  | قرض کی واپسی کے لئے اقساط مقرر کرنا<br>جبریا             |                                          |
| ra                  | جج کے لئے پراویڈنٹ فنڈ سے قرضہ لینا<br>: نبید اسٹ سے سور | l i                                      |
| F-4                 | ادائے قرض کے لئے میعاد مقرر کرنا                         | <b>i</b> 1                               |
| r2                  | قرض کو بیوی کے رخصت نہ کرنے کی وجہ سے رو گنا             |                                          |
| <b>1</b> 19         | قرض خواه کامقروض کورسوا کرنا                             | 1                                        |
|                     | باب القمار                                               |                                          |
|                     | (جوئے کابیان)                                            | \<br> <br>                               |
| ایم                 | بلاتعين قيمت فتسطول پرسامان بيچنا                        | 4                                        |

|    | ا جنوں پن ور مان بہتہ رہے، س کا جمعہ صدریت | ليوا |
|----|--------------------------------------------|------|
| పశ | مشترک مکان گفتیم کے بغیر ہبدکرنا           | 17   |

| 7+ | اینی جائیدادنوات کے نامرکرنا | 12 |
|----|------------------------------|----|
|----|------------------------------|----|

| <u> </u>    |                                                                 |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۳          | زندگی میں اولا د کو جائیدا دہبہ کرنے کی ایک صورت کا تھم         | 19         |
| 72          | مرض الموت میں وارث کے لئے ہیہ                                   | **         |
| 47          | ېبه مي <u>ن واپسي کی شرط</u>                                    | M          |
| <u>ا</u> کا | عمریٰ                                                           | rr         |
|             | كتاب الضمان والوديعة                                            |            |
|             | باب في الضمان                                                   |            |
| la constant | (ضمان کابیان)                                                   |            |
| 200         | ہوتل کے برتن اپنے کمرہ سے گم ہونے پر صان کا حکم                 | ***        |
| ۷۵ ح        | یمارلژ کی کی شادی کی مرگئی تو ذمه دار کون ہوگا؟                 | 474        |
| 40          | چمڑے کے وزن کے دوران کان اور دم وغیرہ کوتو لنے کا تھم           | rs         |
| 4           | نابالغ نے ڈھیلا مارکر گھوڑی کی آئکھ بھوڑ دی اس کے تاوان کا تھکم | 74         |
| 44          | سامان کی حفاظت کی فر مہدواری لے کر بے احتیاطی کرنا              | 12         |
| ۷۸          | وهو بی نے کیٹر اگم کردیا                                        | 77         |
|             | باب في الوديعة                                                  |            |
|             | (امانت کابیان)                                                  |            |
| ٨٠          | بچوں کی امانت خودان پرضر ف ئرنا                                 | <b>19</b>  |
| ۸۰          | بالغ ہونے پر بچوں کی امانت ،ان کی شادی میں خرچ کرنا             | ۳.         |
| <b>A</b> 1  | لا وارث غيرمسلم كي امانت كأحكم                                  | r i        |
| ) Ar        | شی مستعار کاعوض اوا کر چکنے کے بعد وہ ملی تو کیا تھم ہے؟        | <b>~</b> r |
| ٨٣          | عيدگاه كاروپيه كاروبارين نگانا                                  | <b>**</b>  |

| فهرست        | ديه جلد بيست وچهارم                               | تاوی محمو |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
|              | كتاب الرهن                                        |           |
|              | (رہن کا بیان )                                    |           |
| ۲۸           | صاف لفظوں میں امانت کہنا اور معاملُه گروی کا کرنا | mr        |
| ۸۹           | ز مین رئین رکھ کرمعا وضه وصول کرنا                | ra        |
| 9+           | شی مرہون سے نفع اٹھا نا                           | ۳۹        |
| 91           | ر بن پر نفع                                       | 172       |
| 94           | ناريل رہن رکھ کراس کی آمدنی کھانا                 | ra        |
| ۹۳           | فک رہن کی تاریخ مقرر کرنااوراس میں توسیع کرنا     | ra        |
| :            | كتاب الصيد والذبائح                               |           |
|              | باب الصيد<br>(شكاركرنے كابيان)                    |           |
| 90           | بندوق سے کئے ہوئے شکار کا حکم                     | ۴۰        |
| q∠           | مچھلی گڑھے میں ڈالی جائے ، تواس کا ما لک کون ہے؟  | ۳۱        |
| 9.5          | مجھلیوں کے شکار کے لئے تالا ب خرید نا             | 77        |
| 99           | كاشة مين مجھلى بكرنا                              | 4-        |
| <b>  • •</b> | معلَّم كَتْ كَاشْكَارِكُها نا                     | 44        |
|              | باب الذبائح                                       | *         |
|              | الفصل الأول في من يصح ذبحه ومن لايصح              |           |
|              | ( ذیح کرنے والے کابیان )                          | <b>]</b>  |
| 100          | ہے وضوا نڈروئیر پہن کرذ ہے کرنا                   | <u> </u>  |

| الم المناس الم  |       |                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
| المن الماسام كاذبير المسلم كاذبير كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1+1   | نشه بازقصاب كاذبيحه                                   | ٣٦           |
| الم الم تاب كاذبي المنتاب كاذبي المنتاب كاذبي كا المنتاب كاذبي كا المنتاب كاذبي كا المنتاب كانبيان كا المنتاب كانبيان كا المنتاب كانبيان كا المنتاب كانبيان ك | 1000  | د يو بنديول كوخارج از اسلام كهنے والے كاذبيجہ وقربانی | ۲۲           |
| الله المنافي في سنن الذبح و الدابه و مكر و هاته الفصل الثاني في سنن الذبح و الدابه و مكر و هاته الله الثاني في سنن الذبح و الدابه و مكر و هاته الله الثاني في سنن الذبح و الدابه و مكر و هاته الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+14  | مجهول الاسلام كاذبيجه                                 | ρ <b>γ</b> Λ |
| الفصل الثاني في سنن الذبيح وادابه و مكروهاته الفصل الثاني في سنن الذبيح وادابه و مكروهاته الفصل الثاني في سنن الذبيح وادابه و مكروهاته المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1+0   | ابلِ كَمَابِ كَاذِ بِيجِهِ                            | ا ۱۹         |
| الفصل الثاني في سنن الذبيح والدابه و مكروهاته  الن (ذنح كي منتيل، آواب اور مكروبات كابيان)  الا النقصة وكاهم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0   | ابل کتاب کے ذبیحہ کا حکم                              | ۵۰           |
| النه النه الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111   | فرميچه يمهود                                          | ا            |
| ا۱۱۲ النصاد وکاتم من النصاد على النصاد وکاتم من اللحوم و مالا يصح النصاد على النصاد على المال يونا من اللحوم و مالا يصح النصاد النصاد النصاد على المال على الله على المال على الله الله على الله الله على الله ع  |       | الفصل الثاني في سنن الذبح وادابه ومكروهاته            |              |
| ا۱۱۲ النصاد وکاتم من النصاد على النصاد وکاتم من اللحوم و مالا يصح النصاد على النصاد على المال يونا من اللحوم و مالا يصح النصاد النصاد النصاد على المال على الله على المال على الله الله على الله الله على الله ع  | ;<br> | (ذبح کی سنتیں،آ داب اور مکروہات کا بیان)              |              |
| الا النقده كا محال النقلة على المحال  | -     |                                                       | ar           |
| مد کیان کرنے سے جانور کو تکیف ہوتی ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114   |                                                       | ا            |
| الفصل الثالث في مايصح ذبحه و مالايصح ( و ن ك صحيح اورغير صحيح كابيان )  ديوارك ينج دب كرم ن والى يكرى كاذع كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110   | گائے کو ذریح کرنے سے پہلے کھال چیزنا                  | ۵۳           |
| ( فرخ صحیح اور غیرضیح کابیان )  دیوار کے بینچ دب کرمر نے والی بکری کا ذرج کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114   | کیا ذرج کرنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے؟               | ۵۵           |
| مری ارکے نیچ دب کرم نے والی بکری کا ذریح کرنا۔  الفصل الرابع فی هایصح اُ کله من اللحوم و ها لا یصح  (حلال اور حرام گوشت کا بیان)  عوری شده بھیڑ کو بسم اللہ پڑھ کرذئ کرنا۔  مری نیز ریعہ اُنکہ پر اور کو کھانے کا میاں۔  مری نیز ریعہ اُنکہ پر اور کے جانو رکو کھانے کا میاں۔  مری نیز ریعہ اُنکٹ پیدا ہونے والے جانو رکو کھانے کا میم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | الفصل الثالث في مايصح ذبحه و مالايصح                  |              |
| الفصل الرابع في مايصح أكله من اللحوم و ما لا يصح ( حلال اور حرام گوشت كابيان )  ه چورى شده بھير كوبسم الله پڑھ كرذ كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ( ذبح صحیح اور غیر سحیح کابیان )                      | ļ            |
| (حلال اور حرام گوشت کابیان)<br>عوری شده بھیڑکو بسم اللہ پڑھ کرذئ کرنا۔<br>مذریعہ انجکشن بیدا ہونے والے جانور کو کھانے کا تھم۔<br>مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114.  | د بوار کے نیچے دب کرمر نے والی بکری کا ذرج کرنا       | ra           |
| ۵۷ چوری شده بھیڑکوبسم اللہ پڑھ کرذ نے کرنا<br>۱۲۰ بذریعہ انجکشن بیدا ہونے والے جانور کو کھانے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | الفصل الرابع في مايصح أكله من اللحوم ومالا يصح        |              |
| ۵۸ بذر بعیه انجکشن بیدا ہونے والے جانور کو کھانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | (حلال اورحرام گوشت کابیان)                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/4  | چوری شده بھیڑ کوبسم اللہ پڑھ کر ذیج کرنا              | ۵۷           |
| امریکین گائے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | بذر بعد انجکشن بیدا ہونے والے جانو رکو کھانے کا حکم   | ۵۸           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l iri | امريكن گائے كائحكم                                    | ۵۹           |

|        | كتاب الأضحية                                                           |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | باب من يجب عليه الأضحية ومن لايجب                                      |            |
|        | ( قربانی کے وجوب وعدم وجوب کابیان )                                    |            |
| 177    | قرآن وحديث يية باني كاثبوت                                             | ٧٠         |
| 184    | کتنے نوٹ پر قربانی واجب ہے؟                                            | <b>4</b> 1 |
| 177    | ملازم کی تنخواه پرڤر بانی کا وجوب                                      | 41         |
| 172    | قربانی کے جانور کی قیمت لیادہ ہواور مقدار نصاب کم ہوہ تو کیا کیا جائے؟ | 44         |
| <br>   | دوسرے کی طرف ہے بلااحبازت قربانی کرنا                                  | 414        |
| 14~1   | کسی کے کہنے ہے اپناجانوراس کی طرف سے مفت قربان کرنا                    | ar         |
| 11-4   | کیا حرام مال ملک میں ہوتب بھی قربانی واجب ہوگی؟                        | 44         |
|        | باب فيما يجوز من الأضحية ومالايجوز                                     |            |
|        | ( قربانی کے لئے افضل اور جائز اور نا جائز جانور کا بیان )              |            |
| 19     | کبری، ہرن کے جوڑے پیداشدہ بیجہ کی قربانی کرنا                          | 14         |
| المسرد | و يوانه جا نور کی قربانی                                               | 44         |
| Ira    | کیا انڈے کی بھی قربانی ہوتی ہے؟                                        | 49         |
|        | باب مايكون عيبا في الأضحية ومالايكون                                   |            |
|        | ( قربانی میں عیب کابیان )                                              |            |
| 1172   | جس بکرے کے دانت اگھس گئے ہوں اس کی قربانی کا حکم                       | 4.         |

|                | باب الشركة في الأضحية                                                                                   |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15%            | ( قربانی میں شرکت کا بیان )<br>ایک گائے کی قربانی میں ساتواں حصہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کارکھنا | ۷۱ |
|                | باب في قسمة اللحم ومصرفه وبيعه                                                                          |    |
| <b>ب</b> مرا ا | ( قربانی کے گوشت کی تقسیم ،مصرف اور بیچ کابیان )<br>قربانی کا گوشت ہندوکودینا                           | ∠r |
|                | باب في مصرف جلد الأضحية                                                                                 |    |
| 161            | ( قربانی کی کھال کے مصرف کابیان )<br>چرم ِقربانی کی قیمت کنواں بنوانے میں استعال کرنا                   | ۷٣ |
|                | باب المتفرقات الم                                                                                       |    |
| 100            | ا جس چھری ہے قربانی کی جائے ،کیااس میں تین سوراخ کا ہونا ضروری ہے؟                                      | ۷۳ |
| سومها ا        | خطرهٔ جان کے وقت قربانی نه کرنا                                                                         | ۷۵ |
| 166            | ا خنز رہے بال ہے برش بنانے والے کارخانہ میں ملازم کی تنخواہ ہے قربانی کا حکم                            | ۷٦ |
| 100            | قربانی کے جانور سے اتاری ہوئی اون کا تھم                                                                | 22 |
|                | كتاب العقيقة                                                                                            |    |
|                | (عقیقه کابیان)                                                                                          |    |
| ١٣٩            | عقیقه کادن                                                                                              | ۷۸ |

| ·       |                                                                  | <u></u> |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 10%     | شادی میں عقیقه کرنا                                              | 4 ک     |
| HM      | عقیقے میں گائے ہجینس کوذ بح کرنا.                                | ۸۰      |
| lu,d    | عقیقه میں لڑ کے کا ایک حصد رکھنا                                 | Δı      |
| 100     | كيامان باب عقيقه كا كهانا كها سكتة مين؟                          | Ar      |
| 101     | الصِياً                                                          | ۸۳      |
|         | كتاب الحظر والإباحة                                              |         |
|         | باب الأكل والشرب                                                 |         |
|         | الفصل الأول في الأكل مع الكفار                                   |         |
|         | ( کفار کے ساتھ کھانا کھانے کا بیان )                             |         |
| iar     | غير سلم كے ساتھ كھا نا بينا                                      | ۸۴      |
|         | الفصل الثاني في سنن الأكل وادابه                                 |         |
|         | ( کھانے کی سنتوں اور آ داب کا بیان )                             |         |
| FG1     | انڈاتوڑتے ہوئے کیا پڑھے؟                                         | ۸۵      |
| 107     | کی پیاز کھانے میں ملا کر کھا تا                                  | ۲A      |
| 102     | عقیقهٔ کا کھا نا چماروں کے ہاتھوں ہے کھلوانا                     | ۸4      |
| 129     | کیا وضوکا بچا ہوا یانی کھڑ ہے ہوکر بینا جا ہے                    | ۸۸      |
| 144     | ننگے سرکھانا اور کھانا کھانے کی حالت میں سلام کرنا               | A9      |
|         | بإزار جانااور د کائن پر بضر ورت بینصنا، چلتے کچھرتے کھانے کا حکم | 4•      |
| <u></u> |                                                                  |         |

|      | باب الضيافات والهدايا                                                         |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | الفصل الأول في ثبوت الدعوة وقبوله                                             |          |
|      | ( دعوت کے ثبوت اور قبول کرنے کابیان )                                         |          |
| 1414 | وعوت میں کھا ناا جازت ہے شروع کیا جائے                                        | 91       |
| 141~ | كام كيمينے كے لئے دوست احباب كے اصرار پرمٹھائی هلانا                          | 97       |
| l Ha | گانے، باجہ والی تقریب ہے کھانا گھر پر متلکوا کر کھانا                         | 914      |
| 177  | بلجه وائی شادی میں کھانا                                                      | م ا ف    |
| 172  | جہاں عزت کا خطرہ ہوو ہاں کھانے کے لئے جانا                                    | ۹۵       |
| IYA  | قرض کی ادائیگی نه کرنے والے کی دعوت میں شرکت کا حکم                           | 94       |
| 120  | دوسرے کی افطاری قبول کرنے ہے پر ہیز کرنا                                      |          |
|      | دعوت عامه میں طعام کی تقسیم وتفریق                                            | I .      |
| 124  | سودخورعالم کی دعوت کرے اور میہ کہددے کہ'' میکھانا حرام کا ہے'' تو کیا تھم ہے؟ | 99       |
|      | الفصل الثاني في الهدايا                                                       |          |
|      | (مدبيدييغ كابيان)                                                             |          |
| 1214 | طلبہ کا مدیا متاد کے لئے                                                      | 100      |
| 12~  | حرام کمائی ہے دیئے گئے ہدایا وغیرہ کا تھم                                     | 1+1      |
|      | باب الأشياء المحرمة وغيرها                                                    |          |
|      | الفصل الأول في المسكرات                                                       |          |
|      | (نشهآ وراشیاء کابیان)                                                         | <u> </u> |
| 149  | ر حسبه ورا میاءه بیان<br>فونگن پین کی روشنائی                                 | 1•1*     |

| IAA  | شیر کی زخمی کی ہوئی بکری کو ذ نج کر کے کھا نا | ∽ااا  |
|------|-----------------------------------------------|-------|
| 1/10 | امریکن گائے کا استعمال                        | II a  |
| <br> | ہرن کو بکری کے ساتھ جوڑنا                     | ۲۱۱ ا |
|      | الفصل الثالث في الحيوانات المحرمة وأجزائها    |       |
|      | (حرام جانوروں اوران کے اجزاء کابیان)          |       |
| <br> | خنز بريكا گوشت كھانے والے كا حكم              | 114   |
| Iam  | صابن میں مردار جانو رکی چر بی                 | IIA   |
| 190  | خنز ریکی چر بی صابن میں ملا نا                | 119   |
|      | باب التداوي والمعالجة                         |       |
|      | الفصل الأول في مايتعلق بحمل المرأة وموانعه    |       |
|      | (حمل،اسقاطِ عمل اورموانع عمل کابیان)          |       |
| 192  | نسبندی کا آپریشن                              |       |
| 197  | فيملى پلائنگ يانسل شي                         | 141   |
| P+P* | خاندانی منصوبه بندی                           | 144   |
| F+17 | محکمه نسبندی می <u>ن</u> ملازمت               | 1995  |
| r+4  | آپریشن ہے جنس تبدیل کرنے کا تقلم              | 144   |
| P+A  | عامله کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالنا             | Ira   |
|      | الفصل الثاني في التداوي بالمحرم وغيره         |       |
|      | (حرام وحلال ہے دوا کرنے کابیان)               |       |
| r•9  | ''بول فیل''برائے علاج                         |       |

|             | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                            |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| rı+         | خراطین وخائسته د وائی کااستعال                                   | IFZ.     |
| rii         | ڈاکٹری دوائی میں شراب کی آمیزش                                   | IFA      |
| ۲۱۱         | خنز برکی چر بی والاتیل دوا کے طور پر استعال کرنا۔                | 149      |
|             | باب المال الحرام ومصرفه                                          |          |
|             | (مال حرام اوراس کے مصرف کابیان )                                 |          |
| rim         | مشتبه مال ہے بچنا                                                | 184      |
| <b>111</b>  | مشتبه مال ہے ہے مکان میں رہائش                                   | 1141     |
| <b>*</b> I* | چوری کا مال خرید نا                                              | IMP      |
| 110         | جو كيثر ادرزي بيچالے اس كا تقكم                                  | i bribri |
| PIY         | شراب کی کمائی کامصرف                                             | 1177     |
| MA          | ا التش بازي كاسامان ركھنے والے كے لئے بكس بنانے كى كمائى كا تقلم | الث      |
|             | باب الرشوة الالالا                                               |          |
|             | (رشوت کابیان)                                                    |          |
| rr•         | رشوت اورشراب کی رقم کا حکم                                       | Im4      |
| 471         | سینٹ کی تجارت اور پرمٹ حاصل کرنے کے لئے رشوت دینا                | 12       |
| ***         | ا سر کاری ہیتال ہے رشوت دے کر دوائیاں لینا                       | IMA .    |
| ***         | محصول کم کرنے کے لئے رشوت کامشورہ دینا                           | 11"9     |
| rra         | کیا وا خلُه فیس رشوت میں وافل ہے؟                                | 100      |
| 774         | ر شوت د بے کر حاصل کی گئی ملازمت کا تھم                          | 114      |
|             | j l                                                              |          |

|           | باب المعاشرة والأخلاق                               |        |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------|
|           | الفصل الأول في الكذب والنميمة والبهتان              |        |
|           | (حجوث، چغلی اور بهتان کابیان )                      |        |
| 772       | سسى پرچھوتاالزام لگانا                              | IMT    |
| 771       | مسجد میں فاسق کی تعریف کرنا                         | سويم ا |
| 779       | سیع میں دھو کیدوینا                                 | مايماا |
| r#•       | یوے گوشت کو بکرے کا گوشت بتا کر فروخت کرنا          | Ira    |
| PP1       | چنگی کو بچالینا                                     | 4 باا  |
| rrr       | التجھے علاج کے حصول کے لئے حیلہ کرنا                | 15%    |
| ۲۳۳       | نیکس سے بیچنے کے لئے دوحہاب رکھنا                   | IMA    |
|           | الفصل الثاني في الغيبة والحسد                       |        |
|           | (غیبت اور حسد کابیان)                               |        |
| rra       | غیبت کی چند صور تون کا حکم                          | 149    |
| <br>  rrz | جب کوئی عالم خلاف سنت میں مبتلا ہو،تو کیا کیا جائے؟ | 10.    |
| rm        | سی کوضررہے بیجانے کے لئے دوسرے سے عیب کوظاہر کرنا   | 101    |
|           | الفصل الثالث في نقض الوعد                           |        |
|           |                                                     |        |
|           | (وعدہ خلاقی کا بیان)                                |        |
|           | ز مین دوسرے کو دینے کا وعدہ کرکے انکار کرنا         | 121    |
| :         | الفصل الرابع في ترك الموالات                        |        |
|           | (قطع تعلقى كابيان)                                  |        |
| rr'i      | جو خص غلط فتوی دے اس سے تعلق رکھنا                  | 100    |

11

| فهرست | وديه جند بيست وجهارم                                       |      |
|-------|------------------------------------------------------------|------|
| ۲۳۲   | غیرحاضری کی بناء پر براوری ہے خارج کرنا                    | اعدا |
| 477   | حصونی بڑی ہاتوں کی وجہ سے قطع تعلق کرنا                    | 100  |
| 777   | مسلمان کا بائیکاٹ کرنا                                     | ۲۵۱  |
| rrr   | كبائز مين مبتلارشته دارول كےساتھ علق                       | 104  |
| rra   | اہلِ محلّہ کا کسی مسلمان کی جمہیر وتکفین سے ہائیکاٹ کرنا   | 101  |
|       | الفصل الخامس في إيذاء المسلم                               |      |
|       | (مسلمان کواذیت پہنچانے کابیان)                             |      |
| rr/2  | اینے کو بڑاسمجھنا اور دوسرے کو ذلیل سمجھنا                 | 124  |
| rm    | تحسى منتندعا لم كوبرا كهنا                                 | 14+  |
| rm    | مسلمان بیمول کو پریشان کرنا                                | FILE |
| rra   | اپنی نائی ہے دوسرے کواذیت دینا                             | 144  |
| 120   | مدرسه کے مدرس کونو کر کہنا                                 |      |
|       | باب المعاصي والتوبة                                        |      |
|       | ( گناه اورتوبه کابیان )                                    |      |
| 101   | سی کاراسته اور یانی بند کرنا                               | 1415 |
| rai   | گالی کے بدیے گالی                                          | 146  |
| rar   | نکاح کی عملی صورت سمجھانے پرایک استاذ کا دوسرے کوگالی دینا | arı  |
| rar   | فتنه وفسأو پیدا کرنے والے کا حکم                           | 144  |
| rar   | ز ناحق العبد ب ياحق الله ؟                                 | 174  |
| rar   | گالی دینے والے کی نماز روز ہ کا تھم                        | AFL  |
| raa   | شراب وجوا                                                  | 149  |
| rat   | غدااوررسول کے حکم کے خلاف کرنے والے کا حکم                 | 14.  |

|       |                                                           | <del></del>        |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| ra∠   | خدااوررسول کے حکم کے خلاف تھم کرنے کا کسی کوفت نہیں       | 121                |
| raz   | خدااوررسول کےخلاف کہنے کا کسی کوچی نہیں                   | 121                |
| POA   | ز بروتی زنا                                               | 124                |
| 129   | توم میں تفرقہ ڈلوانا                                      | 128                |
| F40   | ایک امیر کے حالات                                         | 120                |
| 745   | ز نا بالجبر کونع نه کرنے کی صورت میں کون لوگ گنه گار ہیں؟ | <br>  <u> </u>  ∠4 |
| rym   | طالم ہے انتقام                                            | 122                |
| 444   | ا<br>گالی کی معافی اورازخودقوم کاسردار بننا               | 141                |
| 140   | سخت گنا ہوں کی وجہ ہے کا فر کہنا                          | 1∠ <del>q</del>    |
| F44   | سمسي بزرگ ہے سوء ظن                                       | 14.                |
| F42   | خزريکھالياتو کياتھم ہے؟                                   | ВАТ                |
| FYA   | تیبیوں کے مال میں بے جاتفرف کرنے والے کی سزا              | IAF                |
| FYA   | تیبیوں کا مال غضب کرنے والے کا تھم                        | IAF                |
| r44   | يتيمون كامال مسجد اور مدرسه مين دينا                      | IAM                |
| 1/2+  | تييموں كامال ناحق كھانا                                   | ۱۸۵                |
| 1/20  | از نا کے معاف کرانے کا طریقہ                              | IAT                |
| rzi   | تو به کی تعریف                                            | IAZ                |
| r_r   | حرمت کے تکم سے پہلے صحابہ مکلف نہیں تھے                   | IAA                |
| 121   | ا یے فعل کی تہمت خدا پر لگانا                             | 1/19               |
| 72 PM | مسلمانوں کوسور کا گوشت دھو کہ ہے بیچنا                    | f <b>9</b> +       |
|       | باب أحكام الزوجين                                         | ļ                  |
|       | (میاں بیوی کے حقوق کا بیان)                               |                    |
| 120   | شوہر کی اجازت کے بغیر مال کے گھر جانا                     | 191                |

| فهرست      |                                                                                    |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 124        | شو هر کو بھیا کہنا                                                                 | 195         |
| 144        | خواب کی وجہ ہے میاں ہوی کا ایک دوسرے ہے بدخن ہونا                                  | 191-        |
| 121        | بیوی کا شوہر کے کا روبار میں ہاتھ بڑانے کی اجرت کا مطالبہ کرنا                     | 1914        |
| r∠9        | گناه کے کام میں شوہر کی اطاعت کرنا                                                 | 190         |
| PAI        | عورت کی بدتمیزی و بدکلامی پرشو ہر کے مار نے کا تھکم                                | 194         |
| 1          | بیوی کے زیور کی زئوۃ کس کے ذمہ ہے؟                                                 | 194         |
| FA.60      | ہیو <b>ی کا علیحدہ مکان کے لئے مطالہ کرنا</b>                                      | 194         |
|            | یوں کی لئے الگ مکان<br>بیوی کے لئے الگ مکان                                        | 199         |
| I MAG      | یوی کے ساتھ زیادتی کی مکافات<br>میان کے ساتھ زیادتی کی مکافات                      | r           |
| PAY        | عورت کاشوہر کے مال میں بلاا جازت تصرف کرنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>ř</b> +1 |
| I MAZ      |                                                                                    |             |
|            | فصل في الجماع ومتعلقاته                                                            |             |
|            | (ہمبستری وغیرہ کا بیان )                                                           |             |
| 17.9       | وطی میں بیوی کاحق شو ہر پر                                                         | <b>**</b> * |
| 190        | ہمبستری کے وقت کی دعا                                                              | <b>70</b> P |
| 791        | يه دعاكرناكه "ياالله! صالح اولا دوب يااس محروم ركه"                                | #+ f*       |
| <b>191</b> | بيوى ہے ہمبسترى كاطريقه                                                            | r•3         |
| rar        | ہوی کو ہر ہند کر کے اس کالپتان مندمیں لے کرسونا                                    | F+4         |
| rar        | حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے کس حصہ کو دیکھنا درست ہے؟                           | F•4         |
| <b>197</b> | حالت حیض میں بیوی کے عضو مخصوص کو دیکھنااور حیصونا                                 | Γ•A         |
| 190        | کیالونڈیول کے ساتھ صحبت بلانکاح درست ہے؟                                           | r+9         |
|            | باب حقوق الوالدين وغيرها                                                           |             |
|            | (والدين كے حقوق كابيان)                                                            |             |
| 192        | الدين كي حقوق                                                                      | , 110       |

| ۳.,          | کیا والیدین کا درجهاستاذ اورپیرسے زیادہ ہے؟                     | rii         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <sub> </sub> | والدكى نا فرمانى                                                | rir         |
| []<br>       | صاحبِ حق کی طرف حق پہنچانے کی صورت نہ ہو، تو کیا کیا جائے ؟     | rim         |
| <b>144</b>   | والد کی غلط رائے قابل عمل نہیں                                  | ۲۱۳         |
| ۳۰,۲         | باپ کوده کااور گالیاں دینا                                      | ria         |
| P+4          | بیٹے کو بیٹانہ ہاننے والے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے؟             | ri4         |
| P+2          | والدكے گناه پران كى اصلاح كاطريقه                               | <b>*</b> 1∠ |
| P+A          | والد پرخرج کی ہوئی رقم کوتر کہ میں محسوب کرنا                   | MA          |
| P-4          | جبیباخودکھائے ویساباپ کوکھلائے                                  | ria         |
| P1+          | بچین کی چوری کا گناہ کس پرہے؟                                   | rr+         |
| l ri.        | بچین کے بدنیک کام کاعذاب وثواب                                  | 441         |
| <b> </b>     | بچہ کوئی چیز بازار سے خریدلایا اس میں سے ماں باپ وغیرہ کو کھانا | rrr         |
| m14          | نابالغ بچوں سے تربیت کے لئے خدمت لینا                           | 777         |
| rir          | چورى حن الله ہے ياحق العبد؟                                     | 444         |
| ۳۱۳          | استاذ كاشا گروكومعاف نه كرنا                                    | 770         |
| l min        | ا پیخ افلاس کی وجہ سے زمین ایک بیٹے کے نام کرنا                 | rry         |
| PIY          | حقوق العباد میں ہونے والی کوتا ہی                               | r# <u>/</u> |
| m12          | حقوق العباد كوالله تعالى معاف نهيس كريه گا                      | rta         |
| FIA          | حقه پینااورقرض لے کر دوسروں کی خدمت کرنا                        | rra         |
| <b>1</b> 19  | تیموں کی مد د کرنا                                              | rr.         |
| P-F+         | کیا بنتیم کوا پناحق وصول کرنے کاحق ہے؟                          | rri         |
| mr.          | ایک لڑکی کو دینا دوسری کو نبددینا                               | rmr         |
| FFF          | چور ژاکو پژوی پراحسان کرنا                                      | rmm         |

|      | باب السلام والقيام والمصافحة                                            |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | الفصل الأول في السلام وإجابته                                           |       |
|      | (سلام اوراس کے جواب کا بیان )                                           |       |
| rrr  | مسجد میں داخل ہوتے وقت اورمسجد ہے خارج ہوتے وفت سلام                    | rma   |
| P+1~ | استنجا خشك كرتے ہوئے سلام وكلام                                         | rra   |
| PF4  | نامحرم كوسلام كرنا                                                      | 124   |
| PF4  | چېينک پرالحمد ملارب العالمين كهنا                                       | rr2   |
|      | الفصل الثاني في المصافحة والمعانقة                                      |       |
|      | (مصافحه اورمعانقه کابیان)                                               |       |
| ۳۲۸  | ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا                                                 | PFA   |
|      | الفصل الثالث في القيام والتقبيل                                         |       |
|      | (قیام اورتقبیل کابیان)                                                  |       |
| rr.  | پیرکی قدم بوی کرنا                                                      | rra   |
| <br> | جِعك كرسلام كرنااور پيرول پرسرركھنا                                     | +17°+ |
|      | باب الترضي والترحم                                                      |       |
|      | (رضی الله تعالیٰ عنه اورعلیه السلام کہنے کا بیان )                      |       |
|      | حضرت جسن وحسين رضي الله تعالى عنهما كے ساتھ عليهما الصلو قروالسلام كهنا | PIP1  |
|      | غيرمسلم كا درود شريف پڙيھنا                                             |       |
|      |                                                                         |       |

|         | باب الحجاب                                                         |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | الفصل الأول في ثبوت الستر ووجوبه                                   |              |
|         | (پردہ کے ثبوت اور وجوب کابیان)                                     |              |
|         | نامحرم عورتوں کی جگیہ پر جانا                                      | rom          |
| ٢٣٥     | يراني وضع كابرقعه                                                  | <b>+</b> ~~  |
| rro     | فیشنی مروجه برقعه                                                  | rra          |
| rry     | دو بھائیوں کا ایک مکان میں رہنا                                    | <b>1</b> 777 |
|         | فصل في مايتعلق بصوت المرأة<br>(عورت كي آواز كابيان)                |              |
| ۳۳۸     | مر دوں کا شیب عور توں کے لئے عور توں کا مردوں کے لئے               | roz:         |
| ۳۳۹     | ریڈیو پرغورت کی اناؤنسری                                           | rm           |
|         | الفصل الثاني فيمن يجب عنه الستر<br>(جن سے پردہ ضروری ہے،ان کابیان) |              |
| الماسع  | د يورسے پرده                                                       | rra          |
| <b></b> | پھوپھی زاد خالہ زاد وغیرہ سے پردہ                                  | ra.          |
| mu.     | خاله زاد مامول زاد بھائی وغیرہ ہے پردہ                             | rai          |
| rro     | سوتیلی والدہ کے ساتھ سفر کرتا                                      | tar          |
|         | الفصل الثالث في الخلوة والاختلاط بالأجنبية ومسها                   |              |
|         | (اجنبیعورتوں ہے تنہائی میل جول اورمس کابیان)                       |              |
| mrz     | چوڑیاں پہنانے کا پیشہ                                              | tor          |

|      | الفصل الرابع في النظر إلى العورة وإفشائها (اعضائها) (اعضائه عضائه عنده كود يكفني اوركھولنے كابيان) |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| F179 | بر ہند ورزش کرنا                                                                                   | ram         |
| ro.  | دورانِ کاشت یا مجھلی کاشکار کرتے وقت اگرستر کھل جائے ،تو کیا کرے؟                                  | <b>1</b> 20 |
|      | باب اللباس                                                                                         |             |
|      | الفصل الأول في القميص والسروال والإزار                                                             |             |
|      | (قبیص اور شلوار کابیان )                                                                           |             |
| rai  | الباس کے بارے میں حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرزِ عمل                                        | ۲۵٦         |
| ror  | كيانصف ساق تك كرتا ببننا ثابت ہے؟                                                                  | ra2         |
|      | الفصل الثاني في لبس البنطلون والصُدرة وغيرهما                                                      |             |
|      | ( ببینیش، کوٹ وغیرہ کے استعمال کا بیان )                                                           |             |
| raa  | پرانے غیرملکی کپڑوں کے استعمال کا حکم                                                              | ran         |
| Fat  | کیا ٹائی عیسائیوں کا شعارہے؟                                                                       | గప్ప        |
|      | الفصل الثالث في العمامة و القلنسوة                                                                 |             |
|      | ( پیری اورٹو یی کا بیان )                                                                          |             |
| ran  | ڻو بي س طرح ہو؟                                                                                    | r4+         |
| ا ا  | رام پوری کیپ کااستعال                                                                              | 441         |
| ra9  | المبي ٿو پي کا ثبوت                                                                                | 444         |
|      | الفصل الرابع في لباس النساء                                                                        |             |
|      | (عورتوں کےلباس کابیان)                                                                             |             |
| F77  | جارجت كااستعال                                                                                     | rym         |

| بفاداب عازن فيوسب ويويون |                                                       |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| PYP                      | عورت کا جالی دارد و پیشداستعمال کرنا                  | 444         |
| ryr                      | سا زهمی کا استعمال                                    | rya         |
| myp                      | ساڑھی پہن کرنماز پڑھنا                                | rry         |
| rya                      | عورت مرد کے لئے چھینٹ کا کپڑ ااستعال کرنا             | <b>74</b> 4 |
| F44                      | عورت کے لئے سیاہ لباس                                 | PYA         |
|                          | الفصل الخامس في الثياب المحرمة وغيرها                 |             |
| -                        | (ناجائزلباس كابيان)                                   | [           |
| <b>~</b> 42              | ریشم ملی ہوئی ٹرالین کااستعال کرنا                    | PYA         |
| F42                      | مردکے گئے کس رنگ کا کپڑ امنع ہے؟                      | <b>r</b> ∠• |
|                          | الفصل السادس في أشياء الزينة                          |             |
|                          | (زیب وزینت کی اشیاء کابیان)                           |             |
| 749                      | پھولوں کے ہاراور گجرے کا استعمال                      | 121         |
|                          | باب استعمال الذهب والفضة                              |             |
|                          | الفصل الأول في الخاتم                                 | :           |
|                          | (انگوشی کابیان)                                       |             |
| r21                      | انگوشی یا گھڑی کس ہاتھ میں پہنے                       | r∠r         |
|                          | <b>!</b>                                              | .2.         |
|                          | الفصل الثاني فيما يتعلق بساعة الوقت                   |             |
|                          | ( گھڑی کے استعمال کا بیان )                           |             |
| ۲۷۲                      | گھڑی کی چیین                                          |             |
| r2r                      | اسونے کا پانی چڑھائی ہوئی گھڑی یا چین کا استعمال کرنا | 72 m        |

|      | الفصل الثالث في الحلية للنساء                                                          |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | (عورتوں کا زیورات کے استعمال کرنے کا بیان )                                            |              |
| r20  | شادی کے موقعہ پرمخصوص ہار بہننا                                                        | r20          |
| F22  | ا شاوی میں دولہن کو بوت کا ہار بہنا نا                                                 | 727          |
| r22  | عورتوں کا ہالوں میں کلپ لگا نا                                                         | 124          |
| r2A  | لڑکیوں کے ناک کان چھیدنا                                                               | rΔΛ          |
|      | باب الأسماء                                                                            |              |
|      | (نام ر کھنے کابیان)                                                                    |              |
| F29  | محمد بْر مْز نام ركھنا                                                                 | r <u>~</u> 9 |
| r.v. | غلام ِ اولياء نام ركھنا.                                                               | r/\•         |
| r/1+ | تاره نام تبديل كرنا                                                                    |              |
| MAI  | قصابوں کا اپنے آپ کوقریش کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |              |
| MAF  | ا ہے ہے زیادہ عمر دالے کو چیام موں وغیرہ کہنا                                          | 17.7"        |
|      | باب خصال الفطرة                                                                        |              |
|      | الفصل الأول في اللحية والشوارب                                                         |              |
|      | ( داڑھی اور مونچھ کا بیان )                                                            |              |
| MAR  | داڑھی کٹانے اور منڈانے میں فرق                                                         | rar          |
| ۳۸۳  | حلقوم کے بالوں کا حکم                                                                  |              |
| 710  | مونچيين موندُ نا                                                                       | 1            |
| PAY  | حضرت على رضى الله تعالى عنه اور حضرت وحيه رضى الله تعالى عنه كى دا ڑھى كيانا ف تك تقى؟ | 71/4         |

| r12                                          | موئے زیرِ ناف بالوں کوصاف کرنااور ڈاڑھی کے بالوں کو بڑھانا ،اس میں کیا تھم ہے؟                     | MA          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>7</b> 1/2                                 | ذبیجه حلال، جھٹکا حرام کیوں ہے؟                                                                    | 1119        |
| ۳۸۸                                          | حقیقی بہن اور خالہ زاد بھو پھی زاد بہن میں کیا فرق ہے؟                                             | <b>19</b>   |
|                                              | الفصل الثاني في الشعر                                                                              |             |
|                                              | (بالوں کا بیان)                                                                                    |             |
| P-91                                         | صرف آگے کے بال کٹانا                                                                               | rai         |
| <b>1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ما نگ کہاں نکا لے                                                                                  | 191         |
| <b>*</b> 4+                                  | ختنہ کے لئے ڈاکٹر کامسلم ہوناشر طنہیں                                                              | ram         |
| <b>**</b> 9*                                 | منگل اور ہفتہ کے دن اصلاح بنوا نا                                                                  | #91°        |
| rgr                                          | بال صفاصا بن كااستعال                                                                              | 190         |
| ۳۹۵                                          | الفصل الثالث في تقليم الأظفار (ناخن كائيان) مغرب ك بعدناخن كائي كائي كائي كائي كائي كائي كائي كائي | <b>۲9</b> 7 |
| P94                                          | عورتول كاختنه                                                                                      | r92         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        | الركى كاختنه                                                                                       | <b>19</b> A |
| m92                                          | نومسكم كاختنه                                                                                      | r99         |
|                                              | باب الصورة والملاهي                                                                                |             |
|                                              | الفصل الأول في الصورة                                                                              |             |
|                                              | (تصویرکابیان)                                                                                      |             |
| <b>7</b> 99                                  | ا دینی کلیننڈر میں آیات لکھنااور فو لگانا                                                          | ۳           |

| ۸۰۰                 | چېره کی تصویر کا تخلم                                                        | P-1         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <br> <br> <br> <br> | یا دگار کے لئے کسی کا فوٹو مکان میں لگانا                                    | ٣٠٢         |
| r•r                 | مكان ميں خانه كعبه كي تصوير لگانا                                            | ۳۰۳         |
| M                   | مدینه کا فوتو اوراس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا                               | ۲۰۰۱ م      |
| ۸۰۳ ا               | غیرمسلم کی وکان ظاہر کرنے کے لئے تصویر لگانا                                 | ا ۱۳۰۵      |
| M-0                 | شجارت کے لئے کپڑے پر <b>فو</b> ٹو بنا تا                                     | ا ۲۰۰۹      |
| <b>₩</b>            | پلاسٹک کی گڑیاں اور تصویریں بیچنا                                            | r+2         |
| 6.4V                | قانونی مجبوری کی بناء پرتضور کھنچوانا                                        | r+A         |
| P•9                 | تصاویر کا فروخت کرنا                                                         | r.4         |
| P1+                 | تصاویری تجارت کرنا                                                           | m1+         |
| PH                  | تصورير پھول چڙھانا                                                           | <b>1</b> 11 |
| MI                  | برتنول پرجاندار کی تصویر بنانے کی اجرت                                       | rir         |
| rir                 | خبارتی کتابوں پر فوٹو کا تھکم                                                | I           |
| سانه                | تصویر والے اخبارات در سائل کا بیچنا                                          | PH-17       |
|                     | الفصل الثاني في الملهي والتلفزيون                                            |             |
|                     | (سینمااور ٹی وی کابیان )                                                     | <br> <br>   |
| ria                 | کیااخلاقی فلمیں احپھاشہری بناتی ہیں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | r10         |
| ۲۱۹                 | نعت کوساز پرسننا                                                             |             |
|                     | باب الألعاب                                                                  |             |
|                     | ( کھیلوں کا بیان )                                                           |             |
| ∠ام                 | تاش كاظم                                                                     | <br>  1412  |
| MA                  | شطرنج کی ممانعت پر دلیل                                                      |             |
| <b>]</b>            |                                                                              | _           |

|       | باب الموالات مع الكفار والفسقة                               |              |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|       | ( کفاراور فاسقوں کےساتھ دوستی کرنے کا بیان )                 |              |
| 74.   | غیرمسلم بیاری خدمت اوراس کے لئے وعائے صحت                    | <b>3</b> -19 |
| 144   | مشرک کے لئے وعائے مغفرت کرنے کا تھیم                         | rr•          |
| MH    | غیر مسلم کے مکان پر قیام اور اپنی حاملہ بیوی ہے ہمیستری کرنا | <b>**</b> ** |
| ۳۲۳۰  | البحثلَّى كو كپٹر اوینا                                      | mrr          |
|       | الفصل الأول في الشركة في أعياد الكفار                        |              |
|       | (کفار کے مذہبی تہواروں میں شرکت کا بیان)                     |              |
| ۲۲۲   | کفار کے جناز ہ و ندہبی جلوں میں شرکت کرنا                    |              |
| rra   | وندے ماتر م اور ترانہ                                        | rro          |
| ~r_   | وندے ماتر م                                                  | rra          |
| 772   | چهار چودس میں سامان خرید نے جانا                             | mry          |
|       | الفصل الثالث في إعانة الكفار بالمال                          |              |
|       | (مال ہے کفار کی اعانت کرنے کا بیان )                         |              |
| rra   | رام لیلا میں شرکت اور چندہ                                   | mr2          |
| ۴۳۰۰  | مندرکے لئے چندہ ویتا                                         | rrx          |
|       | باب مايتعلق بالجنّات                                         |              |
|       | (جتات کابیان)                                                |              |
| اساما | مؤ كل اور جن كو تا بع كرنا                                   | rr9          |
|       | I !                                                          | l I          |

| riament de raiment de la companie |                                                 |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| ~P~Y                              | کسی پرآئے ہوئے جن اور پری کے ذریعہ علاج کرانا   | rr•        |
| יקישניה                           | كياجنًات كوسروي كاعذاب هوگا؟                    | ١٣٣١       |
|                                   | باب مايتعلق بالسحر والعوذة                      |            |
|                                   | الفصل الأول في السحر                            |            |
|                                   | (سحر کابیان)                                    |            |
| rrs                               | سحر كأحكم.                                      | rrr        |
| rra                               | کیاسحرا بھی بھی باقی ہے؟                        | rrr        |
|                                   | الفصل الثاني في العوذة                          |            |
|                                   | ( تعویذ کابیان )                                |            |
| mm                                | تعویذ دیے کریا یانی دم کر کے اجرت لینا          | ۳۳۳        |
| mma                               | اسائے کفار سے تعویذ ات میں مددلینا              | rra :      |
|                                   | الفصل الثالث في العمليات والوظائف والأوراد      |            |
|                                   | (عملیات اوروظا ئف کابیان)                       |            |
| ויירו                             | عامل بننے کا طریقه                              | <b>PPY</b> |
| 444                               | نقوش میں یا جرئیل لکھنا                         | ٣٣٧        |
| h th                              | ھئ مسروق کے لئے ممل کرنا                        | rra        |
| rra                               | ستاروں کی حیال برائے علاج                       | rrq        |
| rra                               | سانپ وغیرہ کے کا شنے پرز ہر کااثرا تارینے کاعمل | ۴۴.        |
| LALA I                            | ا مانپ کے کا نے کا منتر                         | إمالية     |
| PP2                               | یم کے گرد چکرنگانا کرسانپ کے کاٹے کاعلاج        | <b>777</b> |

| <del></del> | دیه جمله بیست و چهارم                              | <i>y</i>      |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|
| or_         | عمل حاضرات اوراس سے علاج کا تھم                    | mm            |
| <i>ا</i> م  | همزاد تا بع کرنا دستِ غیب اور کیمیا وغیره          | 4-La.la.      |
| Mar         | بندت سے چورکا پیتمعلوم کرنا                        | mra           |
| ram         | وست غيب                                            | P774          |
| ram         | ہمزاد تا بع کرنا، دست غیب اور کیمیا                | mr <u>z</u>   |
|             | باب الأشتات                                        |               |
| గాపిప       | قومیت کی وجہ ہے افضل وغیرافضل ہونا                 | mma           |
| roz         | ایک نیکی کا ثواب کتناہے؟                           | <b>1</b> ~(~9 |
| <i>۳۵</i> ۷ | کیاچود ہویں صدی پر د نیاختم ہوجائے گی؟             | ra+           |
| గ్రాత       | کسی عضو کے چوتھائی کا تھی                          | rai           |
| గాప్తి      | اس امت میں مسنح سیون نہیں؟                         | ror           |
| ۴۲n         |                                                    | ror           |
| ۴۲۰         | ورخت کے ملے جلے سابیر میں بیٹھنا                   | ror           |
| M41         | کیا جس دن عید ہو،اس دن محرم ہے؟                    | roo           |
| ۳۲۲         | ایک گھنٹہ کا انصاف کتنی سال کی عبادت ہے بہتر ہے؟   | roy           |
| ۳۲۳         | دانهٔ گندم کی تشبیه                                | ro2           |
| ግተጥ         | دانت والے بچید کی پیدائش                           | ran           |
| <b>የተ</b>   | جنون کی قشمیں اور اس کے تصرفات                     | l i           |
| ۲۲۲         | انجد                                               | m4•           |
| 644         | بادل اور رعد کس کانام ہے؟                          | P41           |
| 744         | مجنوں کس قبیلہ ہے تھا، کیا لیل مجنوں کی شادی ہوگی؟ | 1             |
| MAY         | ایک رفا ہی سوسائٹی کی شرا کط                       | I 1           |

| فهرست       |                                                                   |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MZ1         | رات میں جھاڑودینا،منہ ہے چراغ گل کرنا، دوسرے کا کنگھااستعال کرنا. | -4~               |
| M 127       | آبِ زمزم گرم کرکے بینا                                            | ا ۵۲۳             |
| 2-          | کیااحکامِ شرع میں امیروغریب کا فرق ہے؟                            | P44               |
| ٣٧.         | مغرب کی اذان کے وقت پانی پینا                                     | m42               |
| r2r         | حرام روزی یا حرام لقمہ کھانے سے عبادت قبول نہیں ہوتی              | m47               |
| 727         | چیتن کی کھال کامصل <u>ی</u>                                       | <b>₩</b> 49       |
|             | كتاب الفرائض                                                      |                   |
|             | الفصل الأول في التركة وتصرف الميت فيها                            |                   |
|             | (تر کہاور میت کے تقرف کابیان)                                     |                   |
| ~ <u>~</u>  | زندگی میں میراث تقسیم کرنا                                        | m2.               |
| 1 r21       | زندگی میں اپنی جائیدا دنشیم کرنے کا تھم                           | r21               |
| P2A         | زندگی میں جائیدادتقسیم کرتے وقت بیٹی کومحروم کرنا                 | r2r               |
| 9 ہے ا      | البعض اولا د کوکم اور بعض اولا د کوزیاده دینے کا تھم              | <b>727</b>        |
| <b>የ</b> ለሰ | مال کامرض وفات میں بیٹی کو چوڑیاں ویتا                            | ۳۷،۲              |
| ۲۸۹         | المالِ يتيم ميں تجارت کرنا                                        | r20               |
| MZ          | ينتيم بچول کی رقم محفوظ رہے یاان پرخرج ہو؟                        | P24               |
| MAA         | بیوه کا تمام تر کهٔ زوج پر قبصنه کرنے کا تھم                      | <b>1</b> 22       |
| 1491        | خدمت گارلڑ کی کواپنی پوری جائیدا دو ہے کر دوسروں کومحروم کرنا     | <b>12</b> 1       |
|             | الفصل الثاني في مايتعلق بدين الميت وأمانته                        |                   |
|             | (میت کے قرض اور امانت کابیان )                                    | <u> </u><br> <br> |
| سومها ال    | قرض کی ادائیگی اورتقسیم میراث کی ایک صورت کا تکم                  | r29               |

| <del>ىپىر</del> سى <u> </u> |                                                                      | ,            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 190                         | امین کی وفات کے بعداس کے ورثہ ہے امانت کا مطالبہ کرنا                | ۳۸٠          |
|                             | الفصل الثالث في وصية الميت وإقراره                                   |              |
|                             | (میت کی وصیت اورا قرار کابیان )                                      |              |
| <b>1</b>                    | وصيت كي اقسام                                                        | <b>7</b> /41 |
| 79A                         | وارث کے حق میں وصیت کا حکم                                           | MAT          |
| 79A                         | تحریراً کسی کووصی بنانے کا تھم                                       | MAT          |
| ۵۰۰                         | وصیت کے بعدر جوع کرنا                                                | MAR          |
| ۵۰۰                         | وصی کاضرورت ہے زائدخرج کرنا                                          | rno          |
| ۵۰۱                         | کیاوسی، نابالغ وارث کو مدرسه میں داخل کروے یااس کے مال سے کفالت کرے؟ | PA 1         |
| a.r                         | واماوكاوصى بنتے ہے انكار كرنا                                        | <b>7</b> 7.2 |
| ۵۰۳                         | دىسىت كى ايك صورت كائتكم                                             | PAA          |
| ۵۰۸                         | غیر کے مال میں وصیت کا تھلم                                          | ۳۸۹          |
| الاه ا                      | بینک میں جمع شدہ روپیہ کا بیوی کے نام وصیت کرنا۔                     | <b>mg</b> •  |
| ۵۱۲                         | کیا وصی مال بیتیم کواستعال کرسکتاہے؟                                 | <b>r</b> 91  |
| air                         | کیا مورث سے وعدہ کی پھیل ور ثذ کے ذ مہضروری ہے؟                      | mar          |
|                             | الفصل الرابع في ذوي الفروض                                           |              |
|                             | ( ذ وي الفروض كابيان )                                               |              |
| ماه                         | تفسيم جائيدا دوتر كدكي ايك صورت كأحكم                                | mam          |
| 219                         | مان اور بیوی مین تقسیم میراث                                         | mar          |
| ۵۲۰                         | تین بهنون اورایک بیوی میں تقسیم میراث                                | <b>790</b>   |
| arr                         | تىن بىيۇں اوردوبىنيوں مىں تقسيم ميراث                                | <b>24</b>    |
| arm                         | اولا د نه ہونے کی صورت میں شو ہر کا حصہ                              | m92          |
|                             | ı l                                                                  | 1            |

| _ | _ تهرس        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | - |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
|   | ۵۲۳           | چون قالاهما<br>چون قالاهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ran           |   |
|   | ۵۲٦           | التين بهما ڪيول ۽ آئيڪ ٻهن اور ڍوڙي ڪه درميا ٺ تقسيم ميراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ج- q غ        |   |
|   | <u>೧</u> ೯۹   | منا لنا كي اليب صورت كالتلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ſ^*++         |   |
|   | <u> ಎ</u> ೯೯  | ميد الشايش الزياد العالم المعداد المستعمل المستع | 7,1           | 1 |
| 1 | 3rr           | التنسيمة ألد فرض كي أيك بسوريته كانتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | j*r≽ F        |   |
|   | arr           | التسميرة من أبياء صوريت كالتلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ne +-         |   |
|   | ora           | دونة يول کې مونا ٠ سکه درميان تشمېره پر اث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0           |   |
|   | ora :         | ة وي كه بيني وما لك بناء فركاو مد دأحيا بجرال في ابي اوالا دبيوكن توسيا تسم ب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144           |   |
|   |               | الفصل الخامس في استحقاق الإرث وعدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |   |
|   |               | (الشحقاق اور مرم الشحقاق وراشت كابيان )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |   |
|   | art           | م فان شر كساه راسية سنقل بو خري صورت من تقسيم ميراث كالتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.1           |   |
|   | <u> ఫ</u> గాప | والديه سأما انتخال سأما بعد مرة ن والدري كما تام زويك كي فهمورت مين تقسيم ميراث كانتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1°°∻ <u>∠</u> |   |
|   | ۵۳۷           | فساد تن مرنے واللہ کے نون کا منے والا معامضاً س کا حق ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.4V          |   |
|   | 200           | مال ئے ماتھور الجنٹر کی سوریت میں بیٹے کا ستق میرا شیمونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.*3          | - |
|   | ವಿ ೯೪         | وارث کا پیتامعلوم نے ہو ہتوان کے حصہ کا لیا کیاجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~1*           |   |
|   | 20.           | المشتر أب زمين "أن أتسيم ك بعد امر ود ك ورخت كاما لك يون بي ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ſ⁴H           |   |
|   | သည်။          | الجحائيون في مكن وزول منذ خطعة كالقلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i*! <b>†</b>  |   |
|   | SQF           | الله كالمطلق والمستدل ورائمته ما قطنتين موتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>ም</i> (ቀየ  |   |
|   | sar           | المشركة عالم البياسورية كالقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ele.          |   |
|   |               | الفصل السادس في موانع الإرث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |   |
|   |               | ( موانع ار شاکا بیان )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |   |
|   | ۵۵۷           | الل العلام ك قل يتن الفقل ف والمدين م أن الريفتيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 613           |   |
| 1 | I             | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |   |

| J-                                           | دیه جند بیست و چهارد                                                                       | عاو ی <b>ت حس</b> و |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                              | الفصل السابع في التصرف في التركة                                                           |                     |
|                                              | (تركه میں تصرف كابیان)                                                                     |                     |
| مود                                          | یٹے کا والدہ کے جھے پر قبضہ کرنا                                                           | רוא                 |
| ۹۵۵                                          | تقسیم میراث ہے پہلے مشترک جائیداد میں ہے کی کو پچھاد ہے کا حکم                             | 712                 |
|                                              | الفصل الثامن في إرث المال الحرام                                                           |                     |
|                                              | (مال حرام میں وراشت کا بیان )                                                              |                     |
| ۲۲۵                                          | میراث میں کسی کی چیز ناحق آ جائے توائی کا تھنم                                             | MA                  |
|                                              | باب المتفرقات باب المتفرقات                                                                |                     |
| <b>1</b> 2                                   | بروفت ادا بَيْمَى مَدَى جائے كى صورت ميں شي مرہوند پرمكيت كالحكم اوركم قيمت اشيا ،كي تقتيم | ا ۱۹                |
| 010                                          | كاظريقة كار                                                                                | i i                 |
| 7.7                                          | ر ہائش مشتر کے ہونے کی صورت میں ایک بھائی کی کمانی میں دوسرے بھائی کا آ دھا حصہ            | ~+.                 |
| 347                                          | طلبَ َرينا                                                                                 | ☆                   |
| 279                                          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                    | mei .               |
|                                              | ☆☆☆                                                                                        |                     |
|                                              |                                                                                            | :                   |
|                                              |                                                                                            |                     |
|                                              |                                                                                            |                     |
|                                              |                                                                                            |                     |
|                                              |                                                                                            |                     |
| :  <br> -<br> -                              |                                                                                            |                     |
| <u>                                     </u> |                                                                                            |                     |
| -                                            |                                                                                            | <del> </del>        |

# **باب القرض** (قرض كابيان)

### قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا

سسوال[۱۱۲۱]: جلال پورفیض آباد میں اکثر وعمو ما ملی حیثیت سے بسماندہ بکر (پارچہ باف) (۱) لوگ بستے ہیں، مال فروخت کرنے میں ان کو دشواری میہ ہوتی ہے کہ یہاں کوئی الیی آڑھت (۲) نہیں، کہ جس کے ہاتھ نقد مال فروخت کرتے ہیں۔ نہیں، کہ جس کے ہاتھ نقد مال فروخت کرتے ہیں۔ دوسری پریشانی میہ ہوتی ہے کہ انہیں نقد دام اگر نہیں ملتے ، تو مال کی قیمت از سکہ رائے الوقت ملنا چاہیے، گرمال کی جگہ سوت (۳) دیتے ہیں، بلکہ سوت ہی لینے برججورکرتے ہیں۔

تیسری بات رید که حسب مرضی ایک تشخر دو تشخر بازار کی قیمت سے بروها کرویتے ہیں۔

چوتھی ہے کہ معاملہ کے وقت مدت کا تعین نہیں ہوتا، خریدار کوا ختیار ہوتا ہے اورا ختیاراس کا خود وضعی ہوتا ہے ، آڑھت والوں کا کہنا ہے کہ آمدنی کی کمی کی وجہ ہے اپنے دورو پے سوت بڑھا کر دیتے ہیں، ٹال مٹولِ سے بیفائدہ ہوتا ہے کہ کاریگر بھی مذکورہ حالات بیفائدہ ہوتا ہے کہ کاریگر بھی مذکورہ حالات سے فائدہ ہوتا ہے کہ کاریگر بھی مذکورہ حالات ہے ، دونوں کے پیش نظرایک دوآ نہ عام طور سے تیز دیتا ہے ، لیکن یہ تیز وستا دینا تو معاملہ کے وقت ہی کی بات ہے ، دونوں کے اعذار میں سے کس کاعذر کہاں تک قابل قبول ہے ؟ نیز مذکورہ صورت کے پیش نظر آڑھت والوں کی کمائی

<sup>(</sup>۱) '' يارچه باف: كيرُ البنخ والا ، جولا با'' \_ (فيروز اللغات ،ص: ۲۷۵، فيروز سنز لا ہور )

<sup>(</sup>۲)'' آ ژھت: دکان یا کوشی جہاں سودا گروں کا مال کمیشن لے کر بیجا جاتا ہے، دلا لی دستوری ایجنسی ،کمیشن' ۔ ( فیروز اللغات ، ص: ۱۷ فیروزسنز لا ہور )

<sup>(</sup>٣) ''مُوت: تا گا، دها گا''۔ (فیروز اللغات، ص ٦٣ ٤، فیروزسز لا ہور)

<sup>(</sup>٣) ' كيمير كهار: ميرا كيميرى، الت بليث، حجج، جال فريب' \_ (فيروز اللغات عن:٣٣٣، فيروز سنز لا مور)

مشتبہ تو نہیں؟ اورائی صورت میں کیا بہتر ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس کا وَین واجب الا دا ہو اور اوا کرنے کے لئے پاس موجود ہو، پھر ٹال مٹول کرنا اور نہ دینا ظلم ہے(1)، نیز نقد کے بجائے سوت لینے پرمجبور کرنا بھی ظلم ہے۔

"لني النواجد ظلم يحل عرضه" (الحديث) "أو كما قال عليه الصلوة والسلام"(٢).

اس کے باوجود جب صاحب حق مجبور ہو کر ہی سہی ، اپنا حق بصورت سوت ٹیبنا منظور کر لیتا ہے اور لے لیتا ہے ، تو مدیون بری ہوجا تا ہے اوراس کی آمدنی کو ناجا ئزنہیں کہاجائے گا (۳) جق تلفی یا ٹال مٹول کا مواخذ ہ

(١) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع". (جامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في مطل الغني ظلم: ٢٣٣/١، سعيد) (وسنن ابن ماجة، كتاب الصدقات، باب الحوالة، ص: ٤٢٠، قديمي)

(وسنن النسائي، كتاب البيوع، باب الحوالة: ٢٣٣٠١، قديمي)

(٢) (فتح الباري، كتاب الاستقراض، باب: لصاحب الحق مقال: ٩/٥، قديمي)

"ويلذكر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس". (صحيح البخاري، كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال: ٣٢٣/١، قديمي)

(وسنن النسائي، كتاب البيوع، مطل الغني: ٢٣٢/٢، ٢٣٣، قديمي)

روسنن ابن ماجة، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، ص: ٥٥ ا ، قديمي)

(٣) "وجد دنانير مديونه وله عليه درهم، له أن يأخذه لاتحادهما جنساً في الثمنية ... قال الحموي في شرح الكنز نقلاً عن العلامة المقدسي، عن جده الأشقر، عن شرح القدوري للأخصب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاعوتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان، لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق". (ردالمحتار، كتاب الحجو: ١١/١٥١. سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحجر: ٨٦/٣، دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب السرقة: ١/١٥٣٥، وشيديه)

ہوگا(ا)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرتحمودغفرايه، وارالعلوم ديويند ، ۸۹/۹/۸ هـ ـ

### قرض کی واپسی کے لئے اقساط مقرر کرنا

عدوان [۱۱۲۵]: استزید بکرکوه ۳/ ہزاررو یے میں اپنامکان قسط پرفروخت کرتا ہے اور ہر ہفتہ دو ہزاررو ہے اور ہر ہفتہ دو ہزار دو ہے اور ہر مناور قرضہ وغیرہ سی سی سیخصوص شرط عائد کرئی ہوتی ہے کہ زید کی مماتی (۲) کے بعد زید کا کفن فن اور قرضہ وغیرہ ان مسطول میں سے ادا کر کے بقایار قم میر ہے ور ثاء ، لیمن زید کے وارث داروں کو از روئے شریعت تقسیم کردی جائے اور زید کے ور ثاء لوگ ہا کہ سیان میں رہتے ہیں اور وہاں پسیے حصہ دار کو پہو نچانے کا یہاں کی گورنمنٹ کا قانون نہیں ہے، تو رہافام جائز ہے لیجیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مکان کی مجموعی قیمت طرفین کی رشامندی ہے مقررہوگئی اوراس کی اوائیگی کے لئے تسطیس طرفین نے منظور کرلی اوران فسطول میں کچھے تفاوت بھی رکھا کہ پہلی قسط استے روپے کی ہوگی ، دوسری استے کی ، تو شرعاً یہ منظور کرلی اوران فسطول میں میں کوئی خرائی نہیں (۲) ، یہ شرط عائد کرنا بھی درست ہے کہ انتقال بائع کے بعد بقید طریقتہ درست ہے کہ انتقال بائع کے بعد بقید فسطول میں جمینے و تکفین کرے ورثا ء پر آمان کے دریافت کرلیا

(١) راجع رقم الحاشية: ٢، ص. ٣٠٠

(۴) ''مهماتی:موت معرگ معرنا معرن ' په ( فيروز الافات بس. ۱۳۴۸ ، فيروز سز اما جور )

(٣) "وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا ينفارفه على أحد البعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقد على واحد منهما". (جامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في النهي عن بيعتين في بيعة: ١/٣٣٠، سعيد) (وكذا في المبسوط للسرخسي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٩/١٣، مكتبه غفاريه كوئنه) (٥) "إما إن كان شرطاً يقتضيه العقد ومعناه أن يجب بالعقد من غير شرط فإنه لايوجب فساد العقد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لاتفسده: ١٣٣/٣، رشيديه) =

جائے کہ آپ کے روپے کو کیا کیا جائے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۸۸ ھ۔ الجواب سجیح: بندہ نظام الدین، دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۵/۱۱/۸ھ۔

## جَ سَے لئے پراویڈنٹ فنڈ سے قرضہ لینا

سدوال[۱۱۲۸]: کیافرماتے ہیں سیدی ومولائی حشرت فقی صاحب مدظلہ مسئلہ ذیل میں: زید کسی فرم کاملازم ہے، وہ عازم تبلیغ اور عازم حج بیت اللہ ہوکرا کیک سال کے لئے حجاز مقدی کاسٹر کرنا چاہتا ہے، زادِسفر کے لئے است اپنے پرویڈنٹ فنڈ سے قرض لیٹا ہوگا، پرویڈنٹ فنڈ یادیگرفنڈ سے قرض لینے ک شرط میہ ہے کہ وہ قرض یا تو مکان بنانے کے لئے یالڑکی یا بہن کی شادی وغیرہ ہی کے نام پرط سکتا ہے، اس کے بعداس کی تخواہ سے بینک کے جود کے ساتھ ہر ماہ رقم وشع ہوتی رہے گی، اب مسئلہ یہ ہے کہ:

الف ...... پرویڈنٹ والے قرض سے زید کے مذکور ہالا ہر دو و تقاصد کی تکمیل میں کوئی شرعی قباحہ پیدا تو تہیں ہے؟ ب ..... کیا شرط کے مطابق شاوی با مگان کا حجموعا بہائہ بنا کر پر دیڈنٹ فنڈ . یہ البیا ہوا قر ضد کا مذکور ہالا مقاصد برخرج کیا جانا جائز ہے یانہیں؟

فی الحال دوسرے سے قرض لے کرزید نے نکمت بنالیا ۔ بہادر پرویڈن فنڈ والی رقم ہی ۔۔۔، اس قرضہ کی ادائیگی کا خواہاں ہے، براو کرم مذکورہ بالا احوال کا شرعی نقط نظر ہے جائزہ ۔ لے کرا پی مذکر مندکورہ بالا احوال کا شرعی نقط نظر ہے جائزہ ۔ لے کرا پی مذکر مندگرہ کی مدلکا ومصلیاً:
الحجواب حامداً ومصلیاً:

زیدای سال بھر کی جدوجہد کے ذریعہ جنت میں مکان رٹانا جا ہڑا ہے ۔ جس ورت کااس کو بہال کے مگان کی ضرورت سے زیادہ احساس ہے ،اس مقصد کے لئے اس کورو ہید لیلنے کی زیادہ نسر ورت ہے (۱) ۔ فقط وانڈ بقعالی اعلم۔ املا ہ العبدمحمود غفرلہ، وار العلوم دیو بند، ۱۲/ ۱۳۹۹ ہے۔

<sup>=</sup> زوكذا في الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ١/٥ ٨، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحرالرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ٣٠/٦ ١ ، رشيديه

<sup>(</sup>۱) للبذا فد كوره ضرورت كے لئے پرویڈنٹ فنڈ سے قرض لینے كی جائز تدبیر اختیار كرسكتا ہے.

<sup>&</sup>quot;﴿فقال إني سقيم﴾ (الصافات: ٨٩) وقال الضحاك: معني "سفيم" سأسقم سقم الموت؛ =

## ادائے قرض کے لئے میعاد مقرر کرنا

سدوال[۱۱۲۹]: اس مسئلہ میں وضاحت فرماد بیجئے کہ قرضہ کی میعاد مقرر کرناوصول یا بی کی ناجائز ہے؟ کیا قرضہ کا اوراد حارث کا وصول کرنا دونوں برابر ہیں؟ مجبول وغیرہ ہوتو کیا جائز ہے؟ جیسے کہ ہفتہ عشرہ میں دے دوں گا، ذرااس کو تفصیل ہے بیان کردیجئے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قرضہ کی میعاد وصول یا بی کے لئے مقرر کرنے سے وہ میعاد لازم نہیں ہوتی ہے(۱)، بلکہ اس سے پہلے بھی مطالبہ کرنے کاحق رہتا ہے، شرعاً قرضہ تو بیہ کے کہ مثلاً: دس رو پید لے اور وعدہ کیا کہ پندرہ روز میں واپس کردوں گا(۲)،اگرکوئی چیز خریدی اور شرط بیکرلی کہ اس کی قیمت پندرہ روز میں دے گا، تو میعاد سے پہلے قیمت کردوں گا(۲)،اگرکوئی چیز خریدی اور شرط بیکرلی کہ اس کی قیمت پندرہ روز میں دے گا، تو میعاد سے پہلے قیمت

= لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت، وهذا تورية وتعريض، كما قال للملك لما سأله عن سارة: هي أختي". (أحكام القرآن للجصاص، الجزء الخامس عشر: ٢٢/٨، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"الكذب مباح لإحياء حقه، و دفع النظلم عن نفسه، والمراد التعريض؛ لأن عين الكذب حرام". (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢٠/١، سعيد)

(1) "والسابع (القرض) فلا يلزم تأجيله". (الدر المختار). "قوله: (فلا يلزم تأجيله) أي: أنه يصح تأجيله مع كونه غير لازم، فللمقرض الرجوع عنه، لكن قال في الهداية: فإن تأحيله لا يصح؛ لأنه إعارة وصلة في الابتداء، حتى يصح بلفظة الإعارة". (ردالمحتار، كتاب البيوع، فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة، مطلب في تأجيل الدين: ٥٨/٥ ، سعيد)

"قوله (وتأجيل كل دين إلا القرض) أي: صح؛ لأن الدين حقه فله أن يؤخره .... وإنما لا يؤجل القرض لكونه إعارة وصلة في الابتداء، حتى يصح بلفظ الإعارة ..... فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع .... ومرادهم من الصحة اللزوم، ومن عدم صحته في القرض عدم اللزوم". (البحرالرائق، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية: ٢٠٢/٦، رشيديه)

"وفي التجريد: لو أقرض مؤجلاً أو شرط التأجيل بعد القرض فالأجل باطل والمال حال". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع: ٣٠٣/٣، رشيديه) (٢) "(هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاه، وشرعاً: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه". (الدرالمختار، كتاب البيوع،=

وینے پرمجبور کرنے کا اختیار نہیں (۱)، یہ قیمت شرعاً دین ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۴/ ۸۵/۷ھ۔

## قرض کو بیوی کے رخصت نہ کرنے کی وجہ سے رو کنا

سے وال [۱۱۳]: زیدکا نکاح ہندہ کے ساتھ ہوا، بہت دن تک زید کے متعلقین اور ہندہ کے متعلقین اور ہندہ کے متعلقین کے درمیان تعلقات استوار رہے، پھر بعض وجوہ سے دونوں کے متعلقین کے درمیان پچھشکر رنجی (۳) ہوگئی، اس اثناء میں بیہ بات معلوم ہوئی کہ اب اگر ہندہ اپنے میکے میں گئی، تو میکے والے اس کو پھر رخصت نہ کریں گے، اس بات کے معلوم ہونے کے بعد بار بار ہندہ کے میکے والے آتے رہے، مگر زید کے متعلقین ہندہ کو رخصت کرنے پر تیار نہ ہوئے ، بالآخر ہندہ کے میکے والوں کی طرف سے ایک آدمی نمائندہ بن کرآئے اور انہوں نے کہا

= فصل في القرض: ١/٥ ٢ / سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع، فصل في القرض: ٣/٣ ، ١ ، دارالمعرفة بيروت) (وكذا في قواعد الفقه، القاف، ص: ٣٢٤، الصدف ببلشرز)

(١) "(ولنزم تأجيل كل دين) إن قبل المديون". (الدرالمختار). "(قوله: ولزم تأجيل كل دين) الدين ما وجب في النافرة بعقد أو استهلاك". (ردالمحتار، كتاب البيوع، فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة: ٥٧/٥ ، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب المرابحة والتولية: ٢/٦ - ٢، رشيديه)

(وكذا في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب التولية: ٣٣٥/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "الدين: بالفتح عبارة عن مال حكمي في الذمة ببيع أو استهلاك وغيرهما كذا في الأشباه".
 (قواعد الفقه ، الدال، ص: ٢٩٦ ، الصدف يبلشرز)

"الدين: ما وجب في الذمة بمعقد أو استهلاك". (ردالمحتار، كتاب البيوع، فصل في التصرف في المبيع والثمن الخ، مطلب: في تأجيل الدين: ٥٤/٥ ، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع، فصل في التصرف في المبيع الخ: ١٠٣/٣ ، دارالمعرفة بيروت)

(٣)''شكررنجي:معمولي مي رنجش'' \_ ( فيروز اللغات ،ص: ٩٣، فيروز سنز لا مور )

کے بین اس کے بیخست کرانے کی فرمدواری لیتنا ہوں ،آپلوگ اس کوجائے و بیجئے ، زید کی طرف کے نمائند ہے بندہ کا ) سلسلۂ کاروبار فیک ، کدآپ نفائندہ بندہ کا ) سلسلۂ کاروبار میں ، کدآپ نفائندہ فرزید کا ) سلسلۂ کاروبار میں ۔ کیا اندہ وزید ) کے فرمد باتی ہے ،اس کو ضافت میں و بیجئے بیعنی آپ اور جا کر پھر رخصت نہ کرائیں گے ، تو میں آپ کورو پیپینددوں گا ، انہوں نے اس ضافت کو منظور کرائیا اور رخصت کروا کر لے گئے ، گئر و بی ہوا، جس کا فد شد تھا کہ بھر رخصت نہ کرائے ور ایک ہورو پیپانہوں نے ضافت دیتا منظور کیا تھا ،اس کاروک لیٹ ، بھنی اس کو ندوینا جائز ہے یا کہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بظاہرتو بیطانت ہے، کین مید حقیقة ابرا ہمن الدین ہے، جس کو معلق بالشرط کیا گیا ہے، ابرا، ومعلق بالشرط مرنا سیجے نہیں۔

> "كسما لا بصلح العليق لإبراء عن الديل بشرط محض كقوله لماديونه إذا جماء غداء أم إل صبت سلسح المناء فك ست يريء مل الدين، أو إن مت مل مرضك هيذا، أم إل منذ صل مرضي هذا فألث في حل من مهر، فهو باطل ا لا به محد فارة وتعليق اله" درمختار (١).

يو ، و پنيه بطور خارن پکيف سند و اچپ الاوا ہے ، رفصت ند کرائے کی وجہ سے اس کو رو کئی جائز ر ۱ ) رالدر المنخنار ، کتناب الهبلة، فيصل فني مسائل متفرقة · ۵ - ۵ - ۵ - . سعيد )

"قبوله (والإيرا» عن الدين، قال العيني، بأن قيل: آبرأتك عن ديني على ان تبحد مني شهراء أو ان فحده فلان اهم، وقال معضهم: صورة فساد الإبراء عن الدين بالشرط الفاسد، بأن قال لمديونه: آبرأت ذمنك عن ديني بشرط أن لي الحيار في رد الإبراء في آي وقت سئت، وصورة تعليقه بالشرط: بأن قال لمدينونه أو كفيمانه اذا أديت كذا أو منى آديت أو إن أديت إلى حمسمانه، فأنت بريء عن البافي فهو ساطل ولا يسرأ، وإن أدى اليه خمسمانة سواء، ذكر لفظ الصلح أو لم يدكو؛ لأنه صرح بالتعليق فيبطل به المحقائق، كتاب اليبوع، باب الستفرقات على عمده دارالكتب العلميد بيروت) به الرجوع في الهبة، فصل: عدر الكتب العلميد بيروت) وكذا في المحوالوانق، كتاب الهبة، باب الرجوع في الهبة، فصل: عدر عدر عدر مده و شيديد،

نہیں ہے(۱)۔ فقط والتد تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۰/۲/۸۵ هـ

## قرض خواه كامقروض كورسوا كرنا

مسوال [۱۱۳۱]: زید نے اپنوٹر کے کی شادی میں بھر ہے بچھ قرضہ اور غلہ وغیرہ قرض لیا، شادی کے بعد زید کسی مجبوری کی وجہ ہے قرضہ غلہ اوا نہ کر سکا، بھر نے ادھرادھررسوا کرنا شروع کر دیا، برادری اور غیر برادری ہر جگہ پر رسوا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تقریب اور شادی میں بھی بدنام کیا اور ہے ایمان اور خداجانے کیا کیا کہا، زید بہت شرمندہ ہوا اور پریشان ہوا کہ اب وہ قرضہ اور غلہ وغیرہ پچھ نہیں ویتا اور کہتا ہے ماری عزت گئی اور رسوائی ہوئی اور بے ایمان ہیں تو پچھ نہیں دیں گے، عزت بھی کوئی چیز ہے، ہماری بدنا می و بے عزتی ہوئی، عزت گئی اور قرضہ گیا۔ اس میں حضرت کا کیا تھم ہے؟ کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا مواخذہ وہوگا یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

القدتعالیٰ کے یہاں ضرور معاملہ ہوگا، بکر کواپنا قرضہ وصول کرنے کاحق تھا اور ہے(۲)۔ زید کے ذمہ لازم ہے، قرض ادا کرے، یا معاف کرائے، ورنہ تخت پکڑ ہوگی اور دنیا بلی بھی اس کے ترکہ سے وصول کرنے کا حق ہوگا (۳)، بکرنے اگر اپنا قرض وصول کرنے میں حدو دشرع ہے تجاوز کیا ہے بیغیٰ ذکیل کیا ہے، تواس کا ذمہ

(١) راجع الحاشية المتقدمة أنفاً

(٢) "إن الديون تقضى بأمثالها على معنى أن المقبوض مضمون على القابض؛ لأن قبضه بنفسه على وجه التملك، ولرب الدين على المديون مثله، فالتقى الدينان قصاصاً". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، مطلب الديون تقضى بأمثالها: ٨٣٨/٣، سعيد)

"إن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض". (بدائع الصنائع، كتاب القرض: ١٨/٦ ٥، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب والقتل: ٣/٣٢٣، رشيديه) (٣) "إن علم الوارث دين مورثه، والدين غصب، أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة، وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة". (ردالمحتار، كتاب اللقطة، مطلب فيمن مات عليه ديون: ٣/٣٨٣، سعيد) =

داروہ خود ہوگا (1) ہمگراس کی وجہ ہے قر نسد معاف نہیں ہوگا۔فقط والقد تعالی اعلم۔

حرر ه العبرمجمود عفي عنه، دا رالعلوم ديوبند ..

الجواب صحيح: بنده نظام الدين، دارالعنوم ديو بند، ٦٠/١/٦ هــ

☆.....☆.....☆.....☆

Wiehsid.olg

= (وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الفرانض: ٢:٠٢٠، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار ، كتاب اللقطة: ٢/٠٠٥، دارالمعرفة بيروت )

(1) "عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "المنبر، فنادى بصوت رفيع، قال: "ينا معشر من أسلم بلسانه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه! لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه، ولو في جوف رحله" رواه الترمذي. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب ماينهي عنه من التهاجر: ٢٢٢/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لما عرج بي رسي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وحوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء اللذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم". رواه أبوداود. (مشكاة المصابيح، كتاب الاداب، باب ماينهي عنه من التهاجر: ٢٢٣/٢، دارالكتب العلمية بيروت،

## باب القمار

(جوئے کابیان)

# بلاتعين قيمت فشطول برسامان بيجنا

سبوال [۱۱۳۲]: ہم نے اقساط پر گھڑیوں کی دکان کھولی ہے، جس بیں سوافراد سلے کئے ہیں اور ہر فردروزمردہ دورو پیدافل کرے اور اس گھڑی کی قیمت ایک سواس روپے ہے، خواہ وہ اقساط سے خریدے یا ایک وقت قیمت دے کر خریدے اور ہم نے اس کی مدت تین ماہ مقرر کرر کھی ہے، جس بیں ہم روز ضرور اس سے دورو پیدوسول کرتے ہیں اور جس کا بھی نام نکلے گا، اس کو وہ دورو پیدوسول کرتے ہیں اور جس کا بھی نام نکلے گا، اس کو وہ گھڑی دی جاتے ، اس طرح پورے بین ماہ کے عرصہ میں پانچ مرتبہ قرع اندازی کی جاتے ، اس طرح پورے بین اور اخیر میں جو گھڑی نکلے گی، وہ میں روپے میں اور اخیر میں جو گھڑی نکلے گی، وہ میں روپے میں اور اخیر میں جو گھڑی نکلے گی، وہ میں روپے میں اور اخیر میں دی جاتی ہے، اس کے بارے میں شرع مسئلہ کیا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

## یہ صورت ایک قشم کا قمار (جوا) ہے(ا)اور گھڑی کی قیمت مجہول ہے نہیں معلوم کس کی گھڑی کی قیمت

(۱) "لأن القسمار من القسمر الذي يزداد تارة، وينقص أخرى، وسمي القمار قماراً؛ لأن كل واحد من السقامريين مسن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٠٣/٦، سعيد)

"شم عرفوه بأنه تعليق الملك على الخطر، والمال من الجانبين". (التعريفات الفقهية، حرف القاف، ص: ٣٣٣، مير محمد كتب خانه كراچي)

(وكذا في أحكام القرآن للجصاص، المائدة: ٩٩٠: ٣٢٥/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

كتنى ہوگى ،اس لئے شرعاً بيەمعاملەدرست نہيں (1) \_ فقط والله تعالیٰ اعلم \_

املاه العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۱۳۹۸/۹۹۳۱۵

# جانبین سے شرط لگانے کا تھم

سسوال[۱۱۳۳]: ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم سے فر مایا کہ اگر میری بات ہجی نگلی تو تم مجھے پیٹ بھر کرمٹھائی کھلا نااور تمہاری بات ہجی نگلی تو میں پیٹ بھر کرمٹھائی کھلا وُں گا،اس طرح بیشرط دونوں کے درمیان نگی ،اتفاق سے ایک کی بات سیجے نگلی ،تو کیا دوسرے طالب علم پر بیٹ بھرمٹھائی کھلا ناضروری ہے؟

نوت: جس طالب علم کی بات سیح نگلی ہے،اس طالب علم کو پکایقین تھا کہ میری بات سیح نکلے گی ، کیونکہ وہ ایک مرتبہ دیکھ چکا تھا تو السی صورت میں ان صاحب برمٹھائی واجب ہوگی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس شرط کامعامله شرعاً درست نهیس اورای صورت میں مشائی کھلانا واجب نہیں۔ کے ۔۔۔۔۔ فسے ر دانمحتار (۲). فقط واللّٰہ نَعالیٰ اعلم۔

حررهالعبدمحمودغفرليه، دارالعلوم ديوبند\_

(١) "يشترط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري؛ لأن بيع المجهول فاسد". (شرح المجلة لسليم رستم باز، ص: ٩٤، رقم الماده: ٢٠٠، مكتبه حنفيه كوئثه)

"يلزم أن يمكون الثمن معلوماً، فلو جهل الثمن فسد البيع". (شرح المجلة لسليم رستم باز، ص: ١٣٢، رقم المادة: ٢٣٨، مكتبه حنفيه كوئثه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع: ٢٩/٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب البيع: ٣٥٦/٥، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب البيوع: ٣٨٠/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "(حرم لو شرط فيها من الجانبين؛ لأنه يصير قماراً) بأن يقول: إن سبق فرسك فلك على كذا،
 وإن سبق فرسي فعلي عمليك كهذا". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٠٣/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكبرية، كتاب الكراهية، الباب السادس في المسابقة: ٣٢٣/٥، رشيديه) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات: ٢١٢/٢، مكتبه غفاريه كوئنه)

# كتاب الدعوى والتحكيم باب الدعوى التحكيم باب الدعوى (دعوى كابيان)

## خرچهٔ مقدمه س کے فرمہے؟

اا/اگست ۱۹۵۳، میں بکرنے بحثیت مدی دعوی نمبر ۱۳٬۱۱۳ ، بعدالت منطقی محمرآ بادگوہنداعظم گڑھ میں داخل کیا اور زید کو بھی مشورہ دیا کہ مقدمہ میں کافی نقص ہے، لہذاتم ساتھ دو، تا کہ اس کولڑ کرصاف کرلیا جائے ، مگر زید نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ خرچہ دیا، بکرنے بوری جانفشانی سے برجہ خرچہ کرے مقدمہ کو پائی سے برجہ خرچہ کرائے مقدمہ کو پائی سے بہجہ خرچہ کرائے مقدمہ کو پائی سے بہجہ خرچہ کرائے مقدمہ کو پائی سے بہجہ خرچہ کرائے مقدمہ بھی فیصل ہوگیا۔

فریق مخالف نے بخلاف فیصلہ اپیل بعدالت جج اعظم گڑھ داخل کردیا۔ جس کی پیروی بکرنے تنہا ہرجہ خرچہ کے ساتھ کی ، اپیل بھی مور خد ، ۱۳ اپریل ۱۹۵۸ء کو بحق بکر فیصلہ ہوئی ، اب آج زید جائندا دبقدر حصہ طلب کررہا ہے ، بکر کا مقد مات میں خرچ بتیس سوا کا ون روپے نو آنہ ہو چکا ہے ، علاوہ بریں ہرجہ استے دنوں کا کس حد تک تعین کیا جائے ، نیز جائندا دو مالیت ۵ ء ہے آج ۸ ء تک جیار گٹا بڑھ گئی ہے ، زید کا مطالبہ کس حد

ہے متعین ہوا؟

واضح ہو یہ کاغذات کے اندراجات ومقدمات کے تملنہ میں ابتداء سے لے کرانتہا تک زیدیا زید کے باپ کا وجوز نہیں ،اس لئے فیصلہ مقدمات میں ان کے حقوق کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے، لہٰذا ایسی صورت اس مسئلہ میں مندرجہ بالا وجوہ کی روشنی میں شرعی حیثیت واضح فر مائی جائے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگریہ جائیداد بکر کی خود بذریعہ تنج وغیرہ حاصل کردہ نہیں، بلکہ بطور میراث والدیے ملی ہے اور والد بکر کے اس کے انتقال کے وفت بکر کے بھائی (زید کے بھائی) بھی زندہ تھے، تو بید دونوں بھائی (بکر اور والد زید) اس جائیداد میں برابر کے شریک ہیں (۱)، اگر کوئی مقدمہ نہ بواوراس میں بچابھتیجہ نے کوئی معاملہ طے کیا کے مقدمہ لڑ کر جائیداد حاصل کی جائے، اس میں جو پچھ خرج ہوگا، وہ ہر شریک پر بقدر حصہ آئے گا۔ تب وہ خرچہ دونوں پر بقدر حصہ لازم ہوگا (۲)۔ اگر ایسانیس ہوا بنکہ ابتداء میں تو دونوں نے خرچ کیا اور بھتیجہ کو اندازہ ہوگیا کہ کا میا بی

(۱) "وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ مابقي من سهام ذوي الفروض ،وإذا انفرد أخذ جميع المال كنذا في الاختيار شرح المختار . . . وهم أربعة أصناف؛ جزء الميت، وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده . . . وإذا اجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة يقسم المال عليهم باعتبار أبدانهم لا باعتبار أصولهم". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثالث في العصبات: ٢/١٥٥، وشيديه) (وكذا في حاشية السراجي للعلامة كيرانوي رحمه الله تعالى، باب العصبات، ص ٢٨، مكتبه البشرى) (وكذا في حاشية السراجي للعلامة كيرانوي رحمه الله تعالى، باب العصبات، ص ٢٨، مكتبه البشرى)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستولا ﴾ (الاسراء: ٣٣)

"﴿أوفوا بالعهد﴾ ما عاهدتم الله تعالى عليه من التزام تكاليفه، وما عاهدتم عليه غيركم من العباد، ويدخل في ذلك العقود .... وقد جاء عن على كرم الله وجهه أنه عد من الكبائو نكث الصفقة، أي: الغدر بالمعاهد، بل صرح شيخ الإسلام العلائي: بأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سماه كبيرة". (روح المعاني: ١٥/١٥، دار إحياء التراث العربي بيروت)

" ﴿ أُوفُوا بِالعهد ﴾ أي: اللذي تبعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه". (تفسير ابن كثير، الإسراء: ٣٣٠ ٢٠٣٠، مكتبه دارالسلام)

نہیں ہوگی ،اس لئے مایوں ہوکرخرج نہیں دیا ،مگر چچانے اپنے پاس سےخرج کیا ،تو ضابطہ میں چچا کووہ زا کدخر چہ بھتیجہ سے وصول کرنے کاحق نہیں۔

لیکن جب بھتیجہ کوجائیداد بھی مل رہی ہے اور وہ بذریعہ مقدمہ روپییز چ کر کے حاصل کی گئی ہے، تواس کوخود خیال چاہیے کہا گرچچا مقدمہ نہ لڑتے تو سب جائیداد ہاتھ سے نکل جاتی ،اگر وہ صرف اپنے حصہ کے بقدر جائیداد کے لئے مقدمہ کرتے تو ان کا حصہ ان کول جاتا اور بھتیجہ کا حصہ نہ ملتا ،اس لئے اس کو چاہیے کہا ہے جھے کے کے بعد خرچ شدہ ردپیہ میں شریک ہوکر ، یعنی اتنا روپیہ بچپا کودے دے اور پچپا بھتیجہ کے حصہ کی جائیدا دبھتیجہ کو

اگر چہ بیہ جائیدادمیراث میں نہیں ملی، بلکہ بکر نے خود حاصل کی ہے، اس میں زید کا پچھ روپیہ خرچ نہیں ہوا، لیکن مقدمہ میں زید نے بطور چپا کی امداد کے روپیہ دیا ہے، پھر بعد میں نہیں دیا، تو ضابطہ میں اب چپا سے جائیداد کا حصہ ما نگنے کا حق نہیں ، لیکن بکر کوخو د جیا ہیے کہ زید کے احسان واعانت کے عوض یا تو اس کوخرچ شدہ روپیہ دے دے یا پچھ جائیداد دے دے، یہ بات محض اخلاق کے طور پر ہے، قانون ضابطہ کے ماتحت نہیں (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۳/۲۵/ ۸۷ هه

# قاضي كوايك فريق يراختيار حاصل نههونا

سوال[۱۱۱۵]: کسی ایسے قضیہ میں کہ جس کے دوفریق ہونے کی وجہ سے ایک پر قاضی عدالت

وقال الله تعالى: ﴿وأحسن كما أحسن الله اليكب﴾ (القصص: ٧٧)

"﴿واحسن إلى عباد الله عزوجل: ﴿كما أحسن الله إليك ﴾ أي: مثل إحسانه تعالى إليك في ما أنعم به عليك، والتشبيه في مطلق الإحسان أو لأجل إحسانه سبحانه إليك على أن الكاف للتعليل". (تفسير روح المعاني، القصص: ٧٤: ١٣/٢٠ ١، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في تفسير ابن كثير، القصص: ٧٤: ٥٢٩/٣، دارالسلام رياض)

(٢) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ (الرحمن: ٢٠)

کواپنے فیصلہ ٔ منفذہ کے لئے اختیار نفاذ حاصل ہواور دوسرے فریق پراختیار نفاذ حاصل نہ ہو، قاضی عدالت قضیہ مندرجہ بالا میں فیصلہ صا در فرمانے کے مجاز ہیں یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قاضی اگر شرعی قاضی ہے، تو ایک فریق پر تھم نافذہونے کی قدرت ہونا اور دوسر \_ فریق پر قدر نہ ہونا ہے۔ یہ کا سے ہوگا، اس کو واضح کریں یا قاضی شرعی قاضی نہیں، جس کے پاس قوت منفذہ ہو، بلکہ ایک فریق نے اس کو قاضی بنایا ہو وہ شرعی قاضی کہاں ہوا، اس کو ظام کی صورت دی جاسکتی ہے، وہ بھی جب کے فریقین منفق ہوں، ورنداس کی حیثیت ظام کی بھی نہیں (۱) دفظ واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفر لہ، دار العلوم و یو بند۔

## كيامقدمه كےخلاف البيل كے لئے تين ماہ كى تحديد ہے؟

سب قا، قاصی شریعت صاحب نے مقدمہ کا فیصلہ بھی کرویا، فیصلہ کئے ہوئے قریب ایک سال کی مدت ہورہی سے تھا، قیل فیصلہ کئے ہوئے قریب ایک سال کی مدت ہورہی ہے، بیس نے اس فیصلہ کوشریب ایک سال کی مدت ہورہی ہے، بیس نے اس فیصلہ کوشریعت کے جائیے والوں کودکھلا یا، لہذااس میں شرعی خامیاں موجود ہیں۔

(١) "وأما في الاصطلاح: فهو تولية الخصمين حاكماً، يحكم بينهما". (البحرالرائق، كتاب الحوالة، باب التحكيم: ١/١٣، رشيديه)

"من حيث أن حكم هذا الحَكَم: إنما ينفذ في حق الخصمين، ومن رضي بحكمه، ولا يتعدى الى من لسم يرض بحكمه، ولا يتعدى الله عن لسم يرض بحكمه، بخلاف القاضي المولى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب أدب القاضي، الباب الرابع والعشرون في التحكيم: ٣٩٤/٣، رشيديه)

"فإن القاضي يقضي فيما لايقضي المحكم، لاقتصار حكمه على من رضي يحكمه، وعموم ولاية القاضي". (حاشية الطحط اوي على الدرالمختار، كتاب القضاء، باب التحكيم: ٢٠١/٣، دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في شرح المجلة لسليم رستم، كتاب القضاء، الباب الرابع في المسائل المتعلقة بالتحكيم: ١٩٣/٢ ، رقم المادة: ١٨٣٢، دار الكتب العلمية بيروت) اب میں امیر شریعت مدخلہ کے یہاں اپل کرنا چاہتا ہوں ، اسی دوران ایک مولوی نے مجھے کہا کہ امیر شریعت مدخلہ کے بہاں اپل کرنا چاہتا ہوں ، اسی دوران ایک مولوی نے مجھے کہا کہ امیر شریعت کے بہاں اپل تین ماہ کے اندر کیا جاسکتا ہے ، کیکن تمہارا فیصلہ کئے ہوئے ایک سال کی مدت گزرر ، می ہے ، اس لئے اب تمہاری اپل بالکل نہیں لی جائے گی۔

حضور میں آپ سے بیسوال کرتا ہوں کہ کیا اپیل کرنے کی مدت صرف تین ہی مہینہ کے اندر ہے؟ کیا اب ہماری اپیل پرساعت دوبارہ امیر شریعت مدخلہ کے آفس میں نہ ہوگی؟ اگر ہوگی ، تو صاف کھیں کہ اپیل شرعاً کر سکتے ہیں یا اگر شریعت نے منع کیا ہے،صرف تین ماہ کا ہی وقت ویا ہے، تو لکھیں :

ا....قرآن میں کہاں ہے، کے صرف تین ماہ کے اندر ہی اپیل کی جائے گی؟

۲....اس کے متعلق حدیث ہوتو بیان کریں کہ حضور سرور کا مُنات صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف تین ماہی اپیل کا وقت دیا ہے؟

> ۳۔۔۔۔۔ائمہار بعہ نے کہاں لکھا ہے کہ صرف تین ماہ کے اندر ہی اپیل کی جائے گی؟ ۴۔۔۔۔۔ یا پھر کہاں اجماع کیا گیا ہے کہ تین ماہ کے اندر ہی اپیل کی جائے گی؟

> > الجواب حامداً ومصلياً:

اگر اپیل امیر شریعت مدظلہ کے یہاں ہی کرنا ہے، تو آپ مقدمہ اور فیصلہ کے کاغذات وہاں داخل کرویں ، اگر وہاں سے بیجواب ملے کہ اپیل صرف تین ماہ کے اندر میں ممکن ہے، بعد میں نہیں تب اپنے فدکورہ سوالات ان سے ہی کریں اور جوابات مع دلائل لے کر قلب کومنور کریں ، بیطریقہ کہ مقدمہ کسی صاحب سے فیصل کرایا ، اپیل کاارادہ امیر شریعت مدظلہ کے یہاں کیا ، بیہ بات کس مولوی نے بتائی کہ وہاں اپیل تین ماہ کے بعد نہیں ؟ اس کے دلائل کے لئے یہاں خطتح ریفر مادیا ، بیہ ہرگز مناسب نہیں ، اس سے سکون میسر ہونا وشوار ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرر ه العبرمحمو دغفرله، دار العلوم ديوبند، ۴۷۰/۱۰/۱۰/۱۵

# دارالقصناء کا قیام، ایک قاضی کے ہوتے ہوئے دوسرے کا تقر رکرنا

سوال[١١٢٤]: خداتعالى ني آيت كريمه (فيان تنازعتم في شيع فردوه إلى الله

وائے سول ﷺ (۱) میں مسلمانوں کو رہے کم دیا ہے کہ ہوشم کے خصومات کا فیصلہ کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق کرائیں ، مگر بعض مخصوص مسائل مثلاً: خیار بلوغ ، حرمت مصابرت وغیرہ ایسے ہیں ، جن کا فیصلہ کتاب وسنت کے مطابق قاضی شریعت سے کرنا شرط ہے ، اس لئے ان مخصوص خصومات کا فیصلہ قاضی کے علاوہ کوئی دوسرا کرے گا تو وہ فیصلہ شرعاً معتبر اورنا فذنہ ہوگا۔

ہم مانتے ہیں کہ قاضی ہے مراد مسلم جج ہے، کیکن ہندوستان میں حکومت کی قائم کردہ عدالتوں میں اولاً مسلم جج خال خال ہی ہوتا ہے، یا کم از کم ہر دیار ہر زمانہ میں مسلمان عموماً نہیں ملتے ،اس لحاظ سے پبلک طور پر قاضی اور دارالقصاء قائم کرنا نہ صرف ہے کہ ایک دین خدمت ہے، بلکہ بسااوقات ضروری بھی ہے، اس بنیاد پر سوال ہے ہے کہ دارالقصاء کا قیام اور قاضی کا تقرر کیسے مل میں آئے گا، شرعاً کیا طریقہ ہوگا؟

مغلیہ دور میں مغل بادشا ہول کی طرف سے برقتم کے فیصل خصو مات کے لئے قاضی شریعت مقرر ہوتے سے ، ہندوستان پرانگریزوں کے تسلط کے بعد محکمہ قضاء توڑ دیا گیا ، پھر بھی مسلم جج عدالتوں میں ہوا کرتے سے ، ہندوستان پرانگریزوں کے تسلط کے بعد محکمہ قضاء توڑ دیا گیا ، پھر بھی مسلم جج میں ہوا کرتے سے آ ہستہ آ ہستہ عدالتوں میں مسلم جج کم ہوتے گئے ، بالآخر آج سے بچپاس سال قبل اس وقت کے چوٹی کے علاء کرام نے بالخصوص ان مقد مات کے فیصلہ کے لئے جن کا فیصلہ شرعاً معتبر ہونے کے لئے قضاء قاضی شرط ہے ، قیام دارالقصاء کی ضرورت شدت سے محسوں کی ، مگر حالات کی مجبوری کے تحت پورے ہندوستان میں قاضی شریعت اور محکمہ قضاء قائم نہ کر سکے۔

تاہم اولاً صوبہ بہار میں محکمہ قضاء قائم کرنا تجویز پایا، اس کے لئے اس وقت اُصحاب الرائے ملت اور علاء کرام نے متفقہ طور پر امارت شرعیہ بہار کی بنیا در کھی ، ضرور می صفات کے ساتھ متصف ایک شخص کوا پناامیرِ شریعت منتخب کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ، جس پر امیر شریعت کوا دارہ امارت شرعیہ کا سربراہ کو قاضی شریعت امیرِ شریعت نے اولا امارت شرعیہ کے مختلف شعبوں میں ایک شعبہ دارالقصاء اور اس کے سربراہ کو قاضی شریعت نامز دکیا، تو کیا قاضی کے تقر رمیں پہلے رائے عامہ میں سے کسی ایک کوامیر یا والی منتخب کرنا شرعاً ضروری تھا؟ پھر والی یا امیر شخصی طور پر کسی کو قاضی مقرر کرے گا؟

آج ہے۔ ۲۰،۱۵ سال قبل موجود ہ امیر شریعت را بع نے دارالقصناء کی توسیع فرمائی، چنانچہ اس وقت

ماشاءالله بهار کے مختلف اصلاع میں ۱۵/ دارالقصناء موجود ہیں ،موجودہ امیرِ شریعت نے ذیلی دارالقصناء کے لئے هسپ ذیل چند باتیں ضروری قرار دیں:

ا - ہونے والے قاضی کے لئے ٹریننگ ۔

۲ – قیام دارالقصناء کےموقع پراطراف وجوار کےمتعددعلیٰءومعززین کا اجتماع۔

س-اس اجتماع میں سند قضاء دے کر قاضی کا اعلان کرنا۔

ہم۔ تمام ذیلی دارالقصناء کے لئے مرکزی دارالقصناء کے تحت رہنا، تا کہ بوقتِ ضرورت فریقین میں سے کوئی بھی مرافعہ کر سکے۔

۵- ہرائیک قاضی کے لئے حدود دارالقصناءمقرر کرنا، تا کہ کسی امیر کا کوئی مدعی، مدعا علیہ دوسرے امیر کے پاس مدعی بن کردعوی پیش نہ کر سکے۔

۲ - ان تمام پابندیوں اور سند قضاد ہے ہے ہا وجودا کثر و بیشتر قائنی کے لئے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ مقد مات اور خصومات کی ضروری کارروائی مکمل کر ہے اپنی رپورٹ کے ساتھ مرکزی دارالقصاء کو بھیج دے،اس کا فیصلہ صرف مرکز کرے گا۔

ان تمام پابند یول کے ساتھ اس کیٹیبار میں ایک دارالقصاء امارت شرعیہ بہار دس سال ہے قائم ہے، تو کیا کہا سی بھی قیام دارالقصاء کے لئے علاوہ امیر یا والی ہونے کی بیرند کورہ پابند کی بھی شرق لازم ہیں؟ کٹیبار بہار ایک ضلع ہے، یہاں سے بنگال کی سرحد ۲۰ ،۲۵ میل پرواقع ہے، اس کٹیبار میں ایک مدرسہ ۴۰ سال ہے دارالعلوم لطنی ہے۔ اب تک مدرسہ میں دوسرے مدارس کی طرح صرف تعلیم اورا فتاء کا کام ہوتا آیا ہے، باوجود ۲۰، اسال سے بال دارالقصناء امارت شرعیہ بہار کی جملہ یا بندیوں کے ساتھ قائم ہے۔

دارالعلوم بطفی کے ناظم صاحب نے دارالقصناء امارت شرعیہ کے مقابل دوسرا دارالقصناء محکمہ شرعیہ کے نام سے قائم کیا ہے اورا کی مدرس کو محکمہ شرعیہ کا ذمہ دار قاضی نامز دکیا ہے ، قاضی انہیں مقد مات کا فیصلہ کرتے ہیں ، جن میں قضاء قاضی شرط ہے ، ناظم صاحب نے ان کے لئے حدودا فتیار کچھ مقرر نہیں کیا ، اس لئے یہ بہار بنگال دونوں کے مقد مات لیتے ہیں ، ناظم صاحب مدرسہ کے ناظم ہیں اور رائے عامہ کے ذرایعہ نتخب امیر ہے نہ والی۔ اندریں صورت:

ا.... منتخب امیریا والی کے بجائے کسی ناظم مدرسہ کا قائم کردہ محکمہ شرعیہ شرعاً جائز ہے؟

۲.....نتخب امیریاوالی کے قائم کردہ دارالقصناء کے مقابل میں دوسرامحکمہ شرعاً جائز ہوایانہیں؟

س الیے قاضی محکمہ شرعیہ کا نکاح فنخ کردہ لڑکی نے دوسرے سے نکاح کرلیا، تو شرعاً جائز ہے یا

9560

ہم کسی ایک مقام میں بیک وقت دودارالقصناء شرعا جائز ہے یانہیں؟

۵.....ا گرمحکمه شرعیه بزگال کے لئے قائم کیاجائے ،اس کا دفتر کٹیہار بہارمیں قائم کرناشرہاجائز ہے یہ بیس؟

اییز بہار کے مقدمہ محکمہ شرعیہ کے قائم کرد دہرائے بنگال میں لے جانا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ فقط

والتداعكم

عبدالرزاق غفرله

الجواب حامداً ومصلياً:

قاضی کے لئے ساطان کی طرف سے منتخب ہونا ضروری ہے(۱)، سلطان کامنشوراس کے لئے ہدایت مامہ ہوگا اورائی وجہ ہے اس کوقو قومنفذہ حاصل ہوگی ، تا کہ وہ قاضی کے فیصلہ سے انحراف نہ کر سکے ، انحراف کرنے پر مستحق تعزیر قرار دیا جائے ، بیصورت اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے بہاں نداب موجود ہے ، نہ بچ س یا ساٹھ سال پہلے تھی ، زعمائے ملت نے انگریز کے شرافتد ارسے نکالنے کے لئے امارات شرعیہ قائم کی تھی کہ اہل اسلام اینے مقدمات امارات شرعیہ میں لا کمیں اور شرعی فیا کہ کے مقدمات امارات شرعیہ میں لا کمیں اور شرعی فیصلہ حاصل کریں۔

(١) "ولايسملك نصب القضاة، وعزلهم إلا السلطان، أو من أذن له السلطان؛ إذ هو صاحب الولاية العظمي فلا يستفاد القضاء والعزل إلا منه، والله أعلم". (الفتاوي الخيرية على هامش تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب أدب القاضي ومطالبه: ١٤/٢، إمداديه)

روكذا في شرح الحموي على الأشباه والنظائر . كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ٢٣٣٢٢٠ إدارة القرآن كواچي)

(وكدا في جامع الفصولين، الفصل الأول في القضاء الخ: ١٨/١، اسلامي كتب خانه كراچي)

توقع تھی کہ اس ادارہ کو آئندہ چل کرا ہے کام ہوگا اور صوبے وارا پسے ادارے قائم کر کے ان کا ایک مرکز بنالیہ جائے گا اور انگریز کا کلیۂ مقاطعہ کر دیا جائے گا ، جس سے اس کا اقتد ارختم ہوکر مرکز کو اقتد ارہوجائے گا ، پھر وہ مرکز قوق قاہرہ حاصل کر لے گا اور مشقلاً اسلامی حکومت کی صورت پیدا ہوجائے گی ، توبیا یک ابتدائی تشکیل تھی ، اس کو فی الجملہ ترقی تو ضرور ہوئی ، مگر خاطر خواہ کا میا بی نہیں ہوئی ، مجوراً ایسے مسائل میں کہ جن میں قضاء قاضی ضروری ہے ، مالکیہ کا مسلک اختیار کرنا پڑا (۱) ، تا کہ معاصی کے بڑھتے ہوئے سیلا ہوگتی الوسع روکا جائے ، کیونکہ معاصی اسپنے حدسے تجاوز ہوکر الحاد اور ارتد ادتک پہنچ رہے تھے ، مالکیہ کے بیباں شرقی قاضی نہ ہوئے ک سورت میں جاعت مسلمین (پنچایت یا شرقی کیسی ) نسخ نگا کے وغیر دمیں قاضی کا کام دے مکتی ہے (۲)۔

کہیں کہیں ایس ہی پنچایت ہیں بسی ایک کوقاضی تجویز کرنیاجا ناہے، جب کے مقدمہ کی پوری کارروائی میں شرعی کمیٹی میں جملہ ارکان کا حاضر ہونا دشوار ہو، ایسے قاضی کے لئے نہ کسی مرکز کی حاجت ہے، نہ تمام سلمین کا اتفاق ضروری ہے، بلکہ ارکان کمیٹی کا قاضی تجویز کر لینا کافی ہے (۳)، جواوگ اپنا مقدمہ فیصلہ کروانا جاہیں، ان کواختیار ہے، اس قاضی کے لئے بچھ حدود گرتی ہیں بھی لازم نہیں، جہاں کے آدمی بھی اپنا مقدمہ لے کر آئیں، شرعی قانون کے تحت اس کوفیصلہ کرنے کاحق ہے۔

ا کیک شہر میں اگراییا قاضی موجود ہےاوراس کے فیصلے شرعی طور پر قابل اطمینان ہیں تو محض مقابلہ کے

(۱) "(قولمه: خلافاً لممالك) فإن عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضى أربع سنين ... لكنه اعترض على النباظم بأنه لا للحنفي إلى ذلك، أي: لأن ذلك خلاف مذهبنا، فحذفه أولى، وقال في الدرالمنتقى: ليس بأولى، لقول القهستاني: لو أفتى به في موضع الضرورة لا بأس به على ما أظن". (ردالمحتار، كتاب المفقود، مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود: ٣٩٥/٣، سعيد) (وكذا في حيلة ناجزه، عنوان: شرورت شديره شنا، مه لك كذب برنتون، ص: ٢٠، دارالاشاعت) (ع) (حيلة ناجزة، عنوان: حكم زوجة متعنت، ص: ٣٤، ٣٥، دارالاشاعت) (٣) (حيلة ناجزة، عنوان: حكم زوجة متعنت، ص: ٣٤، ٣٥، دارالاشاعت) (٣) وأما في بالاد عليها ولاة الكفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين". (ردالمحتار، كتاب الجهاد، فصل في استيمان الكافر: ٣/٥٥ ١، سعيد) (وكذا في جامع الفصولين، مسائل القضاء: ١٣/١، اسلامي كتب خانه)

روكذا في البحر الرائق، كتاب القضاء: ١/١١٣، وشيديه)

کئے دوسرا دارالقصناء قائم کرنانہیں جا ہے، کہ اس سے خلفشار بڑھتا ہے اور نزاعات رفع ہونے کے بجائے ترتی

کرتے ہیں کہ ایک قاضی کے فیصلے سے ناخوشی ہوئی، تو دوسرے قاضی کے پاس اپیل کردیا، جب فیصلہ شرعی قانون
کے موافق ہوا تو اس کو ماننالازم ہے(۱)، اگر تفریق کی گئی ہے تو وہ بھی شرعاً معتبر ہوگی اور حسب قو اعد شرع نکاح ٹانی
کا اختیار ہوگا، امید ہے کہ تحریر بالا میں جملہ امور کا جواب واضح ہوجائے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
املاہ العبہ محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۲/ ۱/۳۹ ہے۔

## ثبوت دین کے لئے مدعیٰ علیہ سے حلف لینا

سے ال [۱۱۳۸]: ایک تاجر کے پینتالیس روپے دوسرے تاجر کے سرمانیہ میں جس ہے کہ اس کا لین دین تھا، خرد ہر دہوگیا۔ دوئم اس کا روپے کی تعین کے بارے میں تاجروں سے ہی اٹھوانا یافتم لینا چاہتا ہے، تاجروں کا اس کے علاوہ بھی کچھرو پہیتا جردوئم کے ذمہ ہے، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایسی صورت میں تاجروں کو اس جھڑے والے روپے کے لئے تتم کھانا یا نام تحریر کرنا جائز ہے کہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر تاجر دوئم مدی ہے اور تاجروں سے روپیہ وصول کرنا جاہتا ہے اور تاجران سے کہتے ہیں کہ روپیہ ضائع ہو گیا، تاجر دوئم اس کا یقین نہیں کرتا، بلکہ حلف لینا جاہتا ہے اور تاجرا لینے قول میں صاوق ہے، اس کوشم کھانا خواہ زبانی ہو،خواہ تحریری ہو،شرعاً درست ہے (۲) ۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

(١) "فيان حكم لزمهما، ولا يبطل حكمه بعزلهما، لصدوره عن ولاية شرعية". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب القضاء، باب التحكيم: ٣٢٩/٥، سعيد)

"ولكن ليس لأحدهما أن يرجع عن الحكم بعد صدوره؛ لأنه صدر عن ولاية عليهما". (شرح المجلة لسليم رستم باز، رقم المادة: ٩٨/٢ : ١٩٨/٢ ، مكتبه حنفيه كوئته)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب القضاء، باب التحكيم: ٥/١٨، رشيديه)

(٢) "عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" هذا المحديث الشريف قاعدة شريفة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لايقبل غول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك". =

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/۱۸ هـ ـ

www.ahlehad.org

= (مرقاة المفاتيح، كتاب القضاء والإمارة: ٣٢٦/٥، رشيديه)

"قال عليه السلام: "ذبوا عن أعراضكم بأموالكم" وذكر الصدر الشهيد أن الاحتراز عن اليمين الصادقة واجب، وصراده ثابت بدليل جواز الحلف صادقاً". (البحرالرائق، كتاب الدعوى: 2/1/4، رشيديه)

روكذا في الدرالمختار، كتاب الدعوى: ٥٥٨/٥، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الدعوي: ٣٠٢/٣، دارالمعرفة بيروت)

# باب التحكيم (حَكَم مقرد كرنے كابيان)

# تحكيم كاطريقه

سے بھی شغل رکھتے ہیں، مسوال [۱۱۱۳]: ہمارے یہاں قصبہ میں ایک عالم ہیں، جو کہ سیاست سے بھی شغل رکھتے ہیں، ان کوہم نے اپنے اور پڑوی کے درمیان ایک نزاع میں پھھلوگوں کے اصرار سے فیصلہ کرنے کی درخواست اس طرح کی تھی، جوبعینہ قبل ہے:

# بسم الله الرحمن الرحيم

 دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا میری تحریر میں کوئی شرعی نقص ہے؟ جو عالم لفظ شرعی فیصلہ بڑھا دینے سے فیصلہ کرنے ہے گریز کرے ،اس کے لئے کیا حکم ہے؟ کیا میں اس کا مجاز ہوں کہ اب بدرجہ مجبوری اپنا شرعی حق حاصل کرنے کے لئے عدالت مجاز ہے جارہ جوئی کروں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

عالم صاحب کو جب فیصلہ نزاع کے لئے تجویز کیا جاتا ہے، تواس اعتماد پر تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ شرعی فیصلہ نہیں فیصلہ کریں گے، خواہ لفظ شرعی درخواست میں ہویا نہ ہو، اس سوء طن سے احتراز کیا جائے کہ وہ شرعی فیصلہ نہیں کریں گے، خواہ لفظ شرعی ذکال دیا جائے کہ وہ فریق ٹانی کے طرف دار ہونے کی وجہ سے غیر شرعی فیصلہ کر دیں گے را)،ان عالم صاحب ہے بی تو بین کا پہلودریافت کر لیتے تو بہتر ہوتا۔

میرا خیال توبیہ کے لفظ شرعی فیصلہ میں تو بین نہیں ، بلکہ ان کو قاضی مقرر کرنے ہے ان کا ذہن اس طرف گیا ہوگا کہ قاضی مقرر کرنا سلطان وقت کا کام ہے (۲)، آپ نے ان کو قاضی مقرر کریا، تو آپ بمنز لہ سلطان کے ہوگئے اور وہ آپ کے ماتحت ہوگئے اور گئے ماقرت ہوگئے اور گئے اور گئے اور کے ماتحت ہوگئے اور گئے اور گئے ماتحت ہوگئے اور گئے ماتحت ہوگئے ہوگئے ماتھ کے ہوگئے اور کا کام ہے کہ خود ماتحت ومحکوم ہوگر گئے م

(١) قبال الله تعالى: هذيا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً & رالحجرات: ١٢)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إياكم والظن فإن بعض البطن أكذب الحديث" إلى آخر الحديث. (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظن الخ: ١/٢ معيد)

(وجامع الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ماجاء في ظن السوء: ١٩/٢، سعيد)

(٢) "ولا يسملك نصب القضاة وعزلهم إلا السلطان أو من أذن له السلطان؛ إذ هو صاحب الولاية العظمى، فلا يستفاد والقضاء والعزل، إلا منه، والله أعلم". (الفتاوي الخيرية على هامش تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب أدب القاضي ومطالبه: ٢/٢ ا، إمداديه)

(وكذا في شرح الحموي على الأشباه والنظائر، كتاب القضاء والشهادات والدعاوي: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في جامع الفصولين، الفصل الأول في القضاء الخ: ١٨/١، إسلامي كتب خانه كراچي)

اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں(۱)۔

اگران کے بتائے ہوئے طریقہ پر درخواست کرنے سے وہ فیصلہ کردیں تو آپ کوا نکار نہیں کرنا عیا ہے (۲) بھیکن اگر خدانخواستہ فریقین میں سے سی ایک کوان پراعتاد نہ ہو، کہ وہ شرقی فیصلہ کریں گے، تو پھر مجبوراً اپنا حق واجب دوسری طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں (۳)، شرعی فیصلہ کوشلیم نہ کرنا ہوی بدشمتی اور محرومی ہے، جس کا انبی مرینا وآخرت میں مہلک بھی ہوسکتا ہے (۴)۔ والقداعلم۔

حررهالعبرمحمودغفرليه دارانعلوم ويوبند

الجواب صحح : بنده نظام الدين ، دارالعنوم ويو بند\_

(١) "وأما في الاصطلاح: فهو تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما، وركنه لفظ الدال عليه مع قبول الآخر)". (الدر المختار، كتاب القضاء، باب التحكيم: ٣٢٨/٥، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب القضاء، باب التحكيم: ٢٠٥/٣، دارالمعرفة بيروت) (٢) "ولكن ليس الأحدهما أن يرجع عن الحكم بعد صدوره؛ لأنه صدر عن و لاية عليهما". (شرح المجلة لسليم رستم باز، رقم المادة: ١٨٣٤، ص: ١٨٩٨، مكتبه حنفيه كوئته)

"فإن حكم لزمهما، ولا يبطل حكمه بعزلهما، لصدوره عن ولاية شرعية". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب القضاء، باب التحكيم: ٣٢٩ م، سعيد)

روكذا في البحرالرائق، كتاب القضاء، باب التحكيم: ٣٥/٥، رشيديه)

(٣) "قال: أتنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل يتقاضاه، فاغلط له فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ". (صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب لصاحب الحق مقالاً: ٣٢٢/١، قديمي)

"ويـذكـر عـن النبـي صـلـي الله تعالى عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته". (صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون الخ: ٣٢٢/١، قديمي)

"والفتوى: اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان، لاسيما في ديارنا لمداومتهم العقوق" (ردالمحتار، كتاب الحجر: ٢٥٥/٩، دارالمعرفة بيروت)

روكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحجر: ١٩١٨، دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته: ١٤٤٥ م، رشيديه)

(٣) قال الله تعالى: ﴿وَمِن أَعْرِضَ عَن ذَكُرِي فَإِنَّه لَهُ مَعِيشَةٌ صَنْكًا وَنَحِشُوهُ يَوْمِ القيمة أَعْمَىٰ ﴿ طَهُ: ٣٣ ١ )

# كتاب الهبة

(ہبہ کابیان)

# حیموٹی بچی کوز مین ہبہ کر کے اس کا قبضہ نہ دینا

سوال [۱۱۴]: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین کہ مساۃ روفن نے اپنی زمین اپنی سگی بہن کی لڑکی صمید ہ لوئی نامدر جسڑی کرایا بطور ہیہ، جس وقت صمید ہ پانچ سال کی تھی، روفن لا ولد ہے، اب صمید ہ بالغ ہے، تقریباً ۲۵ / سال کی ہے، اس نے اپنی خالہ سے مطالبہ کیا کہ اب جھے زمین پر قبضہ دو، روفن نے کہا بھی نہیں دوں گی، جب میر اانقال ہوجائے گا، پھرتم اس زمین کی ما لک ہوگی، میں نے اس نیت سے تم کو زمین دی تھی، اس پرصمید ہ نے وکیل سے مشورہ کر کے دوسر شخص ' مطلوب' کے ہاتھ اس زمین کوئیج کر دیا اور اس زمین کوصمید ہ کے باپ ' شفاعت' نے صمید ہ کی اس حرکت سے ناراض ہوکر اپنی بیوی کے نام بھے کر وادیا بحثیت ولی ہونے کے، کہ صمید ہ نے نابالغی میں اس زمین کو کہاں سے روسیدلا کرخر بیدا، البذا بیز مین میری ہوئی، اس لئے بتایا جائے کہا ب بیز مین کس کی ہوئی؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بیج اور ہبہ دونوں الگ الگ ہیں (۱)، رؤنن نے اگر بطور ہبہ بیز مین صمید ہ کے نام کی ہے اور قبضہ

(۱) "وشرعاً: (مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله) ..... (على وجه) مفيد (مخصوص) أي: بإيجاب أو تعاط، فخرج التبرع من الجانبين والهبة بشرط العوض". (الدرالمختار، كتاب البيوع: ۵۰۲/۵، ۵۰۳، سعيد) "أما تعريفه: فمبادلة المال بالمال بالتراضي، كذا في الكافي". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيوع وركنه وشرطه النخ: ۲/۳، رشيديه)

"وشرعاً: (تمليك العين مجاناً) أي: بلاعوض .....". (الدرالمختار، كتاب الهبة: ١٨٧/٥، سعيد) "أما تفسيرها شرعاً: فهي تمليك عين بلاعوض، كذا في الكنز". (الفتاوي العالمكيرية، =

نہیں دیا، تو ہدتام نہیں ہوا(۱)، رؤنن کی ملک باتی ہے، صمیدہ کا اس کو مطلوب کے ہاتھ فروخت کرنا غلط ہے ہدکر کے، یعنی بلا قیمت دے کراس کا نام قانو نی طور پر تیج رکھنا شرعاً ہے سود ہے (۳) اور ظاہر یہی ہے کہ پانچ سال کی نچی سے نیج کا معاملہ نہیں کیا جاتا، ان کو ہد ہی کیا جاتا، اور ظاہر یہی ہے کہ پانچ سال کی نچی سے نیج کا معاملہ نہیں کیا جاتا، اس کو ہد ہی کیا جاتا ہے، جو کہ قبضہ نہ دیے کی وجہ سے معتبر نہیں (سم)، ورنہ نیج کی صورت میں مطالبہ قبضہ کے جواب میں کہنا کہ میر سے انتقال کے بعد قبضہ دیا جائے گا، پھرتم اس زمین کی ما نک ہوگ ، لغوا ورمہمل بات ہے (۵) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر والعبدمحمودغفرك، وارالعلوم ديوبند، ۹۱/۲۵/۱۵ ههـ ص

الجواب صحيح : بنده نظام الدين ، دارالعلوم ديو بند \_

= كتاب الهبة، الباب الأول في تفسير الهبة وركنها الخ: ٣٧٠٨، رشيديه)

ر!) "وشرائطا صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع". (الدرالمختار، كتاب الهبة: ١٨٨/٥، سعيد) "ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لايثبت الملك للموهوب له قبل القبض". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الأول في تفسير الهبة وركنها الخ: ٣٥٣/٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الهبة: ٣٨٣/٧، رشيديه)

(٢) "ولا ينجوز التنصرف في مال غيره بغير إذنه". (شرح الحموي، كتاب الغصب: ٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في القواعد الكلية الملحقة بأخر مجموعة قواعد الفقه. ص: ٩٦، مير محمد كتب خانه)

رومشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي،

(٣) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٥٥

(٣) راجع رقم الحاشية: ١

روكنذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لاتفسده: ١٣٣/٣، رشيديه)

# مشترك مكان كونقسيم كے بغير بهبر كرنا

سدوان[۱۱۳]: ایک قطعہ کھانامیں ہے، ۱۳ اسہام عبدالوہا ہا اور کہ کسہام حاجی عبدالرزاق کا حق وحصہ ہے اوران لوگوں کے ماہین مکان کی تقسیم ہیں ہوئی ہے اور تاحیات ان لوگوں کے مکان مشترک رہ گئے، علاوہ ازیں ایک قطعہ مکان مملوکہ ومقبوضہ حاجی عبدالرزاق وحاجی صاحب کے تین لڑے عبدالرب، عبدالحفیظ، عبدالمجید باحیات ہیں، ایک لڑکا عبدالعزیز حاجی صاحب کی حیات میں انتقال کر گیا، عبدالعزیز کے دولڑ کے ممتاز احمد ہیں، حاجی عبدالرزاق وعبدالوہا ہے ورثاء میں تقسیم مکان کے بارے میں نزاع پڑگئی۔

شبیراحدایک ہبہ نامہ کے ذریعہ ہر دومکانات میں سے ۱/ حصہ پر استحقاق ظاہر کررہا ہے، ہبہ نامہ ندگور کے اندرمکان مشتر کے نہیں کیا گیا، بلکہ سلم مکان کا مالک حاجی عبدالرزاق کو دکھلایا گیا ہے اور جزوموہ و بہ کو علیہ ملک کا مالک حاجی عبدالرزاق کو دکھلایا گیا ہے اور جزوموہ و بہ کو علیہ دہ بی کیا گیا ہے اور نہ حاجی صاحب نے ہی اپنی زندگی میں کوئی جزالگ کرکے کسی کودیا ہے۔

صورت مسئولہ میں دریافت طلب بات ہیہ کہ مشترک مکان میں سے بلاتقلیم کئے ہوئے ہبہ کرنا شرعاً درست ہے یانہیں؟ اور کیا ورثا وشرعی ہی ضروری ہے کہ مذکورہ ہبہ نامہ کی روسے شبیراحمہ کومکا نات میں سے ۴/احصہ کرکے دے دیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جیھوٹی کوٹھڑی جوٹنسیم ہوکر قابلِ انتفاع نہ رہے،اس کے جز کو بلائفسیم بھی ہبدکرنا درست ہے، بڑا مکان جوٹنسیم ہونے کے بعد قابل انتفاع باقی رہتا ہے،اس جز کو بلائفسیم کے ہبدکرنا درست نہیں،غیر کی ملک کو ہبدکرنا بھی مےل ہے(ا)۔

(1) "عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا لا تنظلموا، ألا لا ينحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

"ولا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه". (شرح الحموي على الأشباه، كتاب الغصب: ١٩٣٨، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في القواعد الكلية، الملحقة بمجموعة قواعد الفقه، ص: ٩١، مير محمد كتب خانه)

"(وتصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة) أي: ليس من شأنه أن يقسم بسمعنى لا يبقى منتفعاً به بعد القسمة أصلاً كعبد و دابة ، ولا يبقى منتفعاً به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام ..... لا تصح هبة (ما) أي: مشاع (يحتملها) أي: القسمة على وجه ينتفع بعد القسمة كسما قبلها كالأرض، والثوب، والدار، و نحو ذلك". (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الهبة: ٢/٢٤٣)(١).

جب کہ واہب نے موہوب لہ کا فیصلہ جز موہوب پرنہیں کرایا اور تقسیم کر کے اپنی ملک سے ممتاز نہیں کیا توبیہ ہبہ قابل عمل نہیں (۲)۔ واللہ تعالی اعلم۔

> حرره العبرمحمود عفی عنه، مدرسه دارالعلوم دیوبند،۱/۱/۲ه۔ الجواب سیح :سیدمهدی حسن،صدرمفتی دارالعلوم دیوبند،۱/۲/۱/۲ه۔

# اپنی جائیدادنواسے کے نام کرنا

سوان [۱۱۳۲]: زید کے نانا بکرنے زید کو بین میں گود لے لیا تھا اور اپنی اولاد کی طرح پرورش کی ، اس لئے بکر کی بیہ خواہش تھی کہ وہ اپنے تمام جائیداد کا مالک زید کو ، بی بنا تمیں ، اس طرح وہ اپنی زندگی ہی میں اپنی جائیداو زید کے نام بہہ کر چکے تھے ، لیکن بکر اپنی بعض غفلت کی بناء پر اس کو قانو نی کارروائی میں نہ کا سکے اور انتقال فرما گئے ، اس لئے قانونی طور پر ان کی صحرائی جائیداد ان کی بیوہ کے نام نمتقل ہوگئی ، اب بیوہ نے اس صحرائی جائیداد کا بھی وہ زید کو بی سے ایک اس جائیداد کا بھی وہ زید کو بی مالک بنانا جا ہتی انسف جائیداد کا بھی وہ زید کو بی مالک بنانا جا ہتی ہے ، بکر کی بیوہ کی پانچ لڑکیاں ہیں ، ان میں سے ایک اپنے والد کے انتقال کے بعد انتقال کے بعد انتقال کر پئی اور ایک لڑکا جو اپنے والد کے انتقال سے پہلے ہی انتقال کر چکا ہے ، کیا مجھ کو اپنے نواسے زید کے لئے کرگئی اور ایک لڑکا جو اپنے والد کے انتقال سے پہلے ہی انتقال کر چکا ہے ، کیا مجھ کو اپنے نواسے زید کے لئے

<sup>(</sup>١) (مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر، كتاب الهبة: ٣٩٣/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الثاني فيما يجوز من الهبة الخ: ٣٤٦/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في البحوالرائق، كتاب الهبة: ١٨١٨م، ٨٨٥، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

شرعی گنجائش ہے کہ میں اس کومنتقل کر دوں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر قانونی حیثیت ہے وہ زمین مکئیت سرکارتھی اور آپ کے شوہر کوصرف حق کاشت حاصل تھا اور انتقال شوہر کے بعدوہ ہیوہ ہی کو قانو ناملنی چاہیے اور اس کا نصف حصہ آپ نے زید کے نام نیچے رجش کی کردیا، تو وہ نیچ سیجے ہوگئی، بقیہ کو بھی آپ نواسہ (زید) کو بی دینا چاہیں، تو آپ کوفروخت کرنے کا حق حاصل ہے(۱)، ہیاس صورت میں ہے کہ زید کے نانا نے ہمہ کے بعدا سی پرزید کا قبضہ دخل نہیں کرایا، بلکہ اپنا ہی قبضہ رکھا ہے (۲)، اگر زید کا قبضہ کرادیا تھا، اپنا قبضہ ہٹالیا تھا اور ہمہ مرض الموت سے پہلے کیا تھا، وہ زمین جب بی زید کی ہوگئی تھی (۳)، بشرطیکہ زید کے نانا سن زمین کے مالک ہوں، صرف حق کا شت ان کو حاصل نہ ہو (۲۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ الملاہ العبر محمود غفر لیہ دار العلوم کی یو بند ، ۲۹ میں اسے۔

(۱) اس صورت میں جب حکومت نے بیز بین قانونی طور پر بکری ہیوی نے نامنتقل کردی ، تو بکر کی ہیوی اس کی ما نک ہوگئی ، اب اس کواس زمین میں ہرطرت کے تصرف کا اختیار حاصل ہے۔

"وكل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الهاب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ٢٥٣/١، رقم المادة: ١١٩٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"لايسمنع أحد من التصرف في ملكه أبداً، إلا إذا أضر بغيره ضرراً فاحشاً". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الباب الشالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ١٥٤/١، رقم المادة: ١٩٤١، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في ردالمحتار، باب كتاب القاضي إلى القاضي: ٣٨٨٥، سعيد)

(٢) "يملك الموهوب له بالقبض، فالقبض شرط لثبوت الملك، الالصحة الهبة". (شرح المجلة لسليم
 رستم باز، كتاب الهبة، الباب الثالث في أحكام الهبة: ٣٤٣٠١، رقم المادة: ١٦٨، مكتبه حنفيه كوئته)

"ولا يسم حكم الهبة إلا مقبوضة، ويستوي فيسه الأجنبي والولد إذا كان بالغاً". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الثاني فيما يجوز والهبة الخ: ٣٤٧/٣، رشيديه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الهبة: ٨٣/٤، رشيديه)

(m) راجع الحاشية المتقدمة أنفأ

(٣) "وشرائط صحتها في الواهب، العقل والبلوغ والملك". (ردالمحتار، كتاب الهبة: ١٨٧/٥، سعيد) =

## وارثون كوجبه كرنا

سوال[۱۱۴۳]: زیدنی این زندگی میں جائیداد، دولڑکیوں اور تین لڑکوں کے درمیان اس طور پر تقسیم کی کے سب سے عدہ زمین دولڑکیوں کو دو ڈھائی بیگھ دی اور بیکہا کہتم کو کم تو ضرور دی، مگرسب سے عمدہ زمین دولڑکیوں کو دو ڈھائی بیگھ دی اور بیکہا کہتم کو کم تو ضرور دی، مگرسب سے عمدہ زمین دی، وزمین دی، زمین دی، این سے کہد دیا کہ اس سے زاکد نہیں سلے گا، بقید زمین اپنے خرج کے لئے رکھ لی، اخیر عمر میں لڑکوں کے حوالہ کی، باضا بطہ قانونی رجسری نہیں کرایا، زبانی ہمدانہوں نے کردیا، اس ہمبہ کوشریعت مانتی ہے کہ نہیں؟ اب بہن وغیرہ زمین کے بعد بھائیوں سے حصہ طلب کرتی ہیں، اب ان لوگوں کا حصہ کیسا ہوگا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

والدا بنی صحت تندرسی کی حالت میں اپنی اولا وہاڑ کے اوراڑ کی کوجو چیز دے دے ، یعنی ہبہ کر دے اور اپنا قبضہ کر اس کا قبضہ کر اور ہے ، وہ چیز اس کی ملک ہوجاتی ہے(ا) ، جا ہے زبانی ہبہ کیا ہو یا تحریر بھی لکھ دی ہو، وہ چیز اس کی ملک ہوجاتی ہے(ا) ، جا ہے زبانی ہبہ کیا ہو یا تحریر بھی لکھ دی ہو، وہ چیز ترکنہیں ہوگا ، کسی کو کم دے یا زیادہ دے، البتہ کسی وارث کو چیز ترکنہیں ہوگا ، کسی کو کم دے یا زیادہ دے، البتہ کسی وارث کو محروم کرنے یا نقصان بہجانے کی اگر والد نے نیت کی ہو، تو اس سے والد کو گناہ ہوگا ، اس لئے والد کو جا ہے کہ سب

= "يلزم أن يكون الموهوب مال الواهب، فلو وهب واحد مال غيره بلا إذنه، لا تصح الهبة أي: لا تنعقد، لاستحالة تمليك ماليس بمملوك للواهب". (شرح المجلة لسليم رستم باز، رقم المادة: ٥٥٨: ١/١/١، مكتبه حنفيه كوئته)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الأول الغ: ٣٤٣/٣، رشيديه)

(وكذا في الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر، كتاب الهبة: ٣٩٠/٣، مكتبه غفاريه كوئشه)

(١) "يسملك الموهوب له الموهوب بالقبض، فالقبض شرط لثبوت الملك، لالصحة الهبة". (شرح المحمدة الهبة" المرح المحمدة لسليم رستم باز، كتاب الهبة، الباب الثالث في أحكام الهبة: ١/٣٤٣، رقم المادة: ١٨١، مكتبه حنفيه كوئثه)

"(وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل". (الدرالمختار، كتاب الهبة: ٢٩٠/٥، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الأول الخ: ٣٤٣/٣، رشيديه) اولا دکو برابر دے(۱)۔لڑ کے اورلڑ کی ہر دوکا حصہ برابر رکھے ،ایبانہ کرے کہڑ کے گولڑ کی ہے دو ہرا حصہ دے ، یہ حکم میراث کا ہے۔

"وفي الخانية: لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده يسوي بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى. ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز، وأثم" (درمختار: ٢/٣/٤).

اگرمرض الموت بین رہے تو وہ وصیت کے تلم میں ہے اور وصیت بحق وارث درست نہیں۔ "و کوسه غیسر وارث وقت السوت" (در منختار مع هامش الشامي نعسانيه: ٥/٣١٦/٥).

(۱) "ولو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض ..... عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؛ لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كان سواءً يكره، وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنه لا بأس به إذا له يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة ما يعطى للابن وعليه الفتوى. هكذا في فتاوى قاضى خان، وهو المختار، كذا في الظهيرية، رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء، ويكون آثماً فيما صنع، كذا في فتاوى قاضى خان". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير: ١/٣ ، رشيديه)

"وفي الخانية: لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا ان لم يقصد به الإضرار، وإن قصد فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى، ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم فيها". (الدرالمختار، كتاب الهبة: ٢٩ ٢/٥، سعيد) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الهبة: ٣٩ ٩ ٩، • • ٣، دارالمعرفة بيروت) روكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الهبة، فصل في هبة الوالد لولده، والهبة للصغير: ٣/٥ ٢٥، وشيديه)

(٢) (الدرالمختار، كتاب الهبة: ٢/١٩ ٢، سعيد)

(٣) (الدرالمختار، كتاب الوصايا: ٩/٩ ٩/٢، سعيد)

"عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالىٰ عنه قال: خطب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم =

پس اگر والد نے تندری کی حالت میں مرض الموت سے پہلے دولڑ کیوں اور تین لڑکوں کو زمین طریقہ مذکورہ پر دی ہے اور ہرا یک کا قبصہ اس کے حصہ پر کرایا ہے، تو وہ ہبہ سیجے معتبر ہوگیا (۱) ۔ اس میں وراثت جاری نہ ہوگی، جس کو کم ملا ہے، اس کو مطالبہ کاحق نہیں ہوگا۔ ہاں! اگر والد کا مقصودلڑ کیوں کو نقصان پہو نچانا تھا، تو اس سے گناہ ہوا (۲)، اگر زبانی ہبہ تو کیا، مگر بطریق معروف قبضہ ہیں کرایا، تو وہ ہبہ تام نہ ہوا (۳)، اس میں وراثت جاری ہوگی۔

اور وراثت میں لڑکے کا حصہ لڑکی ہے دوہرا ہوگا ، مثلاً: اگر ورثاء صرف یہی دولڑکی اور تین لڑکے ہوں ، بیوی اور والدین کا پہلے انقال ہو چکا ہے ، تو مرحوم کا تر کہ جس میں وہ زمین بھی د بخل ہے ، جس پر ہبہ کے بعد قبضہ کرایا ، مرض الموت میں ہبہ کیا ہے ، آٹھ جسے بنا کر دو ، دو جسے تینوں لڑکیوں کوملیں گے ، ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کو ملے گا (۲۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۸۹/۲/۵ هه

# زندگی میں اولا دکوجائیدا دہبہ کرنے کی ایک صورت کا حکم

سے وال [۱۱۱۴]: زیدنے دونکاح کئے، پہلی بیوی سے دولڑ کے اور حیا رلز کیاں اور دوسری بیوی

= فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث" الحديث. (سنن النسائي، كتاب الهبة، باب إبطال الوصية للوارث: ١٣١/٢، قديمي)

(وكذا في شرح المجلة لسليم رستم باز، كتاب الهبة، الفصل الثاني في هبة المريض، رقم المادة:

٨٤٩: ١/٨٣١، مكتبه حنفيه كوئثه)

(1) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٩٣

(٢) راجع رقم الحاشية: ٢، ص: ٦٣

(٣) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٣٣

(٣) قال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أو لا دكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ (النساء: ١١)

"قال رحمه الله تعالى : (وعصبهما الابن وله مثل حظهما) معناه إذا اختلط البنون والبنات عصب البنات، فيكون للابن مثل حظهما". (البحر الرائق، كتاب الفرائض: ١٨٥/٩، رشيديه) (وكذا في السراجي في الميراث، ص: ٩، سعيد)

ے ایک لڑکا ہے، زید کے دومکان ہیں، ایک نیا ایک پرانا ہے۔ زید نے پرانے مکان کا تمام سامان اپنی پہلی ہوی ہوں کی اولا دہیں تقسیم کردیا تھا اور مکان پرخود قابض رہے تھے اور مکان میں خود تصرف کرتے رہے، پہلی ہوی کے دولڑکول کو پچھ حصد رہنے کے لئے دیا، اس کا کرایہ بھی ان سے دصول کرتے رہے، پچھ حصد جود وسرے کرایہ داروں کو دیا تھا، اس کا کرایہ بھی خود ہی وصول کرتے رہے۔

پھر پرانے حصہ کا بچھ دوسری بیوی کے لڑے کواس کی شادی کے دونین سال بعد بہہ کردیا اور بہہ کئے ہوئے حصہ پر بھی قبضہ دے دیا، وہ دوسری بیوی سے پیدا شدہ زید کا لڑکا زید کے دیئے ہوئے پرانے مکان کے حصے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا اور بچھاس میں کا حصہ کرایہ پردے دیا، کرایہ خودلڑ کا وصول کرتا ہے، زید نے کرایہ داروں سے کہہ بھی دیا کہ اس حصہ کا مالک بید وسری بیوی والالڑکا ہے، اس کوکرایہ دیا کرو، البتہ باقی حصے پر خودتا زندگی قابض اور متصرف دیا ہے۔

دوسرے نے مکان کو زید نے حج سے واپسی کے بعد دوسری بیوی کے نام سرکاری طور پر با قاعدہ رجسٹری بھی کرادیااور بیوی کی اجازت سے چھ جھے کرایہ پراٹھادیا، وہ کرایہ بیوی کے باس آتار ہا۔

زید کے انتقال سے چند ماہ جس اس کی دوسری بیوی مرکئی ،اس کے مرنے کے بعد زید نے بیچ ریدوسری بیوی کے افرائے سے ککھوائی اور پڑھنے کے بعد دستخط کردیئے ،تحریمیں لکھا ہے کہ میں اپنا ہی شوہری اپنی دوسری بیوی کی اولا دکود بتا ہوں ، زید کے انتقال کے بئی سال بعد مکان کی تقسیم کا مسئلہ اٹھا ، اب زید کی پہلی بیوی کے لڑے نے ایک سادہ کا غذ پر ککھی ہوئی ایک تحریم پیش کی ہے اور کہنے پر کہ دوسری بیوی کے جب کوئی اولا دنہ ہوئی تھی اور نہ زید رقح کے سادہ کا غذ پر کھی اور نہ زید رقح کے سے گیا تھا ،اس وقت کی میر تحریم ہیں میں میک سے کہ ( میں اپنا پر انا مکان پہلی بیوی کی اولا دکود بتا ہوں اور دوسرا مکان دوسری بیوی کو دیتا ہوں اور جو گراستی از سرنو باتی ہے ، بیا سیدہ سے گی ، اس کی مالک دوسری بیوی ہوگی )۔

پس پہلی ہوی کی اولا د کا کوئی حق نہیں رہے گا ، زید کی اس تحریر کا کوئی علم اس کی زندگی میں دوسری ہیوی کے لڑکے کوئیس تھا ،اب دریافت طلب بیامور ہیں ، زید کی طرف منسوب بیاقد بم تحریر معتبر ہے یانہیں؟ اوراس کے مطابق بیہ ہمچنج ہوایانہیں؟

۲۔۔۔۔زید کے مکان جدید قدیم میں ہے کس کا ہبدی مانا جائے گا؟ اور کون ہے مکان کو جائیدا دمتر و کہ مان کرور ثاء میں تقسیم کیا جائے گا؟ سو .....زید کے انتقال پر بیدور ثاء ہیں ، پہلی بیوی کے دولڑ کے اور حیارلڑ کیاں ، دوسری بیوی کا ایک لڑ کا ہے ، ہرایک کوکتنا کتنا حصہ ملے گا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس قدیم تحریر کے شلیم کرنے میں تامل ہے، وہ بیہ کہ جن پرانے مکان کے متعلق پہلی ہیوی کے لڑکوں کو دیا تخریر ہے، زید کا عمل اس سے انکار کرتا ہے، کیونکہ زندگی بھراس مکان پرخود قابض ومتصرف رہا اور کرا بیوصول کرتا رہا، حتی کہ اپنے اور کرا بیوصول کیا جیسا کہ دوسر ہے کرا بید داروں ہے، اگر واقعہ نیت کر بیز بید کی ہواوراس نے ہیہ کربھی دیا ہو، تب بھی موہوب لدکا قبضہ وتصرف نہ ہونے کی وجہ سے ہیں منہ ہوا (۱)، پس بیر مکان زید کا ترکہ ہے۔

۲..... جن مکان کے بہد کے بعد قبضہ بھی کرادیااورا پناقبضہ ہٹالیا، وہ ہبہ بھے ہے(۲)۔

۳ .....زید کاکل تر که جس میں مکان ، دکان ، جائیداد ،گھر کا سامان اور نقدسب شامل ہیں ، بعید ادائے دین مہر وغیرہ ۸۰ مصے بنا کر ۱۰ حصے مذکورہ بیوہ کوملیں گے (۳) ، سات سات حصے جپاروں کڑکیوں کوملیں گے ، چودہ چودہ حصے پہلی بیوی کے دونوں کڑکوں کوملیں گے اور چودہ حصے دوسری بیوی کے کڑکے کوملیں گے (۴۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ املاہ العبد محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ،۱۲/۲۲ مصرف اصے۔

(١) "ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الثاني فيما يجوز والهبة الخ والهبة الخ: ٣/٤٤/، رشيديه)

"وتتم الهبة بالقبض الكامل". (الدر المختار، كتاب الهبة: ٥/٠ ٢٩، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الهبة: ٣/ ١ ٨٦، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٢) راجع رقم الحاشية: ١

(٣) "(وللنزوجة النربيع) أي: للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع حيث لاولد، ومع الولد، أو ولد
 الابن وإن سفل الثمن" (البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣٤٣/٩، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الفرائض: ١/٠٧٤، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرانض: ٣٥٠/٦ رشيديه)

(٣) قال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أو لا دكم للذكر مثل حظ الانثيين﴾ (النساء: ١١) .....

## مرض الموت میں دارث کے لئے ہیہ

سے وال [۱۱۴۵]: زید کا انقال ہوا، زید کی دوبیویاں تھیں، پہلی بیوی سے ایک لڑکا ہے، دوسری
بیوی ہندہ جس سے چارلڑ کے اور دولڑ کیاں ہیں، ہندہ کے بڑے لڑکے نے خفیہ طور پر ایک کھیت اپنے جھوٹے
بھائی کے نام مرتے وقت ہبہ کرالیا، تا کہ پہلی بیوی کالڑ کامحروم رہ جائے۔ دریا فت طلب سے کہ اس کھیت میں
بہلی بیوی کالڑ کا وارث ہے یانہیں؟ بیلڑ کامھی زید کا ہی ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مرض الموت بیں جو بہدکیا جائے ، وہ وصبت کے تھم میں ہے ، جو تخص شرعی وراثت کا مستحق ہو، اس کے حق میں ہے ، جو تخص شرعی وراثت کا مستحق ہو، اس کے حق میں وصبت معتر نہیں ، سب تر کہ کی طرح اس کھیت میں بھی سب لڑ کے جا ہے کسی بیوی ہے ہوں برابر کے شریک ہیں ، باپ اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں اگر کسی لڑ کے کو بچھ جا سیدا وجد اگانہ وینا چا ہے ، تو و سے سکتا ہے ، بشر طیکہ دوسر سے ورثا ء کو نقصان پہو نچا تا مقصود نہ ہو، ورنہ گئہگار ہوگا ، ایسی حالت میں سب کو برابر و ہے ، حتی کہ لڑکی کو بھی لڑ کے سے برابر دے (۲) ۔ فقط واللہ نعالی اعلم ۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/۲۹/ ۸۵ هـ

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الفرائض: ٤/٠ ٣٨، دارالكتب العلمية بيروت)

(١) "إذا وهب واحد في موض موته شيئاً لأحد ورثته وبعد وفاته لم يجز سائر الورثة لاتصح تلك الهبة أصلاً". (شرح المجلة لسليم رستم باز، كتاب الهبة، الفصل الثاني في هبة المريض، رقم المادة: ٩٨٨: ١/٣٨٣، مكتبه حنفيه كوئته)

"(ولا لوارثه وقاتله مباشرة) ..... (إلا بإجازة ورثته) لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة". (الدرالمختار، كتاب الوصايا: ٢٥٥/١، ١٥٥، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوصايا، الباب الأول: ٢/٩٠، رشيديه)

(٢) "ولو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض ..... عن أبي حنيفة =

 <sup>&</sup>quot;وإذا اختلط البنون والبنات، عصب البنون البنات، فيكون للابن مثل حظ الأنثيين". (الفتاوي العالمكيوية، كتاب الفرائض، الباب الثالث في العصبات: ٢/٢٣٨، رشيديه)

## ہبەمیں واپسی کی شرط

سے وال[۱۱۴۱]: ذیل میں ایک مسکہ درج کیاجا تاہے، اس کا شرعی طور پر جواب دیاجائے، تو باعثِ شکر ہوگا۔

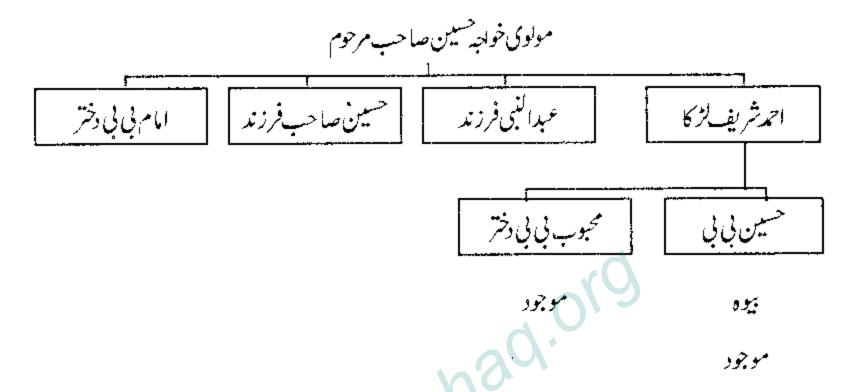

اس مسئله کے واقعات به بین که مولوی خولج حسین نے اپنے لڑک احمد شریف کے انتقال کے بعد اپنی بیوی کے نام تمیں ایکر زمین کردی ، اس شرط پر که بہوتا حیات اس سے منتفع ہو اور بعد وفات اراضی واپس کردے ، اب خولج حسین کا انتقال ہوگیا ، تو بہو بہ شدہ زمین اپنی لڑی محبوب لی بی بے باتی ہے ، تو بہو سیس کا ترکہ کی طرح تقسیم ہوگا۔

میدرست ہے یا نہیں ؟ خواجہ حسین کی پوتی محبوب لی بی وارث ہے یا نہیں ؟ خواجہ حسین کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا۔

و حسمه الله تعالى : لا باس به إذا کان التفضيل لزيادة فضل له في الدین ، وإن کان سواء بکرہ ، وروی السمعلی عن أبسی يوسف رحمه الله تعالى : أنه لاباس به إذا لم يقصد به الإضرار ، وإن قصد به الإضرار ، في الطهيرية ، رائفتاوی العملی لابن ، وعلیه الفتوی . هکذا في فتاوی قاضی خان ، وهو المختار ، کذا في الظهيرية ، رائفتاوی العالم کيوية ، کتاب الهبة ، الباب السادس في الهبة للصغیر : ۱/۲ ۹۳ ، رشیدیه ) سوی بینه م ، یعطی البنت کالابن عند الثانی ، وعلیه الفتوی . المحبة ، لاباس عند الثانی ، وعلیه الفتوی . المحبة ، کتاب الهبة : ۱/۲۵ ، سعید )

(وكذا في فتاوي قباضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير: ٢٤٩/٣، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مولوی خواجہ حسین صاحب نے ہیں ایکڑ زمین جواپی بہو (بڑے الرشریف مرحوم کی زوجہ ) کے نام ہبدکر کے اس کا پورا قبضہ کرا دیا ہے، یہ ہبہ شرعاً سیجے ہوگیا ہوہ اس کی مالک ہوگئی (۱)، یہ شرط کہ بعدوفات زمین فام ہبدکر کے اس کا پورا قبضہ کرا دیا ہے، یہ ہبہ شرعاً سیجے ہوگیا ہوہ اس کی مالک ہوگئی (۱)، یہ شرعاً معتبر نہیں (۲)، ابھی تو ہوہ حیات ہے اور وہ خود مالک ہے، اس سے واپس لینے کا حق نہیں کردی جائے، شرعاً معتبر نہیں (۲)، ابھی تو ہوہ حیات ہے اور وہ خود مالک ہے، اس سے واپس لینے کا حق نہیں (۳)، وہ جس کو جاہے، دے سکتی ہے، کسی کو روکنے کا اختیار نہیں (۲)، بیوہ کی وفات کے بعد بھی کسی کو

(١) "يملك الموهوب له بالقبض، فالقبض شرط لثبوت الملك، لالصحة الهبة". رشرح المجلة لسليم رستم باز، كتاب الهبة، الباب الثالث في أحكام الهبة: ٣٤٣/١. رقم المادة: ١ ٨٦، مكتبه حنفيه كوئته)

"لايلجوز الهبة، إلا مقبوضاً، والمراد نفي الملك؛ لأن الجواز بدونه ثابت". (الهداية، كتاب الهبة: ٢٨١/٣ مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الهبة: ٣١ ١ ٣٩، مكتبه غفاريه كوئته)

(٢) "قال أصحابنا جميعاً: إذا وهب وشرط فيها شرطاً فاسداً فالهبة جائزة، والشرط باطل". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الثامن الخ: ٣٩٧، رشيديه)

"وحكمها: أنها لاتبطل بالشروط الفاسدة، فهبة عبد على أن يعتقه تصح، ويبطل الشرط". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الهبة: ٢٨٨/٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب المتفرقات: ٣١٢/٦، رشيديه)

(٣) "عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:
"ألا لا تنظلموا، ألا لا ينحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكاة
المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

"ولا ينجوز التصوف في مال غيره بغير إذنه". (شرح الحموي، كتاب الغصب: ٣٣٣/٣،) إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في القواعد الكلية الملحقة بمجموعة قواعد الفقه، ص: ٩٢. مير محمد كتب خانه)

(٣) "وكل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ٢٥٣/١، رقم المادة: ١٩٢١، دارالكتب العلمية بيروت)

"لايمنع أحد من التصرف في ملكه أبداً، إلا إذا أضر بغيره ضرراً فاحشاً". (شرح المجلة =

واپس لینے کا اختیار نہیں۔

"جاز العمري للمعمر له، ولورثته بعده لبطلان الشرط" (درمختار) العمري هي أن يجعل وراثمه عمره، فإذا مات ترد عليه اه" شامي: (١)٥٢./٥).

البتہ خواجہ حسین صاحب کے ترکہ ہے ان کی پوتی محبوب بی بی کومیراث نہیں ملے گی (۲)،اگرخواجہ حسین کے والدین اور بیوی پہلے وفات پانچکے ہیں،تو ان کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا، کہ پانچ جھے بنا کر دو، دو حصے دونوں لڑکوں کو (عبدالنبی وحسین احمہ) کوملیں گے اورایک حصہ ان کی لڑکی (امام بی بی ) کو ملے گا (۳۳)،اگر

= لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ١/١٥٢، رقم المادة: ١١٩٤، دارالكتب العلمية بيروت،

(وكذا في ردالمحتار، باب كتاب القاضي إلى القاضي: ٨١٥ ٣٣٨، سعيد)

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الهبة، فصل في مسائل متفرقة: ١٥/٥٠)، سعيد)

زوكذا في حاشية الطحط اوي عبلي الدرالمختار، كتاب الهبة، فصل في مسائل متفرقة: ٣٠٨/٣، دارالمعرفة بيروت)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الأول الخ: ١٠٤٥/٣، رشيديه)

(٢) قال رحمه الله تعالى: (ويحجب بالابن أي: ولد الابن يحجب بالابن، ذكورهم وإناثهم فيه سواء؛
 لأن الابئ أقرب، وهم عصبة فلا يرثون معه بالعصوبة، وكذا بالفرض؛ لأن بنات الابن يدلين به فلا يرثن مع الابن". (البحرالرائق، كتاب الفرائض: ٣٤٥/٩، رشيديه)

"ولبنت الابن السدس سهمان، ولو كان مع بنت الابن ابن عصبها، سقطت". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الرابع في الحجب: ٣٥٢/٦، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الفرائض، فصل في العصبات: ٢٥٣١٦، سعيد)

٣) قال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ (النساء: ١١)

"وإذا اختبلط البنون والبنات، عصب البنون البنات، فيكون للابن مثل حظ الأنثيين". (الفتاوي العالمكبرية، كتاب الفرائض، الباب الثالث في العصبات: ٨/٣٨/١، رشيديه) روكذا في تبيين الحقائق، كتاب الفرائض: ٤/٠٨٣، دارالكتب العلمية بيروت) ان کے ذمہ کوئی قرضہ ہو، تو اس کی ادائیگی مقدم ہے(ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند۔ الجواب سیجے: بندہ نظام الدین، دارالعلوم دیو بند، ۲۱/۲۱/۸ ھے۔

### عمري

سوال[۱۱۴۵]: ہندہ کے طن سے زید کے تین بچے (دولا کے ایک لاکی پیداہوئی) اس کے بعد ہندہ کا انتقال ہوگیا، تو زید نے دوسری شادی کی ،اس سے چارلا کے ہوئے، زید نے دوسری بیوی کو یکھ زیبن دی اور کہا کہ جب تک تم زندہ رہوگی ،اس زیبن سے کھاؤگی اور بعد میں بیز مین میری اولا دکی ہوجائے گی ،اس کے بعد بعد زید کا انتقال ہوا، پھر دوسری بیوی کا انتقال ہوا، تو اس زمین کی مستحق زید کی دونوں بیویوں کی اولا وہوگی یا مستحق ہوگا؟ صرف دوسری بیوی کی اولا د؟ اول بیوی کی اولا دکوکوئی زمین نہیں دی جائے گی یا کوئی تیسر ااس زمین کا مستحق ہوگا؟ مدل مفصل تحریفر ما کیس والسلام۔

المجواب حامداً و مصلیاً:

اگراس زمین پردوسری بیوی کا قبضه کرادیا اورا پناقبضه اٹھالیا، تو وہ زمین اس دوسری بیوی کی ہوگئ (۲)،

(١) "قال رحمه الله تعالى: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه) ..... (ثم بدينه) لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين﴾ (النساء: ١٢) .... والأن الدين واجب ابتداء والوصية تبرع، والبداء ة بالواجب أولى". (البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣٦٥/٩، ٣٦٦، رشيديه)

"(يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير .....) ..... (بتجهيزه) ...... (ثم) تقدم (ديونه التي لها مطالب من جهة العباد)". (الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٢/٩٥١، ٢٥٠٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠ سعيد) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول الخ: ٢/٣٥/٣، رشيديه) (٢) "يملك الموهوب له بالقبض، فالقبض شرط لثبوت الملك، لالصحة الهبة". (شرح المجلة لسليم رستم باز، كتاب الهبة، الباب الثالث في أحكام الهبة: ١/٣٥٣، رقم المادة: ١ ٢٨، مكتبه حنفيه كوئثه) "تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض الكامل". (شرح المجلة لسليم رستم باز، كتاب الهبة، الباب الأول، رقم المادة: ٢/١/٣، مكتبه حنفيه كوئثه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الهبة: ٥/٠٠) سعيد) ........... =

اس کے انتقال کے بعداس کے وارثوں کو ملے گی ،اگراس کے وارث صرف چارلڑ کے ہیں ،تو وہ حپاروں اس میں برابر کے حصد دار بیوں گے(۱) ، پہلی ہیوی ہندہ کے بطن ہے جو تین بچے ہیں ،ان کواس میں حصہ نہیں ملے گا(۲)۔

"وأعسرتك هذا الشيء؛ لأن العمرى تمليك للحال فتثبت الهبة، ويسطل ما اقتضاه من شرط الرجوع، وكذلك لو شرط الرجوع صريحاً يبطل شرطه أيضاً، كما لو قال: وهبتك هذا العبد حياتك وحياته، أو أعمرتك داري هذه حياتك أو أعطيتها حياتك، أو وهبت هذا العبد حياتك فإذا مت فهولي،

= (وكذا في البحر الرانق، كتاب الهبة: ٢٨٣/٤، رشيديه)

ر 1) "والعصبة أربعة أصناف: عصبة بنفسه، وهو جزء الميت، وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده الأقرب". (البحرالرائق، كتاب الفرائض: ٣٨١/٩، رشيديه)

"فالنسبية ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه، وهو كل ذكر لايدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم أربعة أصناف: جنزء الميت، وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده، كذا في التبيين". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثالث في العصبات: ٢/١٥، رشيديه)

"إذا اجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة، يقسم المال عليهم باعتبار أبدانهم ... لكل واحد سهم". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، باب العصبات. ٢/١٥، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الفرانض، فصل في العصبات: ١ ٢٣/٣١، ١٥٥٠، سعيد)

(وكذا في البحرالوائق، كتاب الفرائض: ٣٨٢/٩، رشيديه)

(وكذا في الاختيار لتعليل المختار، كتاب الفرائض، باب العصبات: ٦٣/٢، مكتبه حقانيه كوثنه)

(٢) ان بچوں میں چونکہ استحقاق ارث کے اسباب ٹلا شہیں پائے جائے ،اس وجہ ہے محروم ہیں۔

"ويستحق الإرث بأحدى خصال ثلاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء". (الفتاوي العالمكيوية، كتاب الفرائض: ٣٨٤/٦، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٢/٦٢/١، سعيد)

.(وكذا في الاختيار لتعليل المختار، كتاب الفرائض: ٥٥٥/٢، حقانيه پشاور)

أو إذا منت فهنو لنورثتي، هذا تمليك صحيح وشرط باطل" بحر الرائق، كتاب الهبة: ٧٨٥/٧، مطبوعه اينج اينم سعيد كميني(١). فقط والثدتعالى اعلم

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم و بوبند، ۴۰/۳/۲۰ هه۔

☆.....☆.....☆

# www.ahlehad.org

(١) (البحر الرائق، كتاب الهبة: ٣٨٣/٧، رشيديه)

"(جاز العمري) للمعمر له، ولورثته بعده، لبطلان الشرط". (الدرالمختار، كتاب الهبة:

(وكنذا في حياشية البطيحيطاوي عبلي البدر المختار، كتاب الهبة، فصل في مسائل متفرقة: ٩٨/٣، ٢٠٠ دار المعرفة بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الأول: ٣٤٥/٣، رشيديه)

# كتاب الضمان و الوديعة باب في الضمان (ضان كابيان)

# ہول کے برتن اپنے کمرہ سے کم ہونے برضان کا حکم

سوال[۱۱۴۸]؛ جارے ہوٹل سے ایک صاحب جائے لے گئے اور جائے کا دور چلنے کے بعد پیالیاں اور پرچیں کمرہ کے باہر رکھ دیئے ، جھے کوئی شخص اٹھا لے گیا، کیا اس طرح غیر ذمہ دار جگہ پر رکھنے سے چائے پینے والوں پرضان لازم آئے گایانہیں؟ براو کرم جواب سے مطلع فرما کیں۔ والسلام۔ الْحواب حامداً ومصلیاً:

اگر جائے اپنے کمرہ پر ہوٹل سے کہیں الگ منگا کر پی اور پھراپنے کمرہ کے باہر پیالیاں رکھ دیں ، جو کہ عائب ہوگئیں تو ان صاحب پر ضان لازم ہوگا، اگر ہوٹل میں ہی پی ہے اور ایسی جگہ رکھ دیں کہ ہوٹل کے ملازم اٹھا کے اور اطلاع کر دے ، پھر عائب ہوگئیں ، تو ان پر ضان لازم نہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود خفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، الم / ۹۵ ھے۔

(۱) ندکورہ صورت بظاہرعاریت کی ہےاور عاریت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ خود بخو دہلاک ہوجا ئے تو اس پرصان نہیں ،البتہ اگر عاریة لینے دالا اس کوضائع کر دے، تو اس پر صان لا زم آئے گا۔

# بیارلزی کی شادی کی ، مرگئی تو ذمه دارکون ہوگا؟

سےوال[۹ ۳ ا ۱ ا] : اسسزید نے اپنی لڑکی کا مورخه ۱۸/ دسمبر ۱۹۷۷ء کوعمر کے ساتھ نکاح پڑھادیا تھا، جوصرف تین مہینے ۱۸/ دن زند ور ہ کر کیم اپریل ۱۹۷۸ء کوٹی بی دوا خانہ میں انتقال کرگئی۔

۲....زید کو بیمعلوم تھا کہاس کی لڑکی ٹی بی کی مریضہ ہے، تیسرے درجہ میں بیار ہے، بیسب جانتے ہوئے شادی کرادی،اس بچی کےموت کا ذ مہدار کون ہوگا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

۳،۱ ..... جب کهاس لژگ کوکسی نے آن نہیں کیا، تو اس کی موت کا کوئی ذرمہ دار نہیں ، علاج کی کوشش کے باوجو دنہیں بکی باوجو دنہیں بکی ، توکسی کا کیاقصور۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۰/ ۱۹۹۵ھ۔

# چرے کے وزن کے دوران کان اور دم وغیرہ کوتو لنے کا تھم

سے چڑاخریدا، دستوریہ ہے کہ چڑے میں رہ جاتا ہے، وہ صاف کرکے جب تولا جاتا ہے، کیکن فروخت چڑے میں کان اور دم اور گوشت جو کہ چڑہ میں رہ جاتا ہے، وہ صاف کرکے جب تولا جاتا ہے، کیکن فروخت کرنے والے نے بغیر صاف کئے ہی تول شروع کر دیا، خرید نے والے نے کہا بھی، کہ صاف کرا کر تولو، تو یہ جواب دیا کہ کوئی حرج نہیں، دوکلونی من او پر تول دیں گے، حالا تکہ ایک چڑا میں سے آلائش اور دم کان وغیرہ سب چارکلو کے قریب نکلتے ہیں۔

اس اعتبار سے ایک من پرتقریباً ۱۲/کلوآلائش ہوئے، کیونکہ ایک من میں تین چڑے چڑھتے ہیں، حالانکہ وہ بیچنے والاصرف دوکلوزا کرتولتا ہے، خرید نے والے اس کاروبار سے ناواقف تھا، سوال میہ ہے کہ اس خسارہ کی ذمہ داری خرید نے والے پرآتی ہے یا فروخت کرنے والے پر؟

(وكذا في البحر الرائق، كتاب العارية: ١٨/٤م، رشيديه)

 <sup>&</sup>quot;رجل استعار قلادة ذهب فقلدها صبيا فسرقت، فإن كان الصبي يضبط حفظ ماعليه لايضمن
 وإلا ينضمن، كذا في محيط السرخسي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب العارية، الباب الخامس في تضييع العارية الخ: ٣٩٨/٣، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ نقصان بیچنے اور تو لنے والے سے وصول کیا جائے کہ اس نے نقصان پہنچایا ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم و بو بند، • ۱/ ۸۶/۸ ههـ الجواب صحیح: بنده نظام الدین، وارالعلوم دیو بند، • ۱/ ۸۶/۸ ههـ

# نابالغ نے ڈھیلا مارکر گھوڑی کی آئکھ پھوڑ دی،اس کے تاوان کا تھم

سدوال [ ۱ ۱ ۱ ۱ ]: زید کے پاس ایک گھوڑی تھی، جس پرسوار ہوکرنماز جمعہ پڑھانے جارہاتھا، ایک روز وہ گھوڑی بکر کے درواز ہے پر چلی گئی، بکر موجود نہیں تھا، اس کا نابالغ لڑکا کھیل رہاتھا، اس نے ایک ڈھیلا مار دیا، جواس کی آنکھ پر جالگا اور آنکھ پھوٹ گئی، زید کہتا ہے کہ ہم کوتا وان دے، بکر کہتا ہے کہ طفل صغیر نے مار دیا ہے، تا وان کیوں دوں، میراکوئی اشارہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی موجودتھا، پھر کس طرح ہم پرتا وان عائد ہوگا؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

اگر نابالغ لڑے نے ڈھیلا مار کر گھوڑی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو بھی اس کا ضان لازم ہوگا، ضان کی مقدار گھوڑی کی چوتھائی قیمت ہے۔

"الصبي المحجور مواخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال للحال" (درمختار مع هامش الشامي، كتاب الحجر، وضمن في فق عين للحال" (درمختار مع الشامي القيمة: ٢/٩٢/٥) (درمختار مع

(۱) "إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، قوله: "إذا اجتمع المباشر والمتسبب النح، حد المباشر والمتسبب الناف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله، والتلف فعل مختار". (شرح النحموي على الأشباد، القاعدة التاسعة عشر: ١/٣٠٣، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الإجارة، مسائل شتى: ٢٨٨١، سعيد)

(وكذا في القواعد الفقهية، ص: ١١٠ رقم القاعدة: ١٠٣، مير محمد كتب خانه كراچي)

(۲) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحجر: ۲/۲م، معید) ..................................

الشامي: ١/٥ ٣٩ )(١). فقط والندتعالي اعلم \_

حرره العبدمحمود عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۱/۱۹ ههـ

الجواب صحیح: سیدمهدی حسن غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۸۶/۱/۲۰ ههه

# سامان کی حفاظت کی ذ مهداری نے کریے احتیاطی کرنا

سوان[۱۱۵۲]: فریق نمبراکاایک جگدسامان رکھاہواہے،فریق نمبراکا ایک جگدسامان رکھاہواہے،فریق نمبرانے اسے آکر دریافت
کیا کہ تمہاراسامان کہاں رکھاہے، میں بھی وہیں آکر اپناسامان رکھ دوں،فریق نمبرانے بتایا،فریق نمبراکھانے کیا کہ میں کھانا کھانے
سامان بھی وہیں رکھ دیا اور فریق نمبراکو اپناسامان دکھلا دیا، پھر اس سے اجازت جابی کہ میں کھانا کھانے
جارہاہوں، تم اپنے سامان کے ساتھ میرے سامان کی بھی حفاظت کرنا، کہیں چھوڑ کرمت جانا،فریق نمبراسامان
اجازت دے دی کہ جاؤا ہم سامان دیکھیں گے،اس کے بعد فریق نمبراجپلاگیا، آکر دیکھا کہ فریقن نمبراسامان
سامان غائب ہے اور فریق نمبراکا سامان موجود ہے،اس صورت میں کیا تھی شری ہے؟
سامان غائب ہے اور فریق نمبراکا سامان موجود ہے،اس صورت میں کیا تھی شری ہے؟
الحجواب حامداً و مصلیاً:

جب کہا ہے سامان کی طرح فریق نمبرانے باوجود وعدہ کرنے اور ذمہ داری لینے کے حفاظت نہیں کی

(وكذا في دررالحكام في شرح غور الأحكام، كتاب الحجو: ٢٤٣/٢، ميو محمد كتب خانه كراچي) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الإكراه، باب الحجو: ٣٣/٨، رشيديه)

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الديات، باب جناية البهيمة: ٢/١٠/١، سعيد)

"في عين بدنة الجزار، والحمار، والفرس ربع القيمة". (البحرالرائق، كتاب الديات، باب جناية البهيمة: ١٣٩/٩، رشيديه)

"وضمن (في عين بقر جزار وجزروه) أي: إبله (والحمار، والبغل، والفرس ربع القيمة)". (دررالحكام في شرح غرر الأحكام، كتاب الديات، باب جناية البهيمة: ١١٣/٢، مير محمد كتب خانه كراچي) اورسامان ضائع ہوگیا،تو ضان لا زم ہوگا (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبيّد، ۴۷/۰/۱۰/۴۵ هـ

الجواب صحيح: بنده محمر نظام الدين ، دارالعلوم ويوبند \_

# دھو بی نے کپڑا گم کر دیا

سدوال[۱۱۵۳]: دھونی کو کپڑادھونے کے لئے دیا،اس نے گم کردیااس پرتاوان ہے یانہیں؟اگر ہےتواس کی کیا کیاصورتیں ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر دھو بی کی بے پرواہی ہے کپڑا گم ہو گیا تو اس کا صان لینا درست ہے،لیکن اگر دھو بی بے اختیار تھا،مثلاً: ایک دم یانی زیادہ آگیا اور کوشش کے باوجود وہ حفاظت نہ کرسکا،تو اس بر صان نہیں (۲)۔فقط واللہ

(۱) "ولمو قال المودع: وضعت الوديعة بين يدي، فقمت، ونسيتها، فضاعت ضمن، وبه يفتى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوديعة، الباب الرابع فيما يكون تضييعا للوديعة: ٣٣٢/٣، رشيديه) (وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، فصل فيما يضمن المودع: ٣٠٤٤، رشيديه) (وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوديعة، الفصل الثاني فيما يكون إضاعة: ٢٠/٦، وشيديه) (٢) "ولا يضمن ما هلك في يده، وإن شرط عليه الضمان، وبه يفتى، كما في عامة المعتبرات، وبه جزم أصحاب المتون، فكان هو المذهب ..... وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة ..... ويضمن ما هلك بعمله كتخريق الثوب من دقه.

(قوله: ولا يمضمن) اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أولا، والأول إما بالتعدي أولا، والثاني إما أن يمكن الاحتراز عنه أولا، ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقاً، وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقاً، وفي أوله لايضمن عندهما مطلقاً". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ٢٥/٦، سعيد)

"والمتاع في يده غيره مضمون بالهلاك سواء هلك بسبب يمكن التحرز عنه كالسرقة أو بسمالا يسمكن كالحريق الغالب، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو القياس، وقالا: يضمن إلا إذا هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه ..... وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس، وبه تحصل صيانة أموالهم". =

تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۳/۱/۱۳ هه۔ مصر

الجواب صحیح: بنده نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند، ۱/۱/۱۸ هـ۔

☆....☆....☆

www.ahlehad.org

= (تبيين الحقائق، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ١٣٤/١ - ١٣٩، دارالكتب العلمية بيروت)

"المأجور أمانة في يد المستأجر ..... لايلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر مالم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، كتاب الإجارة، الفصل الثاني في ضمان الأجير: ٢٠٢٠، وقم المادة: ٢٠٠، ٢٠١، رشيديه)

(وكذا في الهدايه، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ٣/٠١٣، ١١٣، رحمانيه لاهور)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الإجارة، الجنس الثاني في القصار: ١٣٦/٣، امجد اكيذمي لاهور)

# باب في الوديعة

(امانت كابيان)

## بچوں کی امانت خودان برصر ف کرنا

سسسوال[۱۱۱۵]: نابالغ بچوں و بچیوں کا جومال ہے، اس میں تایا و بچاشر ما تصرف کر سکتے ہیں بحثیت ولی ؟ نیز نابالغ بچوں و بچیوں کی جوامانت دادایا تایا و بچپا کے پاس ہواور بعداز بلوغ مطالبہ پروہ یہ ہیں کہ وہ امانت ہم نے تم ہی لوگوں پر خرج کر دی ہے، تو اس جواب سے بیلوگ بری البذمہ ہوجا کمیں گے، یا پھرامانت واجب الاداء ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ان بچوں کی ضروریات ، کھانا ، کیڑے وغیرہ پران کا پبید خرج کیا جاسکتا ہے ،اسی طرح جوان کی امانت بے ،اس کو جوان کی امانت بے ،اس کو بھی خرج کیا جاسکتا ہے ،اسی طرح جوان کی امانت ہے ،اس کو بھی خرج کیا جاسکتا ہے اوراس پر کوئی بکڑنہیں ہے (ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ املاہ العبد محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، کا ۱۳۰۰/۲/۵۔

# بالغ ہونے پر بچوں کی امانت،ان کی شاوی میں خرچ کرنا

سىسە وال[۱۱۵۵] : يېتىم پوتے و پوتيوں يا تبيتىج و بھتيجوں كى شاوى كرانا بھى دادايا تاياو چچا كے ذمه

(١) "وإن كان للصغير عقار، أو أردية، أو ثياب، واحتيج إلى ذلك للنفقة، كان للأب أن يبيع ذلك كلمه، وينفق عليه كذا في الذخيرة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الرابع في نفقة الأولاد: ٥٩٢/١، رشيديه)

"وقيمد بالفقير؛ لأن الصغير إذا كان له مال فنفقته في ماله". (البحرالرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/١/٣، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/٣ ١ ٢، سعيد)

ہے، بعداز بلوغ دادایا تایا و جچانے اپنی میٹیم پوتیوں و بھیجوں کی شادی میں انہیں میٹیم بچوں کا مال خرچ کیا ہے، بعد میں مطالبہ پراس خرچ کا حوالہ دے دیا، جب کہ اس خرچ کے وقت ان بیٹیم بچوں کی اجازت بھی نہیں لیکھی، تو کیا حکم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بالغ ہونے پران کا مال بغیران کی اجازت شادی وغیرہ میں داواخرچ کرے نہ تایا و چیا(1)۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

املاه العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ٦/٤/٠٠٠١هـ

# لا دارث غيرمسلم كي امانت كاحكم

سے وال [1 1 1 ] : زید کے پاس ایک غیرمسلم کی امانت رکھی تھی ،غیرمسلم مرگیا،کوئی وارث بھی

(۱) یتیم بچہ جب عاقل بالغ ہوجائے ،تو نثر عا اُن کا مال ان کو داپس کیا جائے گا ،اب اس کے مال میں کسی کو بھی کسی تشم کے تصرف کاحق حاصل نہیں ۔

قال الله تعالى: ﴿وابتلوا البتامي حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (النساء: ٢)

"﴿فَإِن انستم﴾ أي: أحسستم .... ﴿منهم رشداً ﴾ أي: اهتداء اإلى ضبط الأموال، وحسن التصرف فيها، قيل: صلاحاً في دينهم، وحفظاً لأموالهم .... ﴿فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ أي: من غير تاخير عن حد البلوغ كما تدل عليه الفاء". (روح المعاني، النساء: ٢: ١/٥٥٦، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في تفسير ابن كثير، النساء: ٢: ١/٥٠٢-٢٠٢، دار السلام رياض)

"عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا لا تنظلموا، ألا لا ينحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني: ١/٥٥/، قديمي)

"ولا ينجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه". (شوح الحموي على الأشباه، كتاب الغصب: ١٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في القواعد الكلية، الملحقة بمجموعة قواعد الفقه، ص: ٩٦، مير محمد كتب خانه)

نہیں ،اب اس امانت کامصرف کیاہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب امانت رکنے والا مرگیا، کوئی وارث بھی نہیں، تو اس امانت کی رقم کو غریبوں پر صدقہ کردیا جائے (۱)، دینی مدرسہ کے طالب علم بھی اس کامصرف ہیں (۲)۔فقط واللّہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، وارالعلوم دیو بند۔

(۱) "للمودع صرف وديعة مات ربها ولا وارث لنفسه أو غيره من المصارف". (الدرالمختار). "إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث، له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا هذا؛ لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاع؛ لأنهم لايصرفون مصارفه، فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه، وإن لم يكن من المصارف صرفه إلى المصرف". (ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مطلب هل يجب العشر على المؤارعين الخ: ٣٢١/٢، سعيد)

روكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الزكاة، الباب الثاني في المصرف: ١٨٨/٠٠ ٨٩، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الزكاة، باب العشر: ٢/١، دارالمعرفة بيروت) (٢) "قلت: ورأيته في جامع الفتاوي ونصه في المبسوط: لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج، لقوله عليه السلام: "يجوز دفع الزكاة لطالب العلم، وإن كان له نفقه أربعين سنة" قلت: وهو كذلك، والأوجه تقييده بالفقير". (ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٢/٠٣٠، سعيد)

"قوله: (ومنفقطع الغزاة) وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله ﴾ وقيل: طلبة العلم واقتصر عليه في الفتاوى الظهيرية، وفسره في البدائع بجميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً". (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٢٢/٢، رشيديه) (وكذا في النهر الفائق، كتاب الركاة، باب المصرف: ٢٢/٢، وشيديه)

روكذا في مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب في بيان أحكام المصرف: ٢٢٣-٣٢٩- ٣٢٩، دارالكتب العلمية بيروت)

# فی مستعار کاعوض ادا کر کھنے کے بعدوہ ملی تو کیا تھم ہے؟

سے فائب ہوگئ، غائب ہوجانے کی وجہ سنتعارا گرباوجود پوری حفاظت کے غائب ہوگئ، غائب ہوجانے کی وجہ سے فائب ہوجانے کی وجہ سے فائب شدہ چیز کاعوض و ہے دیا گیا، لیکن عوض دینے کے بعداصل چیز دستیاب ہوگئ، اب اصل چیز کو دے کر عوض واپس لینا جا ہے، کیا شرعاً ایسا کرنا درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اصل یہی ہے کہ عوض لے کروہ چیز واپس دے دی جائے (۱)،اگراس پر مجھونہ نہ ہوسکے،تو عوض کے مقابلہ میں شکم بھونہ نہ ہوسکے،تو عوض کے مقابلہ میں شک مستعار پر مستعیر کی ملک ہوجائے گی (۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۲۹/۱۱/۲۹ ھے۔

(۱) عاریت کا تھم امانت کا ہوتا ہے اور امانت میں وہ چیز جوامانت رکھی گئی ہے،اس کا واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔

"وحكمها كونها أمانة". (البحر الرائق، كتاب العارية: ٢١/٢ ٢٣، رشيديه)

"والعارية أمانة إن هلكت من غير تعدلم يضمنها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب العارية، الباب الثاني: ٣١٣/٣، رشيديه)

قال الله تعالى: ﴿إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، (النساء: ٥٨)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تنخن من خانك". (سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه: ١٣٢/٢ ، إمداديه ملتان)

(و كذا في فيض القديو، رقم الحديث؛ ٣٠٨: ٣٠١/١ ، ٣٠٨، مكتبه نزار مصطفىٰ الباز مكه) (٢) اس صورت ميں گويا كه معير نے مستعير كوده چيز نتج دى، للندامعير باكع اور مستعير مشترى ہوگا اور نتج ميں مبيع پر مشترى كى ملك تابت ہوجاتی ہے۔

"وأما حكمه: فثبوت الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، إذا كان البيع باتاً". رحاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ: ٣/٣، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة: ٣/٣٠٥، سعيد)

#### عيدگاه كاروپييكاروبارمين لگانا

سے وال [۱۱۵۸]: زاہر علی نے جار ہزار روپیہ عیدگاہ کے چندہ کیا تھا، ابھی میروپیان کے پاس تھا کہ انہوں نے اس کوکاروبار میں لگادیا، عیدگاہ کا پچھ کام شروع ہوا تھا، پچھ بند ہوا پچھ ہوا، اب لوگوں نے ان کو کہا کہ تم حساب دو، مگرانہوں نے حساب نہیں دیا، ایس صورت میں اب شرعاً کیا حکم ہے؟ کہ ان کا بائیکا ٹ کرنا کیسا ہے، اگران کے پاس فوری طور پرروپیہ نہ ہو، تو کیا پچھ کم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

عیدگاہ کے لئے جورو پیہ بطور چندہ جمع کرکے ایک شخص کے حوالہ کیا گیا تھا، وہ رو پیہا مانت تھا اور وہ شخص امین تھا (1)،اس کو وہ رو پیہ کاروبار میں لگانا جائز نہیں تھا، یہ خیانت ہے اور ایسا کرنے ہے وہ شخص خائن ہوا،اس کے ذمہ رو پیہ اور اس کا حماب وینا ضروری ہے (۲)،اگر ترک تعلقات (حقہ، پانی بند) کرنے ہے وصول کرسکتا ہو، تو اس کی اجازت ہے (۳)، گین اگر وہ غریب ہے، یکدم سب رو پیہیں دے سکتا، تو حسب

(١) "أما تفسيرها شرعاً، فالإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله، والوديعة ما يترك عند الأمين، كذا في الكننز". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوديعة، الباب الأول في تفسير الإيداع والوديعة وركنها وشرائطها وحكمها: ٣٣٨/٣، رشيديه)

"(هو) لغة: من الودع، أي: الترك، وشرعاً: (تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو دلالة) .... (والوديعة: ما يترك عند الأمين)". (الدرالمختار، كتاب الإيداع: ٢٦٢/٥، سعيد) روكذا في البحر الرائق، كتاب الوديعة: ٢٦٢/٥، وشيديه)

(٢) "وأما حكمها: فوجوب الحفظ على المودع، وصيروة المال أمانة في يده، ووجوب أدائه عند طلب مالكه، كذا في الشمني". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوديعة، الباب الأول في تفسير الإيداع الخ: ٣٣٨/٠، رشيديه)

"(وهمي أمانة) هـذا حـكـمهـا مـع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب". (الدرالمختار، كتاب الإيداع: ٢٩٣/٥، ٣٤٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوديعة: ١٥/٧٣، رشيديه)

(٣) "عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: = =

مصالح اس کو بچھ مہلت دی جائے ۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔ حرر والعبد محمود غفر لیہ، وارالعلوم و بو بند ، ۸۸/۲/۸ ھ۔

☆....☆....☆....☆

www.ahlehad.org

= "لايحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.

قوله: (فوق ثلاث ليال) أي: بأيامها .... ولايجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، فيجوز فوق ذلك". (مرقاة المفاتيح، كتاب الاداب، باب ماينهي من التهاجر والتقاطع وإتباع العورات: ٢٣٠٠، رشيديه)

(وكذا في فتح الباري، كتاب الأدب، باب مايجوز من الهجران لمن عصى: ١٠٩/١٠، ١٠٠٠، قديمي) (وكذا في عمدة القارئ، كتاب الأدب، باب ماينهي من التحاسد والتدابر الخ: ١٣٤/٢٢، مطبعة منيرية بيروت)

# كتاب الرهن

(رہن کابیان)

#### صاف لفظوں میں امانت کہنا اورمعاملہ گروی کا کرنا

سب وال [۱۱۵۹]: ایک شخص مسمی حسن بھائی فاضل بھائی نے اپنی حیات میں چند مکانات مسمی عبدالرسول محمد عمر کے پاس رکھے اور نکھا کہ یہ مکانات تمہارے پاس امانت رکھتا ہوں اور عبدالرسول کا قرضہ حسن بھائی کے ذمہ تھا، اول حسن بھائی کے ذمہ تھا، اول حسن بھائی کے ذمہ تھا، اول حسن بھائی کے نہ متھا، اول اس بھائی کالا کا عمر بھائی اور ہوی عظیم ہو تچھوڑے۔ بعد میں عظیم ہونے انتقال کیا، انہوں نے ایک ابن الی العم عمر بھائی ماور دوعلاتی بہن کی لڑکیاں بنت الاخت لاب عابدہ، زاہدہ تچھوڑ دیں۔ بعد میں عابدہ نے انتقال کیا، اس نے ایک لڑکا غلام نبی اور دولڑکیاں مسما قاسلطان بوادر مریم چھوڑ ہے۔ بعد میں زاہدہ نے انتقال کیا، اس نے بھی ایک لڑکا محمد میں اور دولڑکیاں مسما قاسلطان بوادر مریم چھوڑ ہے۔ بعد میں سلطان بو بنت عابدہ نے انتقال کیا، اس نے بھی ایک لڑکا محمد میں اور دولڑکیاں مریم اور نفور بوچھوڑ ہے۔ بعد میں سلطان بو بنت عابدہ نے انتقال کیا، ایک بھائی غلام نبی اور دولڑکیاں مریم اور نفور بوچھوڑ ہے۔ بعد میں سلطان بو بنت عابدہ نے انتقال کیا، ایک بھائی غلام نبی اور دولڑکیاں مریم اور نفور بوچھوڑ ہے۔ بعد میں سلطان بو بنت عابدہ نے انتقال کیا، ایک بھائی غلام نبی اور دولڑکیاں مریم جھوڑ ہے۔

بعد میں غلام نبی نے انتقال کیا، بہن مریم چھوڑ ہے۔ مریم نے انتقال کیا، دولڑ کے غلام رسول اور افضل ہوائی چھوڑ ہے۔ مریم نے انتقال کیا، ایک بیوی سلطان بو اور دولڑ کے علی میاں اور نبی میاں جھائی چھوڑ ہے۔ بعد میں غلام رسول نے انتقال کیا، ایک بیوی سلطان بو اور دولڑ کے علی میاں اور عبدالقادر، چھوڑ ہے۔ مریم کے دوسر کے لڑکے افضل بھائی نے انتقال کیا، بیوی عائشہ اور جپارلڑ کے حسن اور عبدالقادر، عبدالرحمٰن، فاضل اور ایک لڑکی مریم چھوڑ ہے۔

زاہدہ جومیت ٹانی عظیم ہو کی بنت الاخت تھی نے انتقال کیا، ایک لڑکا محمد میں اور دولڑ کیاں مریم اور غفور ہوجچھوڑ ہے۔مریم نے انتقال کیا، ایک لڑکی حلیم ہواور دولڑ کے فاصل بھائی اور رحیم بھائی حجھوڑ ہے۔ بعد میں فاصل بھائی نے انتقال کیا، ایک لڑکی حلیم جواور دولڑ کے فاصل بھائی ہے۔محمد بی نے انتقال کیا، اس فاصل بھائی نے انتقال کیا، اس

وقت ایک کڑی زینت بی اور بہن غفور ہو تھے۔ بعد میں غفور ہوگزری ، دولڑ کے جُرعمراور چاند بھائی اور تین لڑ کیاں آمنہ ، بی سلام ، بی مریم چھوڑیں۔ بی مریم گزری شو ہر عبدالنبی دو بھائی محد عمراور چاند بھائی اور دو بہنیں آمنہ ، بی سلام چھوڑے۔ عبدالنبی شوہر بی مریم نے انتقائل کیا ، دو بھیجے اور دونواسی چھوڑے۔ بی سلام گزری ، لڑکا رسول میاں اور لڑکی مریم چھوڑے ، عمر بھائی اور یاسین بھائی جومیت اول کا ابن الاخ ہے اور میت نانی عظیم بو جومیت نانی ہے ، ان کی بھانجیاں عابدہ اور زاہدہ اور ان کی اولا دعابدہ کی اولا دسلطان بو، مریم ، غلام نبی اور زاہدہ کی اولا دمریم اور محدصد بی کے بعدانقال کیا۔

سوائے زاہدہ کی لڑکی غفور ہو کے وہ حیات تھی ،عمر بھائی نے انتقال کیا ،اس وقت ان کی دولڑ کیاں آمنہ اور خدیجہ اور ایک ابن الاخ عثمان عرف نور محمد حیات تھے۔اول آمنہ نے انتقال کیا ،اس نے شو برمحمد طاہراور علاقی برمن خدیجہ چھوڑ ہے۔ بہن خدیجہ چھوڑ ہے۔ بعد میں خدیجہ گزری اس نے تین لڑکے عبداللہ اور عبدالقا دراور محمہ جود یوانہ ہے ، چھوڑ ہے۔ بعد میں خدیجہ کے بداللہ بعداخیا فی محمہ چھوڑ ہے۔ بعد میں خدیجہ کے بداللہ بعداخیا فی محمہ چھوڑ ہے۔

اس کے بعد عمر بھائی کا ابن الاخ عثمان عرف نورمحمد نے انتقال کیا ،اس نے عورت قمر النساء مال حفیظہ اور جا رلڑ کے جن میں تین نابالغ ہیں اور جا رلڑ کیاں جن میں دونا بالغ ہیں ، جیھوڑ ہے۔

اس میں وضاحت طلب امور بیہ کہ بیرم کا نات حسن دھائی مرحوم کے جوعبدالرسول اور بعد میں ان کی اولا دکے قبضہ میں امانت ہیں ، یار ہن گروی اور قانون سر کاری جوایک مدت بعد مالک یاور ثاء مالک کور ہن والی چیز واپس نہیں ملتی یار ہن رکھنے والا واپس نہیں کرتا ، بیشرعاً کیسا ہے؟ ان م کا نات کی آمدنی اور مرمت کا کیا حکم ہے؟

٢.....ورثاءعبدالرسول كويه مكانات بهبه يافروخت كرنے كاحق ہے؟

سو .... ورثا ءعبدالرسول مرحوم کومکا نات کی تخمیناً قیمت ورثاءحسن بھا کی کودینی جا ہیے یا مکا نات واپس کرنے چاہئیں ، کیونکہ ورثاءحسن بھانی میں نا ہالغ اور دیوانہ بھی ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اسس صاف صاف لفظوں میں تو امانت کہا ہے، لیکن قرضہ ذمہ میں ہونا رہن کا قرینہ ہے، اس کے باوجود واپس نہ دینے کا اختیار نہیں۔قرضہ کل ادائیگی اور مرکانات کی واپسی لازم ہے، قانونی آڑیا کے کر گروی م کا نات کی واپیل سے مدت متعینہ ًنز رجا نے پر آ دی سبکدوش نہیں ہوجا تا(1)۔

ت آمدنی بھی مالک کی ہے، مرمت بھی مالک کے ذمہ ہے(۲)، جس کے پاس کہہ کر گروی رکھا ہے، نداس کوانفان کا حق ہے ندآ مدنی کا (۳)، نداس کے ذمہ مرمت لازم ہے(۴)۔ ساری مان کونق نہیں ،اس لئے کہ وہ مالک نہیں (۵)۔

(١) "ويؤمر المرتهن باحضار دينه، والراهن بأداء دينه أولا". (البحرالوانق، كتاب الرهن: ٣٣٤٦٨، رشيديه).

"وإذا طلب دينه، أمر بباحضار الرهن، فإذا أحضره أمر الراهن بتسنيم كل دينه أولا، ثم أمر المرتهن بتسليم الرهن" (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الرهن: ٢٤٣/٠، مكتبه عفاريه كوننه) روكدا في الهداية، كتاب الرهن: ٣ ــ ١ ۵، شركت علميه ملتان)

(\*) "والأصل فيه: ان مايحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن، سواء كان في الوهن في "والأصل في "والأصل في الوهن في الوهن في الوهن في الوهن في الوهن أو لم يكون إصلاحه وتبقيته عليه".
 (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوهن، الباب الرابع: ٣٥٣/٥، وشيديه)

"(ونفقة البرهن والخراج) والعشر (على الراهن) والأصل فيه: أن كل مايحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتنقيته فعلى الراهن؛ لأنه ملكه" (الدرالمختار، كتاب الرهن: ٢٠٨٦، سعيد) وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الرهن: ٢٣٩، ٢٣٩، دارالمعرفة بيروت) (٣) "لاينحل له أن ينتبقع بنسي، منبة بنوجه من الوجوه، وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفى دينه كاملاً، فتبقى له المنفعة فضلا، فيكون وبا، وهذا أمر عظيم". (الدرالمختار، كتاب الرهن: ٢٨٦٠، سعيد)

روكدا في شرح الملحة لحالد الاتاسي، رقم المادة: ٠ ١٥٤ / ١٩١٠ مكتبه حقانيه پشاور) روكذا في الفناوي الكاملية، كتاب الرهن، ص: ٢٣٣، حقانيه پشاور)

، ٩) راجع رقم الحاشية: ٢

وه التحد التي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "ألا لا تنظمموا، ألا لا ينحل منال امرئ إلا بطيب نفس منه" رواه البيهفي في شعب الإيمان. ومشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص ٢٥٥. قديمي)

 سم ..... اینے مورث کا دیا ہوا قرضہ وصول کرلینا جا ہیے اور مکانات واپس کر دیں۔ اس مسئلہ میں تابالغ ، دیوانداورعقل مند بالغ سب کا بہی حکم ہے(ا)۔ فقط واللد تعالیٰ اعلم۔ تابالغ مدرہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۸/۱۱/۸ھ۔ الجواب صحیح : بندہ نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند۔

#### ز مین رہن رکھ کرمعا وضہ وصول کرنا

سسوال[۱۱۱۱]: اسسروپیقرض دے کرزمین میں ربمن رکھ کراستفاد و کرنااور لگان ًورنمنٹ کو خودا دا کرتے رہنا، بیرجائز ہے یانہیں؟

۲۔۔۔۔بعض لوگوں کی عادت میہ ہے کہ روپہی قرض دے کر پھراس قرض خواہ کوز مین کھیتی کرنے کے لئے ۔۔ ۱۰۰۵من کے بدلہ لکھ دیتے ہیں ،خواہ زمین میں کچھ پیدا ہویا نہ ہو، یہ کیسا ہے؟

۳-بعض لوگ رئن رکھ کراستفادہ حاصل کرنے کی وجہ سے پچھ عدوسالا نہای روپیہ ہے کاٹ دیتے ہیں ، پیکیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا..... پیصورت جائز نبیس (۲) بـ

= (وكذا في القواعد الكلية، الملحقة بمجموعة قواعد الفقه، ص: ٩٦، مير محمد كتب خانه)

(١) "لا يبطل الرهن بموت الراهن، ولا بموت المرتهن، ولا بموتهما، ويبقى الرهن رهنا عند الورثة".

(الدرالمختار، كتاب الرهن، باب التصرف في الرهن الخ: ٢٠/٦، سعيد)

"أما حكمه فملك العين المرهونة في حق الحبس، حتى يكون أحق بإمساكه إلى وقت إيفاء الدين". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الرهن، الفصل الأول: ٣٣٣/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي الكاملية، كتاب الرهن، ص: ٣٣٣، حقانيه پشاور)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الرهن: ٢٤/٨م، رشيديه)

 ۲ ...... یہ پانچ دس من غلدا گرضی حساب ہے محسوب کرلیں ،تو درست ہے ،ورنہ ہیں ،لیعنی غلہ وصول کرتے وقت جونرخ ہو، اس نرخ سے قیمت لگا کریہ مجھیں کہ گویا کہ ہم نے اسپیخ قرض میں سے اتنا وصول کرلیا ہے (۱)۔

سسالیی زمین کا جوسالانه کرایه بغیر کسی دیاؤ کے ہوتا ہے،اگراتنی مقدار وصول کردہ روپیہ سے کا ٹ دیں ، توجائز ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دار العلوم دیوبند،ا/ ۸۹/۸ھ۔

# هي مربون يد نفع الهانا

#### سوال[۱۱۱]: اگرتمیں روپے میں گھڑی رہن رکھی ،تواس گھڑی کواستعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟

"وليس لملموتهن الانتفاع بالرهن، ولا إجارته، ولا إعارته". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر،
 كتاب الرهن: ٢٧٣/٣، مكتبه غفاريه كوئنه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الرهن: ٣٣٨/٨، رشيديه)

(١) "وجد دنيانيرمديونه وله عليه درهم، له أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية، قال الحموي ....!ن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان، لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق". (ردالمحتار، كتاب الحجر: ١٥١/ معيد)

(وكذا في حايشة الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحجر: ٨٦/٣، دارالمعرفة بيروت) (وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب السرقة: ١/٤ ٥٣٥، رشيديه)

 (٢) "وتصح إجارة أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها، أو قال: على أن أزرع فيها ما أشاء، كي لا تقع المنازعة". (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب مايجوز من الإجارة ومايكون خلافاً فيها: ٢٩/٦، سعيد)

"قوله: (والأراضي للزراعة أن بين ما يزرع فيها، أو قال: على أن أزرع فيها ما أشاء) أي: صح ذلك لـلإجـماع العملي عليه". (البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب مايجوز من الإجارة ومايكون خلافاً فيها: ١٨/٤ ه، رشيديه)

(وكلذا في منجممع الأنهس، كتباب الإجبارة، باب مايجوز من الإجارة ومالايجوز: ٣٧٢/٣ دار إحياء التراث العربي بيروت)

جب کهآئنده واپسی کی امیدنه ہو۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تمیں روپے وے کر جو گھڑی رہن رکھی ہے،اس کو استعمال کرنے کاحق نہیں (۱)، مالک سے معاملہ کرلیا جائے، جب وہ تمیں روپیہ کے عوض یا جس نرخ پر فروخت کردے، تب خریدار کو استعمال کرنا درست ہوگا(۲)۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۱/۲۸ مهر

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۹/۱۱/۲۹ هـ ـ

# رہن برنفع

#### سے وال [۱۲۲] اگر کسی نے کوئی چیز سورو پے کی زید کودے کر زیدے بچاس رو پے اس شرط پر

(١) "أنمه لا يحل لمه أن يتنفع بشيء منه بوجه من الوجوه، وإن إذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفى دينه كاملاً، فتبقى له المنفعة فضلاً، فيكون ربا". (الدرالمختار، كتاب الرهن: ٣٨٢/٦، سعيد)

"وليس للممرتهن الانتفاع بالرهن ولا إجارته ولا إعارته". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الرهن: ٣٧٣/، مكتبه غفاريه كوئته)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الرهن: ٣٣٨/٨، رشيديه)

(۲) جب انہوں نے وہ گھڑی تمیں روپے کے عوض خرید لی ،تو اس پر اُن کی ملکیت ٹابت ہو گی ،للبترااب وہ جس طرح چاہے ، استعمال کرسکتاہے۔

"وحكمه: ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن، إذا كان البيع باتاً". (حاشية الشلبي على التبيين، كتاب البيوع: ٣٤٦/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

"وحكسمه ثبوت المملك أي: في البدلين لكل منهما في بدل". (ردالمحتار، كتاب البيوع: ٣/٢ - ٥، سعيد)

"وكل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ١٩٢١، رقم المادة: ١٩٢، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في شرح المحلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ١/٢٥٠، رقم المادة: ١٩٧، دارالكتب العلمية بيروت)

کئے ہیں کہ اگر ایک سال کے اندراندر پچاس روپے نہ لوٹائے ، تو وہ سورو پے کی چیز زید کے لئے ہوجائے گی یا ایسا کہیں کہ ایک سال کے لئے گروی رکھا ، تو اب سال ختم ہوجا تا ہے ، لیکن رو بہیدا پی کیا ، تو کیا کر تا پڑے گا ایسا کہیں کہ ایک سال کے لئے گروی رکھا ، تو اب سال ختم ہوجا تا ہے ، لیکن رو بہیدا کی جیزے گا اور صاحب مقروض کو اتنی ہمت نہیں ، جس سے وہ پچاس رو بہیا داکر کے اپنی چیز لے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اس طرح تو یہ معاملہ درست نہیں ہوا، اب جب کہ قرض واپس کرنے کا وقت آیا اور اس کے پاس روپیدد ہے کونیں ہے، تو اب معاملہ کرلے کہ ہماری فلال چیز جوآپ کے پاس ہے، اس کی قیمت یہ ہے، آپ کا قرض ا تناہے، وہ چیز آپ خرید لیس تا کہ آپ کا قرض ا دا ہوجائے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ املاہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱/۱۹ میں۔

ناريل رہن رکھ کراس کی آمدنی کھانا

سے وال [۱۱۱۲]: زیدنے ناریل کا درخت گروی رکھ کرپانے سال کی مدت پرپانے سوروپیدایا، مدت گزرنے کے بعد پانچ سوروپید دیا، اب درمیانی سال کی آمدنی، بعنی ناریل کی آمد بلا قیمت بکر کھا تا رہا، یہ درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ناریل گروی رکھ کراس کی آمدنی کھانا جائز نہیں ، بیسود کے حکم میں ہے۔

وفي الأشباه: "كل قرض جر نفعا، حرام" درمختار مع هامشه،

(1) "وجد دنانير مديونه وله عليه درهم، له أن يأخذه لا تتحادهما جنساً في الثمنية، قال الحموي ..... إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان، لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق". (ردالمحتار، كتاب الحجر: ١٥١/ ١٥١، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحجر: ٨٦/٣، دارالمعرفة بيروت) (وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب السرقة: ١/١٥٣٥، رشيديه) ص: ۱۹۶، مطبوعه مكتبه رشيديه پاكستان(۱).

فقط والتدتغالي اعلم\_

حرر ه العبرمحمو دغفرله ، دارالعلوم ديوبند\_

## فك ربن كى تاريخ مقرر كرنااوراس ميں توسيع كرنا

سوال [۱۱۱۲]: زید نے اپناایک مکان بکر کے پاس رہن باقبضہ بلغ تین سور و پہیے پر دوسال کے لئے رکھ دیا اور فنخ رہن کی تاریخ مقرر کر کے دستاویز پر تحریر کر دیا ،اگر متعینہ وقت پر نہ دے سکا ، تو بیر بہن نامہ تع نامہ متصور ہوگا ، جب مدت رہن ختم ہونے لگی تو زید نے مزید تین سور و پہیے بکر سے لے کر فنخ رہن کی تاریخ میں اضافہ کر لیا اور جب مزید توسیع قریب الختم ہونے کو آئی ، تو پھر مبلغ دوسور و پہیے بکر سے لے کر پھر دستاویز تحریر کر دی کہا گر میں ۱۹۲۴ء تک زمین فنخ نہ کر اسکوں ، تو بہی رہن تھے نامہ ہوگا۔

چنانچہ ۲۴ ء شروع ہو گیااوراب کے عشروع ہو گیاہے،اب چاہتاہے کہ مکان بکرسے واپس لے لے، تو شرعاًاس کو بیچق حاصل ہے یانہیں؟اور بیر مکان بکر کی ملکیت میں آیا کنہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

# تحریر رہن کی تاریخ معینہ گز رجائے پر بیج نامہ تصور کرنے کی تصریح شرعاً صحیح نہیں ،شرعاً بیچ نہیں (۲) ،

(١) (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض: ١٢٢٥، سعيد)

"كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا". (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة والمزارعة: ٥٤٥/١، دار العلوم كراچي)

(وكذا في إعلاء السنن، كتاب الحوالة، باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا: ٣ ٩ ٩ / ٩ ٩ م، إدارة القرآن كراچي)

"وعن عبدالله محمد بن أسلم السمرقندي، وكان من كبار علماء سمرقند؛ أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه، وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفى دينه كاملاً فتبقى له المنفعة فضلاً، فيكون ربا". (ردالمحتار، كتاب الرهن: ٣٨٢/٢، سعيد)

(وكذا في ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الرهن: ٢٤٣/٣، مكتبه غفاريه كوئشه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الرهن: ٣٣٨/٨، رشيديه)

(۲) بیچ کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماضی یا حال کے صیغے کے ساتھ ہوا ور بیج حتمی ہو، یہیں کداگر بول ہے تو بیچ ہے، ورنہ ہیں ۔=

كتاب الرهن

زید قرض واپس کر کے بکر ہے مکان بصورت فک رہن واپس لے سکتا ہے، بکرنے اس مدت رہن میں مکان سے نفع حاصل کیا، تو وہ ناجا کر ہوا، سود ہوا(ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔



= "قال أصحابنا رحمه الله تعالى: كل لفظين ينبئان عن التمليك والتملك على صيغة الماضي أو الحال ينعقد بهما البيع، كذا في المحيط: .... وأما تمحض للاستقبال كالمقرون بالسين وسوف أو الأمر فلا ينعقد به، إلا إذا دل الأمر على المعنى المذكور". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الثاني في ما يرجع إلى انعقاد البيع الخ: ٣/٣، وشيديه)

"لانعقاده بكل لفظين ينبئان عن معنى التمليك والمتلك ما ضيين أو حالين كما في الخانية .... وإنما قيده به في الهداية لإخراج المستقبل فقط أمراً أو مضارعاً مبدو بالسين أو سوف كما في الخانية، مالم يؤد معناهما". (البحرالرائق، كتاب البيع: ٣٣٣، ٣٣٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب البيوع: ١٠٥٠،١١٥، ١١٥، سعيد)

(١) "وعن عبدالله محمد بن أسلم السمرقندي، وكان من كبار علماء سمرقند؛ أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه، وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفى دينه كاملاً فتبقى له المنفعة فضلاً، فيكون ربا". (ردالمحتار، كتاب الرهن: ٣٨٢/٦، سعيد)

"وليس للممرتهن الانتفاع بالرهن ولا إجارته ولا إعارته". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الرهن: ٣٤٣/٨، مكتبه غفاريه كوئثه) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الرهن: ٣٣٨/٨، رشيديه)

# كتاب الصيد والذبائح باب الصيد

(شکارکرنے کا بیان)

بندوق سے کئے ہوئے شکار کا حکم

سے وال [۱۱۱۱]: ایک شخص نے مرغ کا شکار کیا اور شکار کیا بندوق سے اور بغیر تکبیر کے مرغ پر بندوق جوائی اور مرغ ایک فائر سے مرگیا، بندوق سے گولی لگنے کے بعد پھے دیر کے لئے مرغا گم ہوگیا، تلاش کرنے کے بعد مرغا مراہوا ملا، اس مرے ہوئے مرغے کوذنح کیا اور پھولاگوں نے کھایا، ذنج کے وقت مرغ میں سے قدر سے بھوگرم گرم خون بھی نکلا ہے، بغیر تکبیر کے بندوق چلا نا اور مرغ کا مراہوا ملنا، پھر ذرج کرنا، کیا ہے مرغا حرام ہے؟

کیابندوق تیرکے تھم میں ہے یابندوق اور تیرآ پس میں شرعی اعتبار سے مغائز ہیں؟ قرآن میں تیر سے شکار کیا ہوا اگر مرامل جائے ، تو حلال ہے ، کیا بیتے ہے اور کیا بندوق کا بھی یہی تھم ہے؟ جب کہ بندوق سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔

جن لوگوں نے بیمر غاکھایا ہے، حلال کھایا یا حرام؟ اور "حرمت علیکم المیتة" کے تکم میں بیمر غا ہے یا نہیں؟ اگر بیحرام ہے، تو پھر جن لوگوں نے کھایا، اس کا کفارہ کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بندوق میں جو گولی ہوتی ہے، یا چھر ہے ہوتے ہیں، وہ جاتو یا تیر کی طرح دھار دارنہیں ہوتے ، وہ تیر کے حکم میں نہیں ،اگر بسم اللہ پڑھ کر بندوق چلائی اوراس ہے جانور مرجائے ، ذرج کی نوبت نہ آئے ،تو وہ جانور حلال نہیں(۱) اگراس کوزندہ پالیا اورشرقی طریقہ پر ذیخ کرنیا ، تو وہ حلال ہوگا (۲) ، اگروہ مرچ کا تھا ، پھر ملا ، تو ذیح کرنے ہے جلال نہیں ہوگا ( m )۔

اس صورت میں اس کے غائب ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرنج کرنے سے پہلے اگر اس کی موت وحیات مشکوک ہواور فرنج کرنے پراس میں کوئی حرکت نہ ہو، جیسے زندہ جانور کو فرنج کرتے وقت حرکت ہوتی ہے اور نہ اس طرح اس میں ہے خون نکلے، تو وہ حلال نہیں محض خون نکٹنا علامت حیات نہیں، مگر خون اگراس طرح ہوش کے ساتھ نکلے، جس طرح زندہ سے نکلتا ہے، تو وہ علامت حیات ہے۔

(1) "... (أو قتله معراض بعرضه) وهو سهم لا ريش له ... (أو بندقة ثقيلة ذات حدة) حرم لقتلها بالشقل لا بالحد". (الدرالمسختار). "(قوله: أو بندقة) .... قال قاضي خان: لا يحل صيد البندقة، والمحجر، والمعراض والعصار ، وما أشبه ذلك، وإن جرح؛ لأنه لا يحرق". (الدرالمختار مع ردالمحتار - كتاب الصيد: ١١٤ (١٤) سعيد)

"ولا يبؤكل ما أصابته البندقة فيمات بها، كذا في الكافي". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصيد، الباب الرابع في بيان شرائط الصيد: ٥١٥٠ م، رشيديه)

(وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصيد والذبائح: ٣١٠ ٣١، رشيديه), (٢) "وإن أدرك المسرسل الصيد حيا، وجب عليه أن يزكيه. وإن ترك تذكيته حتى مات حرم أكله. وكذا البازي والسهيم؛ لأنه تبرك زكاة الاختيار مع القدرة عليها الدوكذا المتودية والنطيحة والموقوذة والذي بقر الذئب بطنه وفيه حياة خفية أو بيئة يحل إذا زكاه وعليه الفتوى، كذا في الكافي". والفتاوى العالمكيرية، كتاب الصيد، الباب الخامس فيما لايقبل الزكاة من الحيوان وفيما يقبل: والفتاوى العيوان وفيما يقبل:

"ويخالف جميع ذلك ما في الزيلعي حيث قال ما حاصله: إذا أدركه حيا ولم يزكه حرم، إن تسمكن من ذبيحه ثم قال: فلا يحل إلا بالزكاة سواء كانت خفية أو بينة بجرح المعلم أو غيره من السباع، وعليه المعتوى لقوله تعالى: ﴿ لا ما ذكيتم فيتناول كل حي مطلقاً، وكذا قوله عليه السلام: "فإن أدركته حيا فاذبيحه. مطلق، والحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأحمد". (ردالمحتار، كتاب الصيد: ٢٠٤١، سعيد)

روكذا في البحر الرائق، كتاب الصيد: ٢٠٨١ م، رشيديه)

(m) راجع رقم الحاشية: ا

قال في البزازية: "وفي شرح الطحطاوي خروج الدم لايدل عليه الحياة،

إلا إذا كـان يخرج كما يخرج من الحي عند الإمام، وهو ظاهر الرواية اه" شامي:

٥/٦٩٦(١). قلت: وفي الصيد بالبندقة مذكورة فيها في: ٥٠٤/٥(٢).

اس تفصیل پر آپ اینے مرغے کا مئلہ منطبق کرلیں ،اگر دید ہ ودانستہ حرام جانور کا گوشت کھائے ،نو تو بہ لا زم ہے (۳)۔کوئی مالی کفار ہ لا زم نہیں ہے۔فقط واللّہ تعالیٰ اعلٰم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

# مچھلی گڑھے میں ڈالی جائے ،تواس کاما لک کون ہے؟

سوال[۱۷۱]: وارشت علی نے اپنے روہیہ ہے گرام ہائ کے گڑھے میں سجا پی (۴) پر دھان یاصدرمجلس کی رائے سے اوران کے بار باراصراراور کہنے پر چھ ہزارمچھلی، چاررو پیدنی ہزار کی در (۵) ہے سجا پی ہی کے ذریعیڈریدکر چلا یا (۲) تھا، پی نے پیجی کہا تھا کہ ٹھیک لگان (۷) پر گرام ساج کے سرکاری کاغذات میں

(١) (ردالمحتار، كتاب الذبائح: ٢/٨٠٣، سعيد)

"وإن ذبح شاة أو بقرة فخرج منها دم، ولم تتحرك، وخروجه مثل ما يخرج من الحي أكلت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبه نأخذ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الذبائح، الباب الأول في ركنه وشرائطه وحكمه وأنواعه: ٢٨٢/٥، رشيديه)

(وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، باب في الزكاة: ٣١٧/٣، رشيديه) (٢) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٩٦

(٣) قال الله تعالىٰ: ﴿يا أيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا﴾ (التحريم: ٨)

"واتففوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة". (روح المعاني: ١٥٩٨٢٨ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"التوبة واجبة من كل ذنب". (رياض الصالحين، باب التوبة، ص: ٢٥، قديمي)

(۴)''سجاین:میرمحفل،میرمجلس،صدر جلسه،سرخچ''۔(فیروزاللغات،ص:۸۲۰ فیروزسنز لا ہور)

(۵)'' در:شرح،نرخ، بھاؤ''۔ (فیروزاللغات مِس: ۱۵۵، فیروزسنزلا ہور)

(٢)''جِلا نا: زنده کرنا، جان وَالنا، تازگی بخشا،موت ہے بیجانا''۔ (فیروزاللغات ہیں: ٩٥٪ ، فیروزسنز ۱۱ ہور )

(۷)" لگان: معامله، زمین کاخراج ، باج ، کر ، سرکاری محصول ' ۔ (فیروز العفات ، ص: ۱۲۲۱ ، فیروزسنز لا ہور )

اس گڑھے کی مجھلی وراشت علی کے نام درج کردیا جائے ، مجھلی جلانے کے لئے اور پہلے ہی سے وراثت علی اس گڑھے کی جَل تھمبی اور پانی کے روک تھام کا بند و بست کرلیا تھا اور مجھلی حجھوڑنے کے بعد بھی اس گڑھے کی جل تھمبی نکالنااور دیکھ ریکھ برابر کرتا چلاآیا۔

کے بعد سجا پی رائے (۱) علی سے ناراض ہو گئے اور گڑھے کا ٹھیکہ پٹہ یالگان گرام ہائے کے کاغذات میں وراثت علی کے نام درج کرنے سے انکار کر دیا، تب بھی گڑھے کی مجھل کے دیکے در کیے دراثت علی کرتا رہا، ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ سجاریت نے دوسال کی ڈالی ہوئی مجھلیوں کو گاؤں والوں کو ابھار کر اور خود کھڑے ہوکر تمام مجھلیوں کو پکڑوالیا اور ڈھائی روپیدنی کلو کے حساب سے فروخت کر کے تمام روپے گرام ہاج میں جمع کرالیا، بیرو پہیرگرام ہاج میں خرچ کرنا جائز ہیا کہ دراشت علی کو پانے کاحق ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وہ مچھلی ورا ثت علی نے خرید کرگڑھے میں ڈالی اوراس کی حفاظت کی ، وہ اس کی ہی ملک ہے ، دوسرے
کی ملک نہیں ،اس کی قیمت کاحق دار بھی ورا ثت علی ہے (۲) ۔ فقط واللّہ تعالیٰ اعلم ۔
حررہ العبدمحمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۸۹/۲/۹ ھے۔
الجواب صحیح : بندہ نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند ، ۸۹/۲/۱۰ھ۔

#### مچلیوں کے شکار کے لئے تالا بخریدنا

سوال[۱۷ ا ۱ ]: اسستی یا گاؤں کے تالاب کومچھلیوں کے لئے خرید ناکیسا ہے؟ ۲۔۔۔۔ تالاب خرید نے کے بعد محچلیال کس طرح بکڑیں؟

(۱)''رائے: راجا بشنراوہ ،سردار''۔ (فیروز اللغات ہم): ۱۳ میروز سنز لا ہور )

(٦) "وأصا حكمه: فثبوت الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، إذا كان البيع باتاً". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دار المعرفة بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ: ٢/٣، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة: ٣/٣، ٥٠، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ...... مجھلیوں کے لئے تالاب کی خریداری کا جو بعض جگہ رواج ہے، وہ درست نہیں ہے۔

۲ ..... مجھلیاں پکڑ نا ہر شخص کو درست ہے (۱) ،خواہ تالاب شمیکہ پرلیا ہو یا نہ لیا ہو، ہاں! اگر کسی نے اپنے ذاتی تالاب میں مجھلیاں لاکر ڈالی ہوں ، اس طرح پر کہ جب دل جا ہے ان کو پکڑ لے ،کوئی دشواری پیش نہ آئے ، جیسے اپنے مکان میں گڑ ھا کھو دکر اس میں پانی مجرکر اس میں مجھلیاں ڈال دی جا کیں ، تو ایسی مجھلیوں کو بغیر مالک کی اجازت کے پکڑ نا درست نہیں ہے (۲) ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔

کی اجازت کے پکڑ نا درست نہیں ہے (۲) ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لیہ ، دار العلوم دیو بند۔

الجواب صحيح: بنده نظام البرين، دارالعلوم ديو بند، ١١/١١/١٨ هــ

# كانتے میں مچھلی پکڑنا

سے وال[۱۱۱۸]: لعض جگہ لوگ اپنی ذاتی تالاب میں سے شوق سے مجھلی بکڑتے ہیں اور جب

(۱) در یا ، تالاب یا تبرے محصلیاں پکڑنا ہر کسی کے لئے درست ہے۔اس لئے کہ بیمباح الاصل ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿أَحَلُ لَكُم صِيدَ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مِنَاعًا لَكُمْ وَلَلْسِيارَةَ﴾ (المائدة: ٩٦)

"أي: مايـصـاد فـي الـمـاء، بـحـراً كان أو نهراً أو غيراً، أو هو مايكون توالده ومثواه في الماء مأكولاً كان أو غيره، كما في البدائع" (روح المعاني: ٤/٠٠، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"حفر حفيرة فوقع فيها صيد فإن كان اتخذها للصيد ملكه، وليس لأحد أخذه، وإن لم يتخذها له فهو لمن أخذه". (البحرالرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ٢٠/٢، رشيديه)

(٢) "والحاصل كما في الفتح: أنه إذا دخل السمك في حظيرة، فإما أن يعدها لذلك أو لا، ففي الأولى
 يملك، وليس لأحد أخذه". (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاساء: ١/٥ ، سعيد)

"بيع السمك في البحر أو البئر لايجوز، فإن كانت له حظيرة فدخلها السمك، فإما أن يكون أعدها لذلك أولا، فإن كان أعدها لذلك فما دخلها ملكه، وليس لأحد أن يأخذه". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه ومالايجوز، الفصل الرابع في بيع الحيوانات: 1 ١٣/٣

(وكذا في فتح القدير، كتاب البيوغ، باب البيع الفاسد: ٢/٣/٣، ١٣٥٥، رشيديه)

بڑی مجھلی کانٹے میں لگ جاتی ہے تو اس کوفوراً پائی ہے اوپراٹھانا مشکل ہے، اس لئے جب وہ مجھلی بھا گئی ہے، تو ڈورکوؤھیل وینا پڑتا ہے، بعدہ اس کوآ ہستہ آ ہستہ تھینچنا پڑتا ہے، اس طرح کافی ویر تک ہوتار ہتا ہے، جب وہ مجھلی تھک جاتی ہے، تو اس کو پانی سے اٹھاٹا پڑتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ لوگ یہ علت بیان کرتے ہیں کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لئے تحریفر مائیں، کہ کیا اس طرح مجھلی پکڑنا جائز ہے یا نہیں؟ العجواب حامداً ومصلیاً:

جب كدبرى مجھلى كانتے ميں پينستى ہے تو فوراُاس كو دُور ہے كھنچنا دشوار ہے،اس لئے دُھيل ديتے ہيں،
جب وہ تھك جاتى ہے،اس كو تھنچ ليتے ہيں،شرعاُاس ميں مضا كقة ہيں، بياليا ہے جبيبا كه خشكى كے جانوركو بھائے ہيں، جب وہ بھائے تھك جاتا ہے اور گر جاتا ہے، تو اس كو يكڑ ليتے ہيں، ہاں! بلا وجہ تكليف و ينا غلط ہے(۱) \_ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_ حررہ العبر محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۱۲/۲/۸ ھے۔

# معلّم کتے کاشکارکھانا

سے وال [۱۱۱۹]: معلوم ہوا کہ علّم کنا (جوشکار پرچھوڑ ہے جانے کے باوجود مالک کے واپس بلانے پرلوٹ آئے اورشکار کو نہ کھائے ، بلکہ مالک کولا کر دے ) ایسائید ھا ہوا کتا اگر شکار پکڑ کرلا دے ، مثلًا: خرگوش اوراس کتے کو دہم اللہ اللہ اکبر' کہہ کرچھوڑ اگیا ہواور کتے کے پکڑنے سے خرگوش زخمی ہوجائے اورخون بہنے لگے،اللہ دے صاحب کہتے ہیں،اگروہ خرگوش زندہ ہے،تو مالک کو ذرج کرنا چاہے اورا گرمر گیا ہے،تب بھی

(١) "وكره كل تعذيب بلا فائدة، مثل قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد". (ردالمحتار، كتاب الذبائح: ٢٩ ٢/ ، سعيد)

"وكل طريق أدى المحيوان إلى تعذيب أكثر من اللازم لإزهاق روحه، فهو داخل في النهي، ومأمور بالاجتناب عنه". وتكملة فتح الملهم، كتاب الصيد والذبائح، باب لأمر بإحسان الذبح، القتل، وتحديد الشفرة: ٣/٠٠٥، مكتبه دار العلوم ديوبند)

"ويكره تعليم البازي بالطير الحي لتعذيبه". (الدرالمختار، كتاب الصبد: ٣٥٣/٦، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الذبائح، الباب الأول: ٢٨٨/٥. رشيديه)

وہ حلال ہے۔اس کا کھانا جائز ہے۔

سوال یہ ہے کہ القد وے صاحب کا بیر کہنا کہال تک درست ہے؟ اور قرآن کی کون می آیت سے بیر ٹابت ہے،اس کا حوالہ تحریر فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اللّٰدوے صاحب نے اس مسئلہ میں جو پچھ کہا ، وہ سچے ہے! سور ہ ما نکرۃ میں ہے :

﴿ يَسْتُلُونِكَ مَاذًا أَحِلَ لَهُمْ قُلَ أَحِلَ لَكُمْ الطِّيدَ تَ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِ ح

..... فكنوا مما أمسكن عنيكم واذكروا اسم الله عنيه ﴿ (الآية: ٤: ١٠٨/٦)(١).

اس آیت ہے بید مسئلہ ثابت ہے ، احکام القرآن نیز کتب فقد ، شامی وغیرہ میں بصراحت بیہ مذکور ہے(۲) \_ فقط واللہ تعالی المم

مرره العبدمجمود غفرايه ، دارالعنوم ديو بند ، ۱۳۹۹/۴/۵ اهه

\$.....\$....\$

را) (المائدة: ٣)

(٢) "عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله! إنا نرسل كلاباً لنا معلمة، قال: كل
ما أمسكن عليك، قبلت: يا رسول الله! وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن". (جامع الترمذي، أبواب الصيد،
باب ماجاء مايؤكل من صيد الكلب ومالا يؤكل: ١: ١ ٢٥، سعيد)

(وكذا في أحكام القرآن للجصاص، الماندة: ٣: ٢/٢ ٣٣٠- ٥٣٥، قديمي)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصيد: ٣١٣/٦-٣١٥، سعيد)

(وكذا في كتاب الآثار، باب صيد الكلب، ص: ١٨١، إدارة القرآن كراچي)

# باب الذبائح

# 

#### بے وضوا نڈروئیر پہن کرذنج کرنا

سوال[۱۵۰]: ایک مخص بلاوضو ہے، انڈروئیر(۱) پہنے ہوئے ہے، ایک بکری کوؤی کرتا ہے، جب کہ دوضو کے لئے پانی بکری کوؤی کرتا ہے، جب کہ دوضو کے لئے پانی مہنئے کے لئے پاجامہ موجود ہے، ذیح جائز ہے یانہیں؟ العجواب حامداً و مصلیاً:

ایک مسلمان جب "بسم الله الله أكبر" پر هر كر بكرى كوفن كرے، تواس كاذبيحه ندكوره سوالى حالت كيساتھ بھى حلال ہے، حرام نہيں (٢) \_ فقط \_

#### نشه بإزقصاب كاذبيجه

مسوال[۱۱۱]: جابل قصاب نشه بازا گرمویشی ذبح کرے اورخریدارانجان گوشت خرید لے، تو

(۱)''انڈروئیر: زیرِجامہ، پتلون وغیرہ کے نیچے پیٹنے کا کپڑا''۔(فیروزاللغات،ص:۲۳۱، فیروزسنزلا ہور)

(٢) قال الله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم باينه مؤمنين ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرر تم إليه، وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين ﴾ (الأنعام: ١١٩، ١٢٠)

"وتحل ذبيحة مسلم". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الذبائح: ٢٥٣/٣ ، مكتبه غفاريه كوئله) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الذبائح: ٢/٩٣٩، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في النتف في الفتاوي، كتاب الذبائح، ص: ٢٣٤، سعيد)

ذبيحه درست مو كايانهيس؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نشہ بازی گناہ ہے(ا)، تا ہم اگر ہوش وحواس درست رہتے ہوئے شریعت کے مطابق ذیح کیا ہوتو وہ جانورحلال ہے،اس کا گوشت لینااور کھانا درست ہے(۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ املاہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، کے/اا/ ۴۰۰۰اھ۔

# د بوبند بول كوخارج از اسلام كهنے والے كاذبيجہ وقرباني

سے وال[۱۱۷۲]: ایک بریلوی عقائد کا آدمی، جو کددیو بندیوں کوخارج از اسلام سمجھتا ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جا کڑے کہ ناجا کڑ؟ اور اس کو قربانی کے حصوں میں شریک کیا جا سکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

# علاء دیوبند کو جوشخص خارج از اسلام مجھتا ہے، نہاں کے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا جائے، نہاں کو قربانی کے

(١) قال الله تعالى: ﴿يا أيها الـذيـن امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴿ (المائدة: ٩٠)

"كل مسكو حرام". (صحيح البخاري، كتاب الأدب: ٩٠٣/٢، قديمي)

"قال عليه السلام: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام". (مشكاة المصابيح، باب بيان الخمر ووعيد شاربها: ٣١٤/٢، قديمي)

"الشراب مايسكر، والمحرم منها أربعة: الخمر ..... والطلاء .....والسكر ..... ونقيع الذبيب". (البحرالوائق، كتاب الأشربة: ٨/٨، رشيديه)

(٢) "فإن ذبح كل مسلم وكل كتابي حلال، رجلاً كان أو أنثى ..... براً كان أو فاجراً". (النتف في الفتاوي، كتاب الذبائح، ص: ٢٠٨، سعيد)

"وتـحل ذبيـحة مسلم وكتـابي، ذمي أوحربي ولو أمراة أو صبياً أو مجنوناً يعقلان". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الذبائح: ١٥٣/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الذبائح: ١/٨ ٠ ٣٠ رشيديه)

حصوں میں شریک کیا جائے ،ورنہ خوداس کی قربانی تو خراب ومردار ہوہی جائے گی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرر والعبد محمود غفر لہ ، دارالعلوم دیوبند، ۹۵/۱۰/۲۲ ھ۔

#### مجهول الاسلام كاذبيجه

سدوال[۱۱۱۷]: اگر کسی مسلمان شخص کی بکری کوئی آ دمی ذیج کرتا ہو، وہ مسلمان اس کود مکیے لے اور پیمعلوم نہ ہوا کہ وہ ذیج کرنے والامسلمان تھا یا نہیں یا کہ کسی اور ند ہب سے تعلق رکھتا تھا اور وہ ذیج کرتے ہی جھاگ گیا تھا، آیا اس آ دمی کا ذیجہ اس کے لئے کھانا جائز ہے یا کنہیں ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگردل گواہی دے، کہ وہ مسلمان تھااورشر بعت کے مطابق ذبح کیا ہےتو کھانا درست ہے(۲) (غیر مسلم عام طور سے ذبح نہیں کرتے ہیں)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ مسلم عام طور سے ذبح نہیں کرتے ہیں)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر دالعبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲ / ۸۵/۷ھ۔

(1) "هُواَما شرائط الذكاة فأنواع السندية في المنها أن يكون مسلماً أو كتابياً، فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والسمرتيد". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الذبائح، الباب الأول في ركنه وشرائطه الخ: ٢٨٥/٥ رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الذبائح: ٢٩٤١، ٢٩٤١، سعيد)

(وكذا في البحرالرانق، كتاب الذبائح: ١٩/٨ • ٣٠ ، ٣٠ ، رشيديه)

(۲) "اليقين لا يزول بالشك". (القواعد الفقهية، الرسالة الثالثه، ص: ۱۳۳، رقم القاعدة: ۱۲۳، مير
 محمد كتب خانه كراچي)

"قوله: اليقين لايزول بالشك، قيل: لا شك مع اليقين فكيف يرتفع مالاوجود له، ويمكن أن يقال، الأصل المتيقن لايزيك شك طارئ عليه فلأول مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل، حتى يعلم أنها زكاة مسلم؛ لأنها أصلها حرام، وشككنا في الزكاة المبيحة، فلوكان الغالب فيها المسلمون، جاز الأكل عملاً بالغالب المفيد للطهورية". (الأشباه والنظائر: ١٩٣/، إدارة القرآن كراچي)

#### اہلِ کتاب کا ذبیجہ

سسوال[۱۱۷۳]: امریکه میں حلال گوشت نہیں ملتا، بلکه مشین کے ذرایعہ کا ٹاجا تا ہے اور تیار کیا جا تا ہے، میراگزارہ کچل وغیرہ پر ہے، کافی احتیاط کرتا ہوں بلکه بھوکارہ جا تا ہے، امریکه میں بہودی کافی تعداد میں آباد ہیں، بیلوگ نئور بھی نہیں کھاتے، ان کے نزدیک ذرح کا طریقہ بیہ کہ بیلوگ اپنے ند بہب کے مطابق بھی آباد ہیں، بیلوگ اپنے ند بہب کے مطابق بھی پڑھ کرمشین کے اندرد سے دسیتے ہیں اور وہ مشین جانور کو ذرح کردیتی ہے، اس حالت میں بید جھے کھا سکتا ہوں یا نہیں ؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

الیی مجبوری کی حالت میں آپ کے لئے وہاں گنجائش ہے کہ اہل کتاب (بیبودی یا نصرانی) کا ذبیحہ استعال کرلیں (۱) ، بشرطیکہ بیٹا بت نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کا نام لے کر ذرج کرتے ہیں اور بیٹا بت ہوکہ شین کو حرکت میں کہ خوکہ شین کو حرکت میں نہیں کہ کہ میں کہ کہ سے کہ جاتی ہے، تب جان نگلتی ہے، نیز مشین کو حرکت دیتے وقت وہ اللہ کا نام لیتے ہیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۳/۱/۶۵ هـ. الجواب صحيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديوبند.

# اہلِ کتاب کے ذبیحہ کا حکم

سسوال[۱۱۷۵]: اہل کتاب کے ذبیحہ کا کھانامسلمان کے لئے مغرب ممالک میں جائز ہے بعض اس کو ناجائز سمجھتے ہیں ،اس لئے کہ بیاسیے ادیان صححہ پرنہیں ہیں ،لیکن بیتو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

(١) قبال الله تعمالين: ﴿إنما حرم عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله عَفور رحيم﴾ (البقرة: ١٧٣)

"الضرورات تبيح المحظورات". (شرح المجلة لمخالد الأتاسي، رقم المادة: ٢١: ٥٥/١، رشيديه) (و كذا في الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة المحامسة، ص: ٨٥، إدارة القرآن كراچى) (٢) اس بارے ميں فروي محود بيجلد ١٤ مراب الذبائح، عنوان: مشين اور يبودى كاذبير، كتحت مفصل بحث كر تى به ملاحظه فرمائيں: فر

زمانہ میں بھی ادیان سیحے پرنہیں تھے اور اس وقت اس کے ذبیحہ کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ بعض اس لئے ناجائز کہتے ہیں کہ ان کے ذرئے کرنے کا طریقہ وہ نہیں جورسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، کیکن قرآن میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے۔ بعض اس لئے ناجائز سمجھتے ہیں کہ آج کل بیلوگ اس طرح ذرئے کرتے ہیں کہ اس سے خون نہیں بہنے دیتے ،اس لئے یہ مخوقہ یا موقوذہ ہے، نہ کہ ذبیجہ۔

یورپاورامریکہ میں بے شارمسلمان ایسے ہیں، جوگوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، ناجا کر سمجھ کریا احتیاط کے طور پر الیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے، جو اُن علاء کے فتو وَں پڑمل کرکے کھاتے ہیں، جو اُسے حلال سمجھتے ہیں اور اس کورخصت کا درجہ دیتے ہیں، بعض وہ ہے، جو یہود کا ذبح کیا ہوا گواشت کھاتے ہیں، اس لئے کہ وہ اب تک اپنے پرانے طریقے پر ذبح کررہے ہیں، لیکن ان کا گوشت ویسے بھی مہنگا ہوتا ہے اور بھی تو ایسے قصائی ہوتے ہیں کہ جب وہ جان لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، تو اسے اور مہنگا دیتے ہیں۔

یہ خلاصہ ہے اس استفتاء کا جو جنیوا وسوئز رلینڈ کے اسلامک سینٹر سے شائع ہونے والے رسالے ''اسٹون'' میں عربی میں چھپا ہے، جلد نمبر ۸، عدد ۹، ا، جلد وعدد ۱ تا ۲۰، اس کے جواب میں کئی حضرات نے تفصیلات ککھی ہیں،ان کا مخص ، درج ذیل ہے:

١ - الأستاذ الشيخ عبدالله القليل مفتى الأردن:
 ١ - الأستاذ الشيخ عبدالله القليل مفتى الأردن:
 ١ - الأستاذ الشيخ عبدالله القليل مفتى الأردن:

اہل کتاب ہے وہ اہل کتاب مرادی جوادیان سے چہ پر تھے،اس کے کنزول آیت وطعام الذین او توا الکتاب حل لکم گرا) کے وقت کوئی بھی اہل کتاب میں سے اپنے دین سے پہرین تھا، تو پھرید آیت کیوں نازل ہوئی اورا گرمرادید یاجائے کہ وہ جودین سے پر ہوں تو وہ تو مسلمان ہوجا کیں گے،اس لئے کہ اس کا دین سے تو یہی ہے کہ نبی کریم سلی اللہ تفائی علیہ وہ کم پر ایمان لا کیں اورای آیت میں ہوائے سے سے من اللذین اورای آیت میں ہوائے سے کہ کہ ان کے ساتھ نکاح جا کرے۔ اللہ علیہ وہ کہ کہ ان کے ساتھ نکاح جا کرے۔

<sup>(</sup>١) (المائدة: ٥)

<sup>(</sup>٢) (المائدة: ٣)

اب اس طرح چونکه آیت میں طعام مطلق ہے، اس لئے خاص قسم کے ذبیح کی قید لگانی بھی درست نہیں ، اس لئے جوبھی ان کا طعام ہے، وہ جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوعلم تھا کہ ایک زمانہ میں ان کے ذبیح کا طریقہ بدل جائے گا، اگر خاص ذبح مراد ہوتا، تو اس کی تصریح ہوتی ( خلاصہ اسلون سوم صفر ۱۳۸ سے اول کی سے ۱۳۸ تا ۱۹۲۲ )۔

٢- الشيخ أبي بكر محمو غمو قاضي القضاة ناتجريا:

جائز قراردية بين \_دلاكل:

ا-التدتعالیٰ نےمسلمانوں کے لئے چند چیزیں حرام قرار دیں۔

﴿حرمت عليكم المتية ..... فإن الله غفور رحيم﴾(١) . ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم﴾(٢)

پہنی آیت کی روسے چندا قسام کا گوشت ہم پرحرام کیا گیا،اس کی حرمت کونظر انداز کرنا بلاضرورت جائز نہیں ہے۔

7- بیقر آن کے مجزات میں ہے ہے کہ اس نے مسلمانوں کے آئندہ مشکلات کو سامنے رکھا ہے، اس وجہ سے جہال کفار ہے ہمیں متغبہ کیا ہے، وہاں ان کے ساتھ از دواجی تعلقات اور ان کے طعام کو ہمارے لئے جائز قرار دیا گیا ہے، مسلمان مجبور ہوں گے، اس

<sup>(</sup>١) (المائدة: ٣)

<sup>(</sup>٣) (المائدة: ١)

<sup>(</sup>٣) (المائدة: ۵)

کئے طعام کو دونوں جانب سے حلال قرار دیا گیا ہے۔

﴿وصلعام الله مِن أو تو الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهه ﴿(١) ليكن عورتول كاسفر كرنا ضرورى نبيس تقاءاس لئے اس كے لكاخ كوكا فرشو ہر كے ساتھ ناجا ئز قرار ديا ہے۔ آخر ميں وہ كہتے ہيں:

"ونسلي الجملة فقد ظهر منها تقدم أن طعام أهل الكتاب أحل للمسلين للطسرورة التي منهم في عدم تناوله، توسيعاً ورحمةً بهم من الله الكريم؛ لأنه من الطيبات، ولأنه يوافق الشركاة الشرعية في الإسلام حجة الخ".

٣٠ الأستاذ الشيخ محمد جواد العقيلي رئيس المجلس العلمي وعميد كلية
 الشرعية بجامعة القرويبي:

ان کی ابتداء پیرہے کہ:

"أكل المسمم كان في ديار الغرب أو غيرها ذبائح أهل الكتاب الموجودين الآن يهوداً كانوا أو نصاري، هو حلال طيب".

ولائل:

﴿ وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم ﴾.

"روى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي الحاكم والنحاس والبيهةي في سننه عن ابن عباس في قوله: ﴿ وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم اين أي: ..... وأكل البي صنى الله تعالى عليه وسلم من الشاة المسمومة التي احلاتها اليهودية. آ فريس وه لكه بين:

"نعم! ما أكلوه على غير وجه الزكوة كالخنق · · · فإنه لايحل للمسلمين أكله إذهو ميتة المسلمين".

اوربھی کئی علاء ہے دریافت کیا ہے اور بیسلسلہ ابھی جاری رہے گا، میں آپ کے فتو کی کی نقل بھی عربی

میں ان کوان شاءائٹداورا گرآپ نے اس کا جواب عربی میں ہی وے دیا، تواس کی نقل، بلکہ اس کی فوٹو کا پی ان کو بھیج دوں گا، جوان مسلمانوں کی رہنمائی کروے گا، جوامام ابوحنیفہ کے پیر وہیں، یہاں ان ممالک میں جانور ذرج کے بھیج دوں گا، جوائی مسلمانوں کی رہنمائی کروے گا، جوامام ابوحنیفہ کے پیر وہیں، یہاں ان ممالک میں جانور ذرج کرتے ہیں، بھی سر پرٹو کا مار کرفل کروہ ہے ہیں، ہرصورت میں خون بہانے کووہ شرط قرار نہیں ویتے ہیں۔ بینوا تو جروا.

#### الجواب حامداً ومصلياً:

(سئل): في ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقاً أم لا؟

(الجواب): تحل ذبيحة الكتابي؛ لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد حقيقة كالمسلم، أو دعوى كالكتابي، ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى، وتحل مناكحته، فصار كالمسلم في ذلك، ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا يهوديا أو نصرانيا، حربيا أو عربيا أو تغليا، لإطلاق قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم﴾ والمراد بطعامهم مذكاهم.

قال البخاري رحمه الله تعالىٰ في صحيحه:

"قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طعامهم ذبائحهم"(١).

. ولأن مطلق الطعام غير المزكى يحل أي كافركان بالإجماع، فوجب تخصيصه بالمركي، وهذا إذا لم يسمع من الكتاب أنه سسى غير الله تعالى كالمسيح، والعزير. وأما لو سمع فلا تحل ذبيحته؛ لقوله تعالى: ﴿وما أهل لغير الله به﴾.

وهو كالمسلم في ذلك. وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا، وفي النصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله المقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدم الاشتراط، وبه أفتى الحد في الإسرائيلي، وشرط في المستصفى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك، وكذلك في المبسوط، فإنه قال: ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إله، وأن عزيراً إله، ولا يتزوجوا نساه هم. لكن في مبسوط شمس الأيمة:

<sup>(</sup>١) (كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم: ٨٢٨/٢، قديمي)

الدلائل وإطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواه، والأولى أن لايأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا لضرورة كما حققه الكمال ابن الهمام. والله ولي الإنعام، والحساد لله على دين الإسلام، والصلاة والسلام على محمد سيد الإنام اه". (تنقيح الفتاوي الحامدية: ٢٣٨/٢)(١).

وأينظماً صبرح بنحل ذبيحة أهل الكتاب فقيه الحنفية أبوبكر ابن مسعود الكاساني في بدائع الصنائع: ٢١٤٣/٥).

#### "ومن اللازم أن يذبح بحيث تقطع عروق الذبح، وهو المرئ، والحلقوم،

(١) (تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الذبائح: ٢٣٢،٢٣١، حقانيه بشاور)

"(ومنها) أن يكون مسلماً أو كتابياً .... وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب ويستوي فيه أهل الحرب منهم وغيرهم، وكذا يستوي فيه نصارى بني تغلب وغيرهم؛ لأنهم على دين نصارى العرب .... ثم إنما تؤكل ذبيحة المكتابي إذا لم يشهد ذبيحه، ولم يسمع منه شيء أو شهد وسمع منه تسمية الله تعالى وحده؛ لأنه إذا لم يسمع منه شيئاً يحمل على أنه قد سسى الله تعالى تحسيناً للظن به كما بالمسلم، ولو سمع منه ذكر اسم الله تعالى لكنه عنى بالله عزوجل المسيح عليه السلام، قالوا: تؤكل إلا إذا نص، فقال: بسم الله الذي، هو ثالث شلائة قلا يحل، فأما إذا سمع منه أنه سمى المسيح عليه السلام وحده أو سمى الله سبحانه وسمى المسيح لا تؤكل ذبيحته". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الذبائح، الباب الأول الخ: ٢٨٥/٥، وشيديه)

روكذا في ردالمحتار، كتاب الذبائح: ٢٩٤٦، سعيد)

(٢) "وتوكل ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» والمراد منه ذبائحهم؛ إذ لو لم يكن المراد ذلك لم يكن للتخصيص بأهل الكتاب معنى؛ لأن غير الذبائح من أطعمة الكفرة مأكول .... وكذا يستوي فيه نصارى بني تغلب وغيرهم؛ لأنهم على دين النصارى، إلا أنهم نصارى العرب فيتناولهم عموم الآية الشريفة .... ثم إنما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء أو شهد وسمع منه تسمية الله تعالى وحده؛ لأنه إذا لم يسمع منه شيئاً يحمل على أنه قد سمى الله تبارك وتعالى، وجرد التسمية تحسيناً للظن به كما بالمسلم، ولو سمع منه ذكر اسم الله تعالى، لكنه عنى بالله عزوجل المسيح عليه السلام، قالوا: تؤكل لأنه أظهر تسمية هي تسمية المسلمين، إلا إذا نص فقال: بسم الله الذي هو ثالث ثلاثة فلا يحل". (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح، فبائح النصارى: ١٢٥/١، وشيديه)

والود جان. وأما إذا مات الحيوان قبل قطع العروق فلا سبيل إلى حله".

فقط والله تعالىٰ اعلم.

حرره العبد محمود عفا الله عنه، الافتاء بدارالعلوم ديوبند.

#### ذبيجه يهود

سبوال[۱۱۷]: لندن میں انگریزی دکانوں پر بغیر ذرج کئے ہوئے گوشت بکتاہے، میں نے سناہے کدامریکہ اورخصوصاً شکا گواور نیویارک میں یہودی اپنے طریقہ پر جانورکو ذرج کرتے ہیں اورای شم کے گوشت کو' کوثر میٹ' کہتے ہیں، کیا یہ' کوثر میٹ' مسلمان کے لئے کھانا جائز ہے یانہیں؟ میراتعلق اہلِ سنت والجماعت سے ہے۔ براوکرم میرے لئے تھم صادر فرمائیں۔ الجواب حامداً ومصلیاً:

بہترصورت میہ ہے کہ آپ خود مرغ وغیرہ ذبح کر کے پکوالیا کریں، اگر بیصورت ممکن نہ ہوا ور تحقیق ہوجائے، یہودی ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لیتے، تو ان کا ذبیحہ بھی درست ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررهالعبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند،۸۹/۳/۲۳ هـ الجواب سجیح: بنده نظام الدین، دارالعلوم دیوبند،۸۹/۳/۲۴ هـ

(۱) "قال الله تبارك و تعالى: ﴿وطعام الله ين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ قال الزهري: لا بأس بلا بيت بناه بيت الله تساري العرب، وإن سمعته سمى لغير الله، فلا تأكل، وإن لم تسمعه، فقد أحله الله، وعلم كفرهم ..... وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : طعامهم ذبائحهم". (صحيح البخاري، باب ذبائح أهل الكتاب: ٨٢٨/٢، قديمي)

"شم إنما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء، أو شهد وسمع منه تسمية الله تعالى وحده ..... إلا إذا نص فقال: بسم الله الذي هو ثالث ثلاثة فلا يحل. فأما إذا سمع منه أنه سمى السمى المسيح عليه السلام وحده، أو سمى الله سبحانه وسمى المسيح لا تؤكل ذبيحته". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الذبائح، الباب الأول في ركنه وشرائطه وحكمه وأنواعه: ٢٨٥/٥، رشيديه) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الذبائح: ٣٩/٣، ١ دارالمعرفة بيروت) (وكذا في الدرالمختار، كتاب الذبائح: ٣٩/٣) معيد)

## الفصل الثاني في سنن الذبح و ادابه و مكروهاته (ذريح كي سنتيس، آداب اور مكروبات كابيان)

## بائيس باته يعض فرنح كرنا

سے وزئے کرتے ہیں، کیا ایساز بیجہ جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

داہنے ہاتھ ہے فرج کرنا واجب نہیں، صرف بہتر ہے(۱)، لہٰذا بائیں ہاتھ سے فرج کیا ہوا بھی حلال ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۸ ۳/۳/۲۹ هـ\_

## ذبح فوق العقده كالحكم

سوال[۱۱۷۸]: بمرنے ایک مرغ کوذنج کیااوراس کاحلقوم مند کی جانب ندر ہا، بلکہ پیچھے ہٹ گیا،تواس کا کیا تھم ہے؟ کیا ہیمرغ حلال ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے؟اس کو کھانا جائز ہے یانہیں؟اور حلقوم کے

(١) "وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يحبّ التيمّن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله". (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره: ١/١٢، قديمي)

"لأن عرف الشوع البدأة بالسمين". (ردالمحتار، كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة: ١١٢/١، سعيد)

(وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين: ١٣٢/١، قديمي) (ومشكاة المصابيح، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، الفصل الأول، ص: ٢٣٠، قديمي) آ گے کوئٹ جانے ، پیچھے کوئٹ جانے کی کیاوجہ ہیں کہاں کا اعتبار کیا جا تا ہے ، نیز وٰ کے کے نثرا نظ وواجبات بھی تحریر فرمادیں اورمسئلہ کومدل تحریر کریں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حلقوم،مری اورود جان اگر کٹ جائیں اور ذائح اہل دین ہواور عدا ہم اللہ ترک نہ کریں ، تو شرعاً ذبیحہ درست ہونا ہے (۱) ، اگر حلقوم نہ کئے تو درست نہیں (۲) ، اگر ذبیحہ فوق العقد ہ یا تخت العقد ہ ہواور نہ کورہ رگیں کٹ جائیں ، تو ذبح میں کوئی اشکال نہیں (۳) ، بعض فقہاء کی رائے ہے کہ کٹ جائیں ، تو ذبح میں کوئی اشکال نہیں (۳) ، بعض فقہاء کی رائے ہے کہ نہیں ، نوف کے حاشیہ میں نایۃ انتحقیق شرح ہدایہ ہے اس کے متعلق بحث منقول ہے (۱۲)۔

(۱) "ذكاة (الاختيار ذبح بين التحلق واللبة) ... (وعروقه الحلقوم) كله ..... (والمرئ) هو مجرى البطعام والشراب (والودجان) مجرى الدم .... (وشرط كون الذابح مسلماً حلالا ....) ..... (وتارك تسمية عمداً) ... (فإن تركها ناسيا حل)". (الدر المختار، كتاب الذبائح: ۲۹۳/۲ – ۲۹۳۱، سعيد) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الذبائح: ۵۰/۳ ا – ۱۵۲، دار المعرفة بيروت) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الذبائح: ۲/۸ - ۳-۸ وشيديه)

(٣) "فأما في البقر أسفل الحلق وأعلاه . والمقصود تسييل الدم، والعروق من أسفل الحلق إلى أعلاه، فالمقصود يحصل بالقطع في أي موضع كان منه، فلهذا حل، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "الذكاة ما بين اللبة واللحيين". (المبسوط للسرخسي، كتاب الذبائح: ٥/٦، مكتبه غفاريه كوئته)

"وفي فوائد الرستغفني: لو ذبح وبقيت عقدة الحلقوم بما يلي الصدر تؤكل. وكذا إذا بقيت العقدة بما يلي الرأس، والقول بالمحرمة قول العوام، وليس بمعتبر؛ لأن الشرط قطع أكثر الأوداج وقد وجد، ألا يرى إلى قوله في الجامع الصغير، لابأس بالذبح في الحلق كله، أسفله وأعلاه وأوسطه". (البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الذبائح، الفصل الأول في مسائله: ٢/٢٠٣، رشيديه) (م) "قال الإتقاني رحمه الله تعالى: بعد حكاية قول الرستغفني، ويجوز أكلها سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر، وإنما المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج مانصه: وهذا صحيح؛ لأنه لا اعتبار لكون العقدة فوق أو من تحت، ألا ترى إلى قوله محمد بن الحسن في الجامع الصغير، لابأس بالذبح في الحلق كله أسفل الحلق أو أو سطه أو أعلاه، فإذا ذبح في الأعلى لا بد أن تبقى العقدة من =

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف نقل کر کے فیصلہ ارباب بصیرت کی رائے پرجھوڑ دیا ہے کہ اگر وہ کہ بین کہ کٹ جاتی ہیں ، تو ذبیحہ درست ہے ، درنہ بین (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۲/۱/۱۸ھ۔ الجواب سیجے : بندہ نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند۔

## گائے کوذنے کرنے سے پہلے کھال چیرنا

#### سوال[۱۱۱۵]: اگرذنج کرتے وقت گائے کے پہلے حلق میں ہے چیڑے کو چیر دیا، پھراندرسے

= تحت، ولم يلتفت إلى العقدة لا في كلام الله ولا في كلام رسوله، بل الزكاة بين اللبة واللحيين بالحديث، وقد حصلت لا سيما على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، فإنه يكتفي بالثلاث من الأربع، أي: ثلاث كانت، ويجوز ترك الحلقوم أصلاً، فبالطريق الأولى أن يحل الذبيح إذا قطع المحلقوم وبقيت العقدة إلى أسفل الحلقوم. وبلغنا أن واحد ممن يتسمى فقيها في زعم العوام، وقد كان مشته رأ بينهم أمر برمي الذبيح إلى الكلاب حيث بقيت العقدة إلى الصدر، لا إلى ما يلي الرأس، فياليت شعري! مسمن أخذ هذا أمن كتاب الله ولا أثر له فيه؟ أو من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يسمع له فيه نبا؟ أو من إجماع الأمة ولم يقل به أحد من الصحابة والتابعين؟ أو من إمامه الذي هو أسوحنيفة ولم ينقل عنه ذلك أصلاً؟ بل المنقول عنه وعن أصحابه ما ذكرناه أو ارتكب الرجل هواه، فضل وأضل، قال الله: ﴿ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله﴾ واستحى عن الرجوع عن الباطل إلى فضل وأضل، قال الله: ﴿ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله واستحى عن الرجوع عن الباطل إلى المحق .... وهو صويح في مخالفة ما ذهب إليه الشارح الزيلعي رحمه الله تعالى ". (حاشية الشلبي على المحق شيين الحقائق للزيلعي، كتاب الذبائح: ٢/١٥ م، عباس أحمد الباز)

(وكذا في اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصيد والذبائح: ٣/١١، مير محمد كتب خانه كراچي) (وكذا في الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الذبائح، الفصل الأول في مسائله: ٣٠٤/٢ ، وشيديه)

(۱) "أقول: والتحرير للمفام أن يقال: إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من العروق، فالحق ما قاله شراح الهداية تبعاً للرستغفني، وإلا فالحق خلافه، إذا لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب، وينظهر ذلك بالمشاهدة أز سؤال أهل الخبرة، فاغتنم هذ المقال ودع عنك الجدال". (ردالمحتار، كتاب الذبائح: ٢٩٥/٦، سعيد)

ذنج کیا توبید نبچه کیسا ہے؟ چونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں گائے ممنوع ہے،اس وجہ ہے ایسانہ کیا جائے ،تو چڑا د مکھ کراور پکڑ کرمقدمہ چل سکتا ہے اورا گرچیردیا تو کچرزیا دہ خطرہ نبیں ہے، نیز اس طریقے ہے گائے کوقر بانی کے واسطے ذنج کرنا کیسا ہے؟ کیاوہ قربانی قبول ہوگی یانہیں؟مفصل جواب ہے نوازیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ذ بیحہ درست ہے، مگر بیغل مکروہ ہے، اس طریقہ میں جانور کو قدرضرورت سے زیادہ اپنی غرض سے تکلیف دی جاتی ہے(۱)، جس جانور کے ذرئے پر پابندی اور قانونی خطرہ ہے، اس خطرہ کورکھنا دانش مندی نہیں، قربانی حلال ہوہی جائے گی۔

شعائر وہ احکام ہیں، جن کوئی الاعلان اظہار شوکت کے طور پر کیا جائے ، نہ مقدمہ کے ڈریے جیمپ کر غلط طریقہ پر(۲)۔ فقط والند فغالی اعلم۔

حرره العبرمحمود ففرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۴/۱/۹۸ هـ ـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديوبند\_

(١) "وكره كمل تعذيب بلا فائدة، مثل قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد". (ردالمحتار، كتاب الذبانج: ٢٩ ٢/ ، سعيد)

"ويكره أن يجر ما يريد ذبحه، وأن يسلخ قبل أن يبرد، ويؤكل في جميع ذلك، لأن الكراهة لمعنى زائد، وهو زيادة الألم فلا يوجب الحرمة". (البحر الرائق، كتاب الذبائح: ١/٨، ٣١١، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الذبائح، الباب الأول الخ: ٢٨٨/٥، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير﴾ (الحج: ٣٦)

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعَظُمُ شَعَائُرُ اللَّهُ فَإِنْهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ﴾ (الحج: ٣٢)

اس بارے میں تفصیلی بحث الدادالاحکام میں موجود ہے، ملاحظہ فرما کیں : راِصداد الاُحکام، کتاب الصید و الذبائح و الاُضحیة، عنوان: گائے کاذبیحہ بندوستان میں اسلامی شعارے: ۱۹۱۳ - ۱۹۳۱، مکتبه دار العلوم کر اچی)

(وكذا في كفايت المفتى، كتاب الأضحية والذبح: ١٨٨/٨، دارالاشاعت كراچي)

روكذا في مكتوبات امام رباني حضرت مجدد ألف ثاني، مكتوبة: هشتادويكم، ذبح بقرة در هندوستان از أعظم شعار اسلام است، حصه دوم، دفتر اول: ١/٥٥، ٧٦، گاردن ايست كراچي)

## کیاذ ج کرنے ہے جانور کو تکلیف ہوتی ہے؟

سوال[۱۱۱۰]: ہم ایک جانورکوذئ کرتے ہیں، پھراس کو کھاتے ہیں کہ ہماراند ہب یہ کہتا ہے کہاس کو کھاؤ ہم ہمارے لئے جائز ہے، لیکن بیالک جانورکو تکلیف دینا کیوں ہے؟ ہمیں امید ہے کہ اطمینان بخش جواب سے نوازیں گے۔

سعیداحمد بھٹ ماجری گارڈن سہار نپور

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جانورکوبل میں جوتے ہیں، اس کی ناک میں سوراخ کرتے ہیں، اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے،
الیا کیوں کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے ہے بھی توعورت کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے اسباب ہے بھی پر ہیز کرنا
چاہیے اور بھی ہزار قسم کی چیزیں زندگی ہیں بھیلی ہوئی ہیں، جن سے تکلیف ہوتی ہے، ان سب کو بھی ترک کردینا
چاہیے۔ایک ذن کر دینے ہے، ہی کیوں جذب رقم جوش میں آتا ہے، حالانکہ تحقیق ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر
تیز چھری سے جانورکو ذرج کرنے سے تکلیف بہت کم ہوتی ہے، چھ کلہ کرنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فقط
واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارانعلوم ديوبند،۱۴/۱۳/۱۹ هـ-

☆.....☆.....☆

# الفصل الثالث في مايصح ذبحه و مالايصح الفصل الثالث في مايصح ذبحه و مالايصح ( ذبح صحيح اورغير صحيح كابيان )

## د بوار کے بنچے دب کر مرنے والی بکری کا ذیج کرنا

سوال[۱۱۱۱]: اگر بکری پر دیوارگرگئی، بدن دب گیا، صرف پیرنظرآ رہے ہیں، اگرا بنٹ وغیرہ اٹھائی جائے تو بکری کے مرجانے کا اندیشہ ہے، اگر پیر پر بسم اللہ پڑھ کر ذرخ کر دیا، تو درست ہے یانہیں؟ الہواب حامداً ومصلیاً:

اگروہ بکری ابھی زندہ ہے،تو بھم اللہ پڑھ کر بھالا (۱) مارکراس کو ذرج کیا جاسکتا ہے،اگراس کی موت کنویں میں ڈوب کریا دیوار کے بنچے دب کرواقع ہو،تو اس کے پیریر مارنے سے وہ حلال نہیں ہوگی (۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود عفى عنه، دارالعلوم ديوبند ..

(۱)''بھالا: برحیھا، نیز ہ''۔ (فیروزاللغات ہص:۲۳۲، فیروزسنز لا ہور)

(٢) "المتردية، والمنخنقة، والموقوذة، والشاة المريضة، والنطيحة، ومشقوقة البطن إذا ذبحت، ينظر: إن فيها حياة مستقرة، حلت بالذبح بالإجماع، وإن لم تكن الحياة فيها مستقرة، تحل بالذبح، سواء عاش أو لا يعيش عنيد أبني حنيفة رحمه الله تعالى، وهو الصحيح، وعليه الفتوئ، كذا في محيط السرخسي. وأما خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل إلا بالذبح، فهل هو من شرائط الحل فلا رواية فيه عن أصحابنا، وذكر في بعض الفتاوي أنه لا بد من أحد الشيئين، إما التحرك وإما خروج الدم، فإن لم يوجد، لا تحل، كذا في البدائع". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الذبائح، الباب الأول الخ: ٢٨٦/٥، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الذبائح: ٣٠٨/٦، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الذبائح: ١٥٨/٣، دارالمعرفة بيروت) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيود، الزكاة الاضطرارية: ٣/٣٤، ١٥٣/٣، رشيديه)

## الفصل الرابع في مايصح أكله من اللحوم ومالا يصح (طلال اورحرام كوشت كابيان)

## چورى شده بھيركوبسم الله يره هكرذ بح كرنا

سدوال[۱۱۸۲]: ایک شخص نے ایک بھیڑ چوری کیااورگھرلایا، جس شخص نے چوری کی ،اس نے اس بھیڑ کو ذرج کیااور ذرج کرتے وقت شخص مذکور نے ''دہسم اللہ،اللہ اکبر'' پڑھا،اس پڑھنے سے شخص مذکور کا فر ہوجائے گایا گنہ گار،اگراس نے تکبیر نہیں پڑھی ،تو مذبوحہ حلال ہے یامر دار؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

۔ چوری کی بھیڑ کو ذرج کرتے وقت ہم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے وہ شخص کا فرنہیں ہوا (1)، لیکن ادائے ضان سے پہلے بیا ذن مالک سے پہلے اس کا کھانا ملک غیر ہونے کی وجہ سے جائز نہیں (۲)۔ چوری حرام ہے،

(١) "(قوله: لكفره بتسميته على الحرام القطعي) المعتمد أنه لايكفر بذلك. إلا إذا استحل، ولايلزم من تسميته على الحرام اعتقاد الحل". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الصيد: ٣٣٣/، دارالمعرفة بيروت)

"سئل أيضاً عمن غصب طعاماً فقال عند أكله "بسم الله" لا يكفر، ولو ذكر عند شرب الخمر؟ قال: إن كان عملي وجمه الاستخفاف يكفر، وكذا عند الزنا". (الفتاوي التاتار خانية، كتاب أحكام المرتدين، فصل فيما يتعلق بالأذكار: ٣٣٩/٥، قديمي)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، مقدمة، ص: ٣. مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا لا تنظلم موا، ألا لا ينحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

"ولا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه". (شرح الحموي على الأشباه، كتاب الغصب: =

اس کی وجہ ہے۔ سارق مرتکب کبیرہ ہوا (1) فعل معصیت پر بسم اللہ پڑھنا جرم ہے، گفرنہیں ،حرام قطعی بعینہ کوحلال اعتقاد کرنا کفر ہے (۲)۔

"وتارة يكون الإتيان بها (أي: بالتسمية) حراماً كما عند الزناء ووطي الحائض، وشرب الخمر، وأكل المغصوب، أو مسروق قبل الاستحلال، أو أداء الضمان، والصحيح أنه إن استحل ذلك عند فعل المعصية كفر، وإلا لا، وتلزمه التوبة إلا إذا كان على وجه الاستخفاف. فيكفر أيضاً. ومما فرع على القول الضعيف في آخر كتاب الصيد من الدر المختار: أن السارق لو ذبح شاة المسروقة، ووجدها صاحبها لا تؤكل، لكفر السارق بتسميته على المحرم القطعي بلا تملك، ولا إذن شرعي. واعلم أن المستحل لا يكفر إلا إذا كان المحرم حراماً لعينه، وثبتت حرمته واعلم أن المستحل لا يكفر إلا إذا كان المحرم حراماً لعينه، وثبتت حرمته

(وكذا في القواعد الكلية الملحقة بمجموعة قواعد الفقه، ص: ٩٦، مير محمد كتب خانه)

(١) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن ولايسرق السارق وهو مؤمن ... متفق عليه". (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الكبائر، الفصل الأول: ١/١، قديمي)

"تنبيه: عد السرقة هوما اتفقوا عليه وهو صريح هذه الأحاديث، والظاهر أنه لا فرق في كونها كبيرة بين السوحية للقطع وعدم الموجبة له". (الزواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب الحدود، الكبيرة المتاسعة والستون بعد الثلاثمائة، السرقة: ٢٣٤/٢، دار الفكر بيروت)

(وكذا في ردالمحتار ، كتاب السرقة: ٨٢/٣، سعيد)

(٢) "والأصل: أن من اعتقد الحرام حلالاً، فإن كان حراماً لغيره، كمال الغير لايكفر، وإن كان لعينه، فإن كان دليله قطعياً كفر، وإلا فلا". (شوح العقائد النسفية، ص: ٨٣، ٨٣، المطبع اليوسفي لكنو) "من اعتقد الحرام حلالاً، أو على القلب يكفر". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير،

موجبات الكفر الخ: ٢٤٢١٢، رشيديه)

(وكذا في البحرالوائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٢٠٩/٥، رشيديه)

<sup>=</sup> ۲/۱۳۳۲، إدارة القرآن كراچي)

بدليل قبطعي، وإلا فلا، صرح به في الدرر عن الفتاوى في آخر كتاب المحظر، فينسغي أن تبؤكل هذه الشاة، ويؤيده قولهم تصح التضحية بشاة الغصب، لكنه لا يحل له التناول، والانتفاع على المفتى به، وإن ملكها قبل أداء الضمان، أو رضا مالكها بأدائه، أو إبرائه، أو تضمين القاضي؛ لأن الحل قضية أخرى غير الملك"(١).

فقط والتدتعالي اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۳/۸/۴ هـ ـ

## بذر بعدائجكشن بيدا ہونے والے جانور كوكھانے كاحكم

سسوال[۱۱۸۳]: نسل کی تبدیلی جانوروں کی بغیر نرومادہ کی صحبت کے اس طریقہ ہے کی جائے کے رکا مادہ تو لیدا گرانسان نگال کر مادہ کی بچہ وائی میں ڈال و ہے، اس ڈالنے کا کیا تھم ہے؟ پھراس بچہ کا کیا تھم ہے؟ لیمن وہم کھا سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بیطریقه خلاف فطرت ہے، مگر جب که نر ماده دونوں حلال ہیں ، تو ان کے ماده منوبیہ سے پیداشدہ بچہ حلال ہوگااور دونوں کالبن ولم بھی حلال ہوگا (۲)۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۱۱/۱۹۔

(١) (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص: ٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "وفي الخالية وغيرها: لبن المأكول حلال". (ردالمحتار، كتاب الأشربة: ٣٦٢/٣، سعيد)

"واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج، الإباحة ..... إنما تثبت الحرمة بعارض نص مطلق أو خبر مروي، فما لم يوجد شيء من الدلائل المحرسة، فهي على الإباحة". (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، كتاب الأشربة: ٥٢٤/٢، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحة. قال الله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ﴾ وقال تعالى: ﴿كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ﴾ وإنما تثبت الحرمة بعارض بص =

## امريكن كائے كاتھم

سوال[۱۱۸۴]: خچرحرام ہے یا حلال؟اس کے حرام ہونے کی علت کیا ہے،امریکن گائے کے لئے مشہور ہے کہ وہ گائے ہے۔ اختلاط سے پیدا ہوتی ہے، تواس کا کیا تھم ہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

جانوروں میں بچہ مال کے تابع ہوتا ہے، یعنی اگر مال حلال ہو، تو بچہ بھی حلال ہے، اگر مال حرام ہو، تو بچہ بھی حرام ہے، اگر مال حرام ہو، تو بچہ بھی حرام ہے، اگر گدھی کے ساتھ گھوڑا وطی کر ہے، اس سے خچر پیدا ہو، تو وو مال کے تابع ہوکر حرام ہوگا(۲)، اگر گائے کے ساتھ گدھاوطی کرے، اس سے خچر پیدا ہو، تو وہ مال کے تابع ہوکر حلال ہوگا(۳)، اب امید ہے کہ امریکن گائے کا سوال اور اس پراشکال بھی حل ہوجائے گا۔ فقط والٹد تعالی اعلم۔
حررہ العبد مجمود غفر لہ، دار العلوم و ہو بند، ۱/۲/۱۰۲۱ھ۔

= مطلق، أو خبر مروي فما لم يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الأشربة: ٣٢١/٣، دارالمعرفة بيروت)

<sup>(</sup>١) "والمتولد بين الأهلي والوحشي يتبع الأم". (الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٣٢٢/٦، سعيد) "فيان متولداً من الوحشي والإنسسي، فيالعبرة للأم، فيان كانت أهلية تجوز". (الفتناوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الخامس: ٢٩٧/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في البحرالرائق، كتاب الأضحية: ٣٢٣/٨، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) راجع رقم الحاشية: ١

<sup>(</sup>m) راجع رقم الحاشية: 1

# كتاب الأضحية

# باب من يجب عليه الأضحية ومن لا يجب (قرباني كوجوب وعدم وجوب كابيان)

### قرآن وحديث يسقرباني كاثبوت

سدوان[۱۱۱۵]: قربانی کا مسئلة ج کل عام دلچینی کا موضوع بناہوا ہے، پیجولوگ سرے سے اس کا اکارکررہے ہیں، تو پیجولوگ اسے قرآن مجید ہے ثابت کرنے کی کوشش میں گے ہیں، اس سلسلہ میں خاصا تغریط ہے کا اکارکررہے ہیں، تو پیجوام اس مسئلہ کی صحیح شرق حیثیت ہے آگاہ ہیں، جہاں تک میراخیال ہے، قرآن مجید میں قطعیت کے ساتھ بیتھم ہی نہیں آیا، نہ ج کے دنوں میں مکہ شریف کے علاوہ دوسرے مقابات پر بھی ان تمام مسلمانوں کے لئے قربانی کر تالازم ہے، سورہ التج ملاحظہ ہو: ﴿ ذلك و مس یعط مشعائل الله ﴾ (۱) ..... قربانی دلوں کی پر ہیز گاری میں داخل ہے، ان (چار پایوں میں) ایک قربت خاص تک تم لوگوں کے لئے فائدے ہیں، تم خانہ کعبہ کے پاس جاکر ان کو حلال کرو، ہم نے قربانی قرار دی ہے، تا کہ خدا نے جو ان کومویثی چو پائے ، تو قربانی ان لوگوں پر ہے جو چو پائے پال رکھے ہیں، قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں کہ قربانی خانہ کعبہ کے جائے ، تو قربانی ان لوگوں پر ہے جو چو پائے پال رکھے ہیں، قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں کہ قربانی خانہ کعبہ کے پاس جاکر کرو، اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو شخص سے کہ کرے اس پر قربانی واجب ہے، غیر حاجیوں پر قربانی واجب نہیں، قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں کہ قربانی واجب نہیں، قرآن میں قربانی کا ذکر جج کے ساتھ آیا ہے۔

ا ....اب بتایئے کہ کیا قربانی ان لوگوں پر بھی واجب ہے جومویشی پالتے ہیں۔

۳۰۰۰ خانه کعبه میں قربانی جائز ہے دوسری جگه میں نہیں؟

سسساگر قربانی کارو پید قومی فلاح و بهبودی اورغریب پروری پرضر ف کریں تو کیا خلاف وانش مندی ہے؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

مسائل کے واسطے ماخذ قرآن کریم ہے، بیاتو اصل سرچشمہ ہے اور حدیث ہے بھی مسائل ثابت ہوئے ہیں (۱) قرآن کریم میں حکم ہے کہ جو حکم تم کورسول ویں ،اس کھل کے لئے قبول کرواورجس چیز ہے منع کریں ،اس کھل کے لئے قبول کرواورجس چیز ہے منع کریں ،اس سے باز ربو(۲) ، نیز قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے جس رسول کو بھیجا ،اس لئے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے (۳)۔

نیز ارشاد ہے، جورسول کی اطاعت کرتا ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کی (ہم)، اس واسھے عدیث شریف سے قطع نظر کر لیمنا اور پیمطالبہ کرنا کہ ہر چیز قطعیت کے ساتھ قرآن کریم سے ہی ثابت کی جائے، یہ مطالبہ غلط ہے اور نہایت خطرناک ہے (۵)، نمازوں کی رکعات فجر کی دو، ظہر کی جار، عصر کی جار، مغرب کی تین،

(١) "اعلم أن أصول الشرع ثلثة .... الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة بدل من ثلاثة أو بيان له، والمراد من الكتاب بعض الكتاب، وهو مقدار خمس مائة آية؛ لأنه أصل الشرع والباقي قصص ونحوها". (نور الأنوار، ص: ١٠١٠، ١١، مكتبه رحمانيه)

"وبعد فإن أصول الفقه أربعة: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وإجماع الأمة، والقياس". (أصول الشاشي، ص: ۵، مكتبه الحرم)

(وكذا في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: ٣٣/١ قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿وما أتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا﴾ (الحشر: ٢)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا لِيطَاعَ بِإِذِنْ اللَّهُ ﴾ (النساء: ٦٠٠)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ مِن يطع الرسول فقد أطاع الله ﴿ (النساء: ٨٠)

(٥) "عن عبيسدالله بن أبي رافع، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا ألفين أحدكم متكمًا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به، أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". (سنن ابن ماجة، باب: اتباع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ص: ٣، قديمي)

"(ألا): في تنكرير كلمة التنبيه توبيخ وتقريع نشأ من غضب عظيم على من ترك السنة والعمل الحديث استغناء بالكتاب". (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، الفصل الثاني: ١/١٠، رشيديه) =

عشاء کی جار کوقطعیت کے ساتھ قرآن کریم سے ثابت کیا جاسکتا ہے؟ بلکہ پانچے وقت کی نماز کوبھی کیا قطعیت کے ساتھ قرآن کریم سے ثابت کیا جاسکتا ہے؟ بیت اللّٰہ کا طواف کیا اس کے سات شوط کوقرآن کریم سے ثابت کیا جاسکتا ہے؟

قر آن کریم کا مطلب وہ ہے جوحضرت نبی اکرمصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھاا وراس پڑمل کیا ،صحابہ کرام رضوان اللّٰہ پہم کو سمجھا یا اوراس پڑمل کرایا ،سورہ کوثر میں ندکور ہے:

﴿فصل لربك﴾ الخ الآية(١٧).

حضرت حسن اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"صلوة يوم اننحر ونحر البدن"(٢)، يعنى اس جگه صلوة سيصلوة عيدالاتحل اورنح سيقر بانى مرادب-حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عندروايت كرتے بين:

"خرج علينا رسول الله صلى الله تعانى عنيه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع، فبدأ فيصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلوة، ثم نرجع فننحر"(٣) الخ.

= روجامع الترمذي، كتاب العلم، باب: ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، رقم: ٢٩٢٣: ٣٤٤٣م، دارالكتب العلمية بيروت)

(١)(الكوثر: ٢)

(٢) (أحكام القرآن، الكوثر: ١١٣/٥ ، إدارة القرآن كراچي)

"﴿فصل لربك وانحر﴾ .... قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن: يعني بذلك نحر البدن ونحوها". (تفسير ابن كثير، الكوثر: ١٥٥٨/٣، سهيل اكيدٌمي لاهور)

﴿ وكذا في تفسير الماوردي، الكوثر: ١/٣ ٥٣١ التراث الإسلامي

(٣) (صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب استقبال الإمام الناس الخ: ١٣٣/١، قديمي)

(وكذا في شرح معاني الآثار للطحاوي، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، ص: ٩٢٩، سعيد)

روكذا في مستند الإمام أحمد بن حنبل، حديث البواء بن عازب ررضي الله تعالىٰ عنه): ٣٩٠٠/٣ دار إحياء التواث العربي بيروت) یعنی: '' حضرت نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم یوم الاضحی میں بقیع کی طرف تشریف لائے، پس دورکعت نماز پڑھی، پھرارشا دفر مایا که ہمارے اس دن میں ہمارا پہلا نسک میہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھرلوٹیں اور قربانی کریں'۔

یہ واقعہ جج کانہیں ہے، بلکہ مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے، بقیج مدینہ طیبہ کے قبرستان کا نام ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام تر مذری نے روایت کی ہے، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں دسلل قیام کیا اور قربانی فرمایا کرتے تھے(۱)، پس یہ کہنا کہ بغیر حج کے قربانی کا ثبوت نہیں ، غلط ہے(۲)۔

است قربانی مرصاحب نصاب پر واجب ہے، چا ہے مویثی پال رکھا ہو یانہیں (۳)۔

است تی مرجگہ کے لئے مسلمانوں کے لئے ہے، مکہ مکر مدے ساتھ خاص نہیں (۴)۔

سیسی سے تعلم ہر جگہ کے لئے مسلمانوں کے لئے ہے، مکہ مکر مدے ساتھ خاص نہیں (۴)۔

امااہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بندہ کا المراب میں ادھے۔

(!) "عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي، هذا حديث حسن". (جامع الترمذي، كتاب الأضاحي، باب: ١/٢٧١، سعيد) (وكذا في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب في الأضحية: ٥٢٢/٣، رشيديه) (وكذا في مسئد الإمام أحمد بن حنبل، مسئد عبدالله بن عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنهما)، رقم الحديث: ٥٣٤/٢ / ١٥ دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٢) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(٣) "(فتجب) التضحية أي: إراقة الدم .... (على حر مسلم مقيم) ..... (موسر) يسار الفطرة"
 (الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٣١٥-٣١٥، سعيد)

"قال رحمه الله تعالى : (تجب على حر مسلم مقيم ..... دليل الوجوب قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : "من وجد سعة ولم يضح فلا يقر بن مصلانا) رواه أحمد وابن ماجة ..... وباليسار ؛ لأنها لا تجب إلا على القادر وهو الغني دون الفقير". (البحرالوائق، كتاب الأضحية: ١٨/٨ ٣ ، رشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الأول الخ: ٢٩٢/٥، رشيديه) (م) راجع رقم الحاشية: ٢١

(۵) "وهي في الشرع اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص عند =

## کتے نوٹ برقر ہانی واجب ہے؟

سے وال[۱۱۱۸]: اسسآج کل ہندی نوٹوں کے اعتبارے کتنے نوٹوں کی ملکیت پر قربانی کا وجوب ہوگا؟

## ملازم كى تنخواه برقربانى كاوجوب

سے وال[۱۱۱۸]: ۲ سیبعض ملاز مین جن کی برئ تنخواہیں ہوتی ہیں، قربانی کے ایام تخواہ کی وصول یا بی پہر بانی کے ایام تخواہ کی وصول یا بی پرصاحب نصاب ہوجاتے ہیں، کیکن آخر ماہ تک ان کے پاس پجھے ہیں، پتا، اگر بیلوگ قربانی کردیں، تو آخر ماہ تکی اور قرض کی صورت پیش آئے گی، سونے جاندی کے تنم کے بھی صاحب نصاب کرنے والی چیزیں ان کے پاس نہیں ہے، ایسے حضرات کے لئے قربانی کا کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا..... جب نوٹ ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کی مقدار میں ہوں ،تو ان کوصاحبِ نصاب کہاجائے گااور قربانی لازم ہوگی، بشرطیکہ بینصاب حاجتِ اصلیہ سے زائد ہو،اس نصاب پرسال بھی گزرنالازم نہیں (1)۔

= وجود شرائطها وسببها، كذا في التبيين. (وأما ركنها) فذبح مايجوز ذبحه في الأضحية، بنية الأضحية في الأضحية الأضحية في أيامها؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء، والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل، فكان ركنا، كذا في النهاية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الأول الخ: ١/٥ ، ٢٩ ، رشيديه)

"وعند الفقهاء كما في النهاية: اسم لحيوان مخصوص، وهي الشاة فصاعداً من هذا الأنواع الأربعة، والبحد عمن الضأن تذبح بنية القربة في يوم مخصوص" ..... وفي الأضحية اجتمع المعنيان، فإنه يتصرف بإراقة الدم". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: 4/٨ ا ٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الأضحية: ١/١١٣، ٣١٢، سعيد)

(١) "أما شرائط الوجوب: منها اليسار وهو مايتعلق به وجوب صدقة الفطر دون مايتعلق به وجوب المرائط الوجوب المروب منها اليسار وهو مايتعلق به وجوب الرواية عند الرواية عن اله ما تادرهم، أو عشرون ديناراً، أو شيء يبلغ ذلك، سوى مسكنه، ومتاع مسكنه، ومركوبه، وخادمه في حاجته التي لايستغنى عنها". (الفتاوي العالمكيرية، =

۲.....اگرگزارہ اس تنخواہ پر ہے اور قربانی کرنے ہے مہینہ ختم ہونے تک گزارہ وشوار ہوجائے گا، تو قربانی لازم نہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔ الجواب صحیح: سیدمہدی حسن غفرلہ۔

## قربانی کے جانور کی قیمت زیادہ ہواور مقدار نصاب کم ہو،تو کیا کیا جائے؟

سے وال [۱۱۸۸]: غیرمقلد کے ایک اخبار میں یوں کھا ہوا پایا کہ فئی ند ہب میں قربانی اس پر واجب ہے جونساب نوون کا مالک ہو، فرق اتنا ہے کہ ذکوۃ سال ہمرتک صاحب نصاب ہونے پر ہے، قربانی کا واجب واسط نہیں، اگر کوئی شخص ساٹھ متر روپیوں کا مالک ہے، صاحب نصاب ہونے کے باعث اس پر قربانی واجب ہے، ساخہ سے ماتنے داموں پر قربانی کا جانور ملنا محال ہے، قربانی کرے، توکل سرمایہ ہاتھ سے جاتا ہے، نہ کرے تو کل سرمایہ ہاتھ سے جاتا ہے، نہ کرے تو ترک واجب کے گناہ کا مرتکب، اس لیے حدیث میں ہے" من وجد سعة" الحدیث اس پڑل کرنا ہم کرنا ہوا ہو، مہر بانی کرے مسلم کی اہمیت سے مطلع فرمائیں اور ان کے اس جدیث کے پیش کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، مہر بانی کرے مسلم کی اہمیت سے مطلع فرمائیں اور ان کے اس حدیث کے پیش کرنے کی کیا جواب ہے؟

= كتاب الأضحية، الباب الأول: ٢٩٢/٥، رشيديه)

"(تجب) ..... (على كل) حر (مسلم) ولو صغيراً مجنونا ..... (ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية) كدينه وحواثج عياله (وإن لم ينم) كما مر (وبه) أي: بهذا النصاب (تحرم الصدقة) كما مر، وتجب الأضعية". (الدرالمختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر: ٣٩٨/٢-٣٩٠، رشيديه)

"(قوله وشرائطها) أي: شرائط وجوبها ..... قوله واليسار، ولا العقل، والبلوغ؛ لما فيها من خلاف كمما يأتي، والمعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت، وإن لم تكن في أوله كما سيأتي". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٢/٢، ٣١، سعيد)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، الفصل الثاني، نصاب الأضحية: ٣٠٩/٣، امجد اكيدُمي لاهور) (١) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

#### الجواب حامداً ومصلياً:

چاندی کا نصاب ساڑھے باوان تولہ چاندی ہے، اگر حاجت اصلیہ ہے زائد کسی کے پاس قربانی کے ایام بین ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے (۱)، ۵۰، ۲۰، ۵۰ و پیر بین کبڑا (قربانی کے قابل بھینس ز) آتا ہے، جس میں سات آدی شریک ہوکر قربانی کر لیتے ہیں، نصاب کی قیمت تو اس سے بہت زیادہ ہے، استے میں ہی سات آدمی اپناواجب اواکر لیتے ہیں (۲) ہا ورکسی کا سرمایہ خم نہیں ہوتا ہے، یہی "مسس و حد سد سعه "السحہ دیث (۳) کا مصداق ہے، ورنہ بڑے سرمایہ واروں کودیکھا ہے کہ ان کے پاس جج کی گنجائش نہیں السحہ دیث (۳) کا مصداق ہے، ورنہ بڑے سرمایہ واروں کودیکھا ہے کہ ان کے پاس جج کی گنجائش نہیں

(١) "أما شرائط الوجوب: منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكاة ... والموسر في ظاهر الرواية: من له ما تتادرهم، أو عشرون ديناراً، أو شيء يبلغ ذلك، سوى مسكنه، ومركوبه، وخادمه في حاجته التي لا يستغنى عنها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الأول: ٢٩٢/٥) رشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، الفصل الثاني، نصاب الأضحية: ٣٠٩/٣، امجد اكيدُمي لاهور)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر: ٣٩٨/٢-٣٥٨، سعيد)

 (٢) "عن جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة". (مشكاة المصابيح، باب في الأضحية، الفصل الأول: ٢٤/١) أ، قديمي)

"وأما وجه ذلك من طويق النظر، فإنا قد رأيناهم قد أجمعوا أن البقرة التجزئ في الأضحية عن الأكثر من سبعة، وهي من البدن باتفاقهم، فالنظر على ذلك أن تكون الناقة مثلها، لا تجزئ عن أكثر من سبعة اهـ". (شرح معانى الآثار، باب البدنة عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا: ١/٢ ٣٣٠، سعيد) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل في محل إقامة الواجب: ١/١ ٣٠، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في إعلاء السنن، باب أن البدنة على سبعة: ١ / ٢٠٩، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا". (مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رقم الحديث: ٨٠٤/٢ / ٢١ دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وسنن ابن ماجة، أبواب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا، ص: ٢٢٦، قديمي) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الأضحية: ٨/٨، وشيديه) ہوتی ،زکوۃ ،فطرہ ،قربانی کی گنجائش نہیں ہوتی ،اس لئے کنفس کا بخل روکتا ہے۔

لہذا شریعت نے "من و جد سعة "الحدیث (۱) کی حدمقرر کردی ہے اور وہ وہ ی ہے جس کواحناف نے اختیار کیا ہے ، محض گوشت خوری کی نیت سے قربانی کے جانور میں اگر کوئی شریک ہوگا تو اس سے دوسرے شرکاء کی قربانی بھی خراب ہوجاوے گی (۲)۔اگر ثواب کی نیت سے شریک ہواور قیمت بعد میں دے دی تو مضا کفتہیں ہے ، مگر قیمت دینے کی صورت مسئولہ درست نہیں ہے۔

قربانی کے بڑے جانور میں عقیقہ کی نیت ہے بھی ٹٹر کت درست ہے، (۳)، عقیقہ کے دن کی تعیین مستحب ہے، لازم نہیں (۴)، اگرایام قربانی میں وہ دن آئے، تب بھی گنجائش ہے (۵)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۱۱/۱/۱۸ھ۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۶/۹/۵ هـ

(١) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

العلمية بيروتى

(٢) "وإن كان شويك الستة نصرانياً ومريد اللحم لم تجز عن واحد منهم". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: ٣٢٥/٨، رشيديه)

روكذا في الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٣٢٦/٦، سعيد،

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الثامن الخ: ١٠٩٠/٥، رشيديه)

(٣) "ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم .... وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت، بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد .... وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد، ولد له من قبل، كذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في نوادر الضحايا". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الثامن الخ: ٢٠٠٥، وشيديه)

"ولو نوى بعض الشركاء الأضحية، وبعضهم هدي المتعة ..... وبعضهم دم العقيقة لولادة ولد، ولد له في عامه ذلك جاز عن الكل في ظاهر الرواية". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الأضحية، فصل فيما يجوز في الضحايا ومالايجوز: ٣٥٠/٣، رشيديه) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الأضحية، فصل في شروط جواز إقامة الواجب: ٢/٢ ٠٣، دارالكتب

(٣) "عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، =

## دوسرے کی طرف سے بلااجازت قربانی کرنا

سدوال[۱۱۹۹]: مشترک کاروباراورمشترک آمدنی اورمشترک اخراجات کی بناء پرقربانی اورزکوة واجبه کی ادائیگی کی بیشکل ہوتی ہے، حساب جانج کرمشترک زکوۃ اداکر دیتا ہے، قربانی کی شکل بیہ ہوتی ہے، خاندان میں کوئی ایک فرد قربانی کے حصوں کا حساب لگا کرمشترک طور پرقربانی کے لئے بیل بکرے وغیرہ خرید لیتا ہے، جن کے فرید نیس اہلی حصص کی رضا مندی ہوتی ہے، لیکن بھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب حصہ سفر میں ہوتے ہیں اوران کی طرف سے مکان پراعزاء قربانی کردیتے ہیں، تو بیقربانی درست ہوتی ہے یانہیں؟

بہشتی زیور، حصہ سوم کی اس عبارت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر موجود نہیں ہے اور کسی

وسرے شخص نے بغیراس کے امرے قربانی کردی ،تو بیقربانی صحیح نہیں ہوئی اور اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ بدون اس کے امرے تبحویز کردیا ،تو ان حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوئی (1)۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب سب کی اجازت اور رضامندی سے ایسا ہوتا ہے تو زکوۃ اور قربانی سب درست ہے(۲)، بہشتی

= يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه". قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه إحدى وعشرين". (جامع الترمذي، أبواب الأضاحي، باب ماجاء في العقيقة: ١٨٨٦، سعيد) (وكذا في إعلاء السنن، كتاب الذبائح، باب أفضلية ذبح الشاة في العقيقة: ١١٥/١١، إدارة القرآن كراجي) (٥) راجع رقم الحاشية: ٣، ص: ٢٩١

(۱) (بهمتی زیور،حصه سوم،قربانی کابیان م ۲۳۵،۲۳۴، دارالاشاعت )

(٢) "ولو ضحى ببدنة عن نفسه وعرسه وأولاده ليس هذا في ظاهر الرزاية، وقال الحسن بن زياد في كتاب الأضحية: إن كان أولاده صغاراً، جاز عنه وعنهم جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى، وإن كانوا كباراً، إن فعل بأمرهم جاز عن الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى، وإن فعل بغير أمرهم أو بغير أمر بعضهم، لا تجوز عنه ولا عنهم في قولهم جميعاً؛ لأن نصيب من لم يأمر صار لحما، فصار الكل لحماً". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب السابع في التضحية عن الغير وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه: ٢/٥، رشيديه)

زیور کی عبارت منقولہ کا مطلب ہیہ کدایک شخص کسی کی طرف سے بغیراس کے امر کے قربانی کردیتا ہے، تواس کے ذمہ سے واجب اوانہیں ہوگا اورا گرکسی قربانی میں حصداس کی طرف سے دیتا ہے کہ گوشت دے کر پیسے وصول کرد ہے گا تو یہ در حقیقت اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی ، بلکداس کے ساتھ گوشت کی بیچ ہوئی ، جس سے دوسرے شرکاء کی قربانی بھی خراب ہوجائے گی (1)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح: سيدمهدي حسن غفرله-

## سی کے کہنے سے اپنا جانوراس کی طرف سے مفت قربان کرنا

سدوان[۱۹۰]: ایک شخص پردلیس میں ہے اور صاحب نصاب ہے، اپنے رشتہ دار کے یہاں خط لکھ دیتا ہے کہ آپ کے یہاں جو بکراہے، اس کومیری طرف سے قربانی کردیں اور رشتہ دار بلاعوض شخص مذکور کی طرف سے قربانی کردیں اور رشتہ دار بلاعوض شخص مذکور کی طرف سے قربانی کردیتا ہے، اب بیقربانی درست ہے یانہیں؟ وجہ جواز تواز ن ہے جو کہ فرائض و داجبات قربانی کے لئے کافی ہے، کیکن اشکال بیہ ہے کہ جب رشتہ دار بلاعوض کے دیے رہے ہیں، تو ہبہ ہو گیا اور بکر اتو منقولات میں منقولات میں قضہ شرط ہے، جو یہال مفقود ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

آ مرینه مامورکووکیل بنادیا،اقتضاءً وکیل کا قبضه موکل کا قبضه شار بهوگا(۲) دفقط واللّدتعالی اعلم به حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم و بوبند، ۱۲/۷ ۱۴۰۰ ه۔

<sup>= (</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي عملي الدرالمختار، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة: ٥٢٣/٢، دارالمعرفة بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، فصل فيما يجوز في الضحايا ومالايجوز: ٣٥٠/٣، رشيديه)

<sup>(</sup> ا ) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

<sup>(</sup>٢) "يعني: أن المؤكل صار قابضاً بقبض الوكيل، بدليل أن هلاكه في يد الوكيل كهلاكه في يد المؤكل". (فتح القدير، كتاب الوكالة، باب الوكالة في البيع والشراء: ١/٣/٨، رشيديه) ...........

## کیاحرام مال ملک میں ہوتب بھی قربانی واجب ہوگی؟

سدوال[۱۱۹۱]: اگرکسی ملک میں ایا منحرمیں اتنامال آجائے کہ جس پرقربانی واجب ہوتی ہے، اگر چہ حرام ہی طریقہ سے ہوتو کیا قربانی اس پر واجب ہوگی؟ کیا وظائف مالیہ میں حرام ملال دونوں کا کیساں تھم ہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

ایسے طریقہ پر مال آیا ہے کہ ملک ہی ٹابت نہیں ہوتی ، جیسے سرقہ ،تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی (1)، اگرایسے طریقہ پر آیا ہے کہ ملک ٹابت ہوتی ہے، جیسے بیوع فاسدہ،تو قربانی واجب ہوجائے گی۔

"لأن البيع الفاسد يفيد الملك وإن كان يجب فسخه اه"(٢).

فقط والثد تعالى اعلم ـ

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند

" الأن المؤكل صار قابضاً بقبض وكيله، فكان هلاكه في يد الوكيل كهلاكه في يد المؤكل". (المبسوط للسرخسي، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الدم والصلح (الجزء: ١١٥/١٠، حبيبه كوئله) "وقال محمد: على المؤكل؛ لأن قبض الوكيل كقبضه، فوقع القبض أولا للمؤكل". (ردالمحتار، كتاب الإجارة: ١٣/١، سعيد)

(۱) "وفي القنية: لوكان الحبيث نصاباً لا يلزمه الزكاة؛ لأن الكل واجب التصدق عليه، فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه". اه. (ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم: ۲۹۱/۲، سعيد) (وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الزكاة، الثاني في المصرف: ۸۲/۸، رشيديه) (وكذا في الفتاوي التاتار خابية، كتاب الزكاة، مايمنع وجوب الزكاة: ۲۹۸/۲، إدارة القرآن كواچي) (وكذا في الفتاوي التاتار خابية، كتاب الزكاة، مايمنع وجوب الزكاة: ۲۹۸/۲، إدارة القرآن كواچي) (۲) "وأيضاً حكم الفاسد، أنه يفيد الملك بالقبض". (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ۹/۵ م، سعيد)

"وحكم الفاسد: الايفيده بمجرد، بل بالقبض". (البحرالرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ١١٣/٦، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الحادي عشر في أحكام البيع الغير الجائز: ٣١/٣ ، ١٣٤، وشيديه)

# باب فيما يجوز من الأضحية ومالا يجوز (قرباني كي لئ افضل اورجائز اورناجائز جانوركابيان)

# بكرى، ہرن كے جوڑ سے بيداشدہ بچه كى قربانى كرنا

سسوال[۱۱۱۹۲]: بکری جو کہ ہرن سے جوڑ گھا کر بچہدے،اس بچہ کی قربانی کرناجا ئزہے کہ ہیں؟ اوروہ بکری کے حکم میں ہوگایا ہرن کے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جانوروں کے متعلق ایک ضابطہ' الاکشاہ والنظائر' میں لکھاہے:"السولید یہ الأم" لیعنی بچہ مال کے تابع ہوتا ہے، جو تھم مال کا وہی بچہ کا (۱) ، اس کا تقاضا ہیہ ہے کہ جس بچہ کی مال بکری ہے اور باپ ہرن ، اس کی قربانی درست ہوگی۔

مگرایک دوسرا قاعده بھی لکھتے ہیں:

"إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام" (٢). ليعني: "جبرام

(1) في شرح المحموي "وعبارة الهداية في الأضحية والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم؛ لأن الأصل في التبعية الأم". (شرح المحموي على الأشباه والنظائر، القاعدة الشائية، إذا اجتمع المحلال والنحوام غلب العرام، الفن الأول في القواعد الكلية: ١/٣٠٣، إدارة القرآن كراچي)

"والمتولد بين الأهلي والوحشي يتبع الأم". (الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٣٢٢/٦، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الخامس الخ: ٩٤/٥، رشيديه)

(٢) (الأشباه والنظائر، القاعدة الثانية، الفن الأول، ص: ١٢١، دار الفكر بيروت)

"وقيال عبليم السلام: "ما اجتمع البحلال والبحرام إلا وقد غلب الحرام على الحلال". (المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب الشهيد: ٢٨٢/١، مكتبه حبيبيه كوئثه) وحلال مخلوط ہوجا كيں ،توحرام كااثر غالب رہے گا''۔

بمری کی قربانی درست، ہرن کی نادرست، ان کے اختلاط کے نتیجہ میں قربانی نادرست ہونی عیاہیے۔قول اول رائج ہے(۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۳۹۹/۹/۳۱ھ۔

## و بوانه جانور کی قربانی

سے وال [۱۱۱۹]: کیاد یوانہ جانور کی قربانی جائز ہے، دیوانہ کے معنی بالکل پاگل کے ہیں، یا پچھ اور بھی معنی آتے ہیں؟ ہمارے یہاں دیوانہ کے معنی بالکل (پاگل) کے ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ويواندو پاگل قربانى سے مانع نبيس، جب كدوه پاگل جانور پُرَ تا بهو، اگرند چرتا بهو، تواس كى قربانى درست نبيس ــ "ويسط حى بالجما، والخصى والثولا، أي: المجنونة إذا لم يمنعها من السوم

والرعي، وإن منعها لاتجوز التضخية بها" (درمختار، شامي نعمانيه: ٢٠٥/٥).

فقظ واللدتعالى اعلم \_

حرره العبدمحمود غفرله، دار العلوم ديوبند، ۱۲/۱۲/۱۴ هـ-

= (وكذا في الدرالمختار، كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة: ١/٢١، سعيد)

(1) "ولو نـزا ظبي عـلى شـاة، قال عامة المشائخ: يجوز". (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب
 الأضحية: ٣٨٣/٦، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٣٢٢/٦، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الخامس الخ: ٢٩٧/٥، رشيديه)

(٢) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٢٣/٦، سعيد)

"وتجوز الشولاء، وهي المجنونة، إلا إذا كان ذلك يمنع الرعي والاعتلاف فلا تجوز". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الخامس في بيان محل إقامة الواجب: ٢٩٨/٥، رشيديه) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الأضحية: ٢٢٣/٨، رشيديه)

# کیاا تڈے کی بھی قربانی ہوتی ہے؟

سوال[۱۱۹۴]: بعض آدمی کہتے ہیں کہانڈے کی بھی قربانی ہوتی ہے،شرعاً کیا تھم ہے؟ مسائل کی کتابیں بھی تحریر کردیں ،تا کہان سے معلومات حاصل کیا کریں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

انڈے کی قربانی سے واجب اوانہیں ہوتا اور خداس کی قربانی واجب ہوتی ہے(1)، البتہ اونٹ، بمری، مرغی، انڈاان چاروں میں جوفرق ہے، بعض اعمال صالحہ کے متعلق اس فرق کو ہتلایا گیاہے، کہ فلال عمل کا تواب اونٹ کی قربانی کے برابر، فلال کا بکری کی قربانی کے برابر، فلال کا انڈے اونٹ کی قربانی کے برابر، فلال کا انڈے کی قربانی کے برابر، فلال کا انڈے کی قربانی کے برابر، فلال کا انڈے کی قربانی دینی چاہیے، چند ہی پیسے کی قربانی دینی چاہیے، چند ہی پیسے کی ہوں، اس سے بھی لیجے۔

(١) "﴿أَمَا جنسه﴾ فهو أن يكون من الأجناس الثلاثة: الغنم أو الإبل أو البقر، ويدخل في كل جنس نوعه .....". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الخامس الخ: ٢٩٧/٥، رشيديه)

"(و) صبح (الثنبي) فصاعداً من الثلاثة". (الدرالمختار). "(قوله: من الثلاثة) أي: الآتية، وهي الإبل والبقر بنبوعيه، والشاة بنوعيه ..... (قوله: والجاموس) نوع من البقر، وكذا المعز نوع من الغنم بدليل ضمها في الزكاة، بدائع". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٣٢٢/١، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٣/٣ ١، دارالمعرفة بيروت)

(٢) "عن ابن شهاب قال: أخبرني أبوعبدالله الأغر، أنه سمع أبا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملئكة يكتبون الأول فالأول ..... ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرةً ثم كالذي يهدي المكبش، ثم كالذي يهدى البيضة". (صحيح مسلم، كتاب الجمعة، فصل تكتب الملائكة على أبواب المساجد الخ: ٢٨٢/١، سعيد)

"عن أبي هويرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة ..... فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشاء حتى ذكر الدجاج والبيضة". (سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب التكبير إلى الجعمة: ٢٠١/، قديمي) =

مسائل کی کتابیں بے شار ہیں، فتاوی دارالعلوم دیو بند، امدادالفتاوی ،ان دونوں میں بے شارمسائل ہیں۔فقط واللّٰدنعالی اعلم۔

املاه العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹۰/۵/۱۹ هـ.

☆.....☆.....☆

www.ahlehad.org

# باب مايكون عيبا في الأضحية ومالايكون (قرباني مين عيب كابيان)

جس بكرے كے دانت كھس كئے ہوں ،اس كى قربانى كا تھم

سوال[۱۱۹۵]: ایک بحراقربانی کے لئے خریدا گیا، کین اس کے دانت چرنے کی وجہ سے گھس کر بہت جھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں اور صور وال کے برابر ہوگئے ہیں، منہ کھولنے پرسارے دانت اچھی طرح نظر آتے ہیں، فوٹ چھوٹے ہوں کے برابر ہوگئے ہیں، منہ کھولنے پرسارے دانت اچھی طرح نظر آتے ہیں، فوٹ جھوٹے ہوں کہ جہ سے ایم نامراد ہے۔ فوٹ ہوئے ہوئے ہوئے ہیں دانتوں کا جڑسے اکھڑ نامراد ہے۔ الحجواب حامداً ومصلیاً:

جب کہ وہ ان دانتوں سے پُر تا اور اپنی روزی حاصل کرتا ہے، تواس کا تکم ایسے بکرے کی طرح نہیں ہوگا، جس کے دانت اکھڑ گئے ہوں اور پُر نے سے معذور ہو گیا ہو، لہٰذااس کی قربانی میں کوئی شیدند کریں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ املاہ العبدمجمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند۔

"الهسماء: هي التي لا أسنان لها من الإبل والبقر والشاة". (مجموعة قواعد الفقه، الرسالة الرابعة، التعريفات الفقهية : ص ا ٥٥، مير محمد كتب خانه كراچي)

(٢) "وأما الهتماء: وهي التي لا أسنان لها، فإن كانت ترعى وتعتلف، جازت وإلا فلا كذا في البدائع" وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الخامس في ا بيان محل إقامة الواجب: ٢٩٨/٥، رشيديه)

"ولايجوز بالهتماء التي لا أسنان لها إن كانت لا تعتلف، وإن كانت تعتلف جاز، وهو الصحيح". (البحرالوائق، كتاب الأضحية: ٢٢٣/٨، رشيديه) (وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الأضحية: ٣٢٠/٨، رشيديه)

<sup>(</sup>۱)'' ہتما:اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دانت نہ ہوں''۔

# باب الشركة في الأضحية (قرباني مين شركت كابيان)

## ایک گائے کی قربانی میں ساتواں حصہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کارکھنا

سسوال[۱۱۹۲]: اگرکوئی مخض آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی طرف ہے ایک گائے قربان کرے اور اس گائے میں اور چھاآ دمیوں کے نام شامل کردے ، تو اس ہے آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی شان میں پچھ گنتاخی تونہیں ہوگی۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ بھی درست ہے(ا)،اس میں گستاخی نہیں، بلکہ تو تع ہے کہ حضرت،اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم ک برکت سے سب قربانی قبول ہوجائے گی،حضرت رسول مقبول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام امت کی طرف سے قربانی کی ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(١) "عن المحكم عن حنش قال: رأيت علياً رضي الله تعالىٰ عنه ، يضحي بكبشين، فقلت له: ماهذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أو صاني أن نضحي عنه، فأنا أضحي عنه". (سنن أبي داود، باب الأضحية عن الميت: ٣٤/٢، مكتبه رحمانيه لاهور)

"من ضبحتى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق، والأكل. والأجر للميت والملك للذابح". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٣٢٦/٦، سعيد)

(وكذا في إعلاء السنن، كتاب الأضاحي، باب التضحية عن الميت: ١ / ٢١٨ ، إدارة القرآن كراچى) (عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي، اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوأين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، و ذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ". (سنن =

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۸۹/۲/۱۸ههـ الجواب سجیح: بنده نظام الدین ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۱۹/۸ههـ

☆.....☆.....☆

www.ahlehad.org

= ابن ماجة، أبواب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ص: ٢٢٥، قديمي) (وكذا في شرح معاني الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى ، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب الشاة عن كم تجزئ أن يضحى بها: ٣٣٢/٢، سعيد)

"وقد صبح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٣٢٦/٦، سعيد)

# باب فی قسمه اللحم و مصرفه و بیعه ( قربانی کے گوشت کی تقییم مصرف اور می کابیان )

## قرباني كأكوشت مندوكودينا

سوال[۱۱۹۷]: قربانی کا گوشت مندوکودیناجائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس قربانی کا گوشت صدقه کرتا واجب نہیں ، وہ گوشت ہندوکو دینا ج**ا** کز ہے(۱) ، بشرطیکه کسی معاوضه میں نه ہو(۲) ، لیکن بہتریہ ہے کہ دین دارآ دمی کو دیے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ ، دارالعلوم و بوبند۔

( ا ) "ويهب منها ماشاء للغني والفقير والمسلم والذمي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الخامس في بيان محل إقامة الواجب: ٣٠٠/٥، رشيديه)

"وللمضحي أن يهب كل ذلك، أو يتصدق، أو يهديه لغني، أو فقير مسلم، أو كافر". (إعلاء السنن، باب بيع جلد الأضحية: ٢٥٨/١٤، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الأضحية: ٣١/٣! ، سعيد)

(٢) "ولا يعطي أجر الجزار منها؛ لأنه كبيع". (الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٣٢٨/٦، سعيد)

"(قوله: لأنه كبيع) أي: من الجنزار بأجرة؛ ولقوله عليه السلام لعلي رضي الله تعالى عنه، تصدق بجلالها وخطامها، ولا تعط الجزار شيئاً منها ..... والمعنى: أنه لا أضحية له كاملة". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٣١/٣١، دارالمعرفة بيروت)

"ولا يعطي المجازر بأجرته منها شيئاً .... ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته، ولا تحوز المعاوضة بشيء منها". (إعلاء السنن، كتاب الأضاحي، باب التصدق بلحوم الأضاحي وغيرها: ١٤/٢٦، إدارة القرآن كواچي)

(وكذا في حاشبة الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ٢/٣٨٤، دار الكتب العلمية بيروت)

# باب في مصرف جلد الأضحية (قرباني كي كهال معمرف كابيان)

## چرم قربانی کی قیمت کنواں بنوانے میں استعمال کرنا

سے وال[۱۱۹۸]: کیاچرم قربائی کی قیمت کسی پبلک کنویں کی تغییر میں صَرف کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کے محلّہ میں کنواں ہے، جو کہ گر چکا ہے، محلّہ کے مسلمان غریب ونا دار ہیں، جو چندہ کر کے نہیں بنواسکتے، پانی کی سخت قلت ہے، اس کنویں کا پانی مسجد میں بھی استعال ہوتا تھا، ایک صاحب قربانی کے چڑوں کی قیمت سے کنواں منہدم کر کے بنوا نا چاہتے ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

قربانی کرنے والا چمڑاا گرفروخت کردے تو قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے(۱)، جس غریب کووہ قیمت دی جائے ،اگروہ مالک ہونے اور قبضہ کرنے کے بعد کنواں بنانے کے لئے دے دیے تعمیر میں خرچ کرنا درست ہے(۲)،

(١) "فيان بيع اللحم أو الجلد أي: بمستهلك أو بدراهم، تصدق بثمنه". (الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٣٢٨/١، سعيد)

"فإن بدل اللحم أو الجلد، يتصدق به". (مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ٣/٣٤ ا، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في الدرالمنتقى في شرح الملتقى، كتاب الأضحية: ٣/٢٤ ١، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٢) "فإن أراد الحيلة، فالحيلة: أن يتصدق به المتولى على الفقراء يدفعونه إلى المتولى، ثم المتولى يصرف إلى دلك". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباط والمقابر: ٣٧٣/٢، رشيديه)

"وإنما يصوف إلى الفقراء لاغير، ولو صرف إلى المحتاجين، ثم إنهم أنفقوا في عمارة الرباط =

بدون غریب کوما لک بنائے ، براہ راست کنواں بنوانے میں خرج کرنا درست نہیں (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرر ہ العبد محمود علی عنہ ، دارالعلوم دیو بند۔ الجواب صحیح: بند ہ نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند۔

☆....☆....☆

www.ahlehad.org

= جاز، ويكون ذلك حسساً". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٣١٥/٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٣٣٥/٢، سعيد)

(١) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ١٢١

## باب المتفرقات

## جس چھری ہے قربانی کی جائے ، کیااس میں نین سوراخ کا ہونا ضروری ہے؟

سوال[۱۱۹۹]: جس چهرى مين تين سوراخ نهين بين، اس ية قرباني جائز نهيس بشرعاً كياتهم ه؟ الحواب حامداً ومصلياً:

یہ بات کے جس چیری میں تین سوراخ نہ ہوں ،اس سے قربانی نہیں ہوتی ،شرعاً بے اصل ہے ،غلط ہے۔ فقط داللّٰہ تعالیٰ اعلم۔۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

### خطرۂ جان کے وقت قربانی نہ کرنا

سے وال [۱۱۲۰]: آپ خوب واقف ہیں کہ ہندوقو م کومسلمانوں کے ذبیجہ کے معاملہ میں سخت نفرت اور دشمنی ہے اور بیہ بہت بڑاا ختلافی مسئلہ ہے۔ پس ایسے حالات میں جب کہ شہر کی فضا حد درجہ مکدرو پرآشوب ہے، قربانی (جانور ذرج کرنے) کے بجائے اپنی حیثیت کے مطابق جانور یا نقد یا حصہ کی قیمت بقدر نقدر قم مساکین ، غرباء ، مدارس وغیرہ میں دی جاسکتی ہے یا کسی اور قو می فلاح و بہود کی مدمیس ضرف کی جاسکتی ہے بیا کسی اور قو می فلاح و بہود کی مدمیس کے حالات کی جاسکتی ہے ، جسیا کہ یہاں کے حالات کی تقاضا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر قربانی کرنے میں جان کی قربانی دین پڑے، بغیراس کے قربانی نہ کی جاسکے، تو قربانی ترک کرکے ا ایام قربانی کے بعد ہر شخص مقدار واجب کی قیمت مستحقین غرباء کوصدقہ کردیے، خواہ تباہ حال مسلمان ہوں یا دیگر

اقرباء، فقراءطلبه ستحق بين (۱) \_ فقط والله تعالى اعلم \_ املاه العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۱۱/۱۰ م-۱۴۰۰

# خزریے بال سے برش بنانے والے کارخانہ میں ملازم کی تنخواہ سے قربانی کا تھم

سے وال [۱۲۰۱]: ایک شخص کا ایک اڑکا ہے، جو ایک کا رخانہ میں کا مرتا ہے اور اس کا رخانہ میں کا مرتا ہے اور اس کا رخانہ میں خزیر کے بالوں کا خزیر کے بالوں کا بالوں کا برش تیار ہوتے بیں اور اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ بال خزیر کے بیں اور وہ خود اس کے بالوں کا برش تیار کرتا ہے، اس کے بعد اس نے اپنے گھر کور و پیر بیسے، کہ ان رو پیوں کا قربانی میں حصد کریں اور جس جانور جس میں یہ یہ یہ یہ ان کو معلوم نہیں کہ اس شخص کی کمائی کیسی ہے اور جس نے میں یہ یہ یہ یہ ان کو معلوم نہیں کہ اس شخص کی قربانی ہوئی اور جو چھ شریک ہے لئے سے نے جانور خرید ان پیریوں میں ملالیا، اس صورت میں اس شخص کی قربانی ہوئی اور جو چھ شریک ہے ان کی بھی قربانی ہوئی یا نہیں؟ اور اگر کسی کی بھی نہیں ہوئی ، تو بتا نمیں اس قربانی کے جانور کا اب کیا کریں؟ ال جو اب حامداً و مصلیاً:

#### خنزیر کے تمام اعضاء نجس العین ہیں ،ان کی بیچ جائز نہیں (۲) ،لیکن کارخانہ میں ملازمت کرنے ہے

(۱) "المشقة تبجلب التيسير" والأصل فيها قوله تعالى: ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حوج ﴾ ... قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشوع وتبخفيفاته، واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة .... الثاني: الموض ورخصه كثيرة: التيمم عند الخوف على نفسه، أو على عضوه، أو من زيادة المرض، أو بطئه، والقعود في صلاة الفرض ....، والتخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة ....، وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية، والتنداوي بالنجاسات وبالخمر مع أحد القولين .... وإباحة النظر للطبيب حتى العورة والسوأتين". (الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد، القاعدة الرابعة، ص: ١٨٠، دارالفكر بيروت)

"ولو تركت التضحية ومضت أيامها، تصدق بها حيةً ناذر وفقير، وبقيمتها غني، شراها أولا" (الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٣٠٢/٦، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الأضحية: ١٦٣/٣، دارالمعرفة بيروت) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب السادس الخ: ٣٠٢/٥، رشيديه)

(٢) "بخلاف الخنزير؛ لأنه نجس العين، إذالهاء في قوله تعالى: ﴿فإنه رجس﴾ منصرف إليه لقربه". - =

جور دیبیرحاصل ہوا اور بذریعہ ڈاک روپیہ بھیجا اور موصول شدہ روپہیں جوقر بانی کے جانو رمیں حصہ لیا ،اس کی وجہ سے اس کی قربانی تا جائز نہیں ہوئی اور نہ دوسرے شریکوں کی قربانی نا جائز ہوئی ۔فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم ۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم ویوبند، ۱۰/۱۰، ۱۸۰ه۔

# قربانی کے جانور سے اتاری ہوئی اون کا حکم

سوال[۱۱۲۰۲]: قربانی کے جانور کی اون جو کہ سال کے دوران مونڈ لی جائے ،اس کا کیا تھم ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

وه درست ہے، جودل جا ہے کریں ،ایا مٹحرمیں مونڈی ہو،تو صدقہ کردیں (۱) ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حرر ہ العبرمجمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند ، ۱۲/۱۸ مے۔



= (الهداية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالايجوز به: ١/١ م، شركت علمية ملتان)
"وشعر الخنزير، ينتفع به للخرز، أي: لا يجوز بيع شعره، و يجوز الانتفاع به للخرز؛ لأنه نجس العين كأصله".
العيس (كننز الدقائق) قوله: (وشعر الخنزير) أي: لم يجز بيعه إهائة له، لكونه نجس العين كأصله". (البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ١٣٢/٦، رشيديه)

"وشعر الخنزير لنجاسة عينه، أي: عين الخنزير بجميع أجزائه، فيبطل بيعه". (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ١/٥، سعيد)

(١) "(وكره جنز صوفها قبل الذبح) لينتفع به، فإن جزه تصدق به، ولا يركبها، ولا يحمل عليها شيئاً، ولا يخمل عليها شيئاً، ولا يؤجرها، فإن فعل تصدق بالأجرة. حاوي الفتاوى؛ لأنه النزم إقامة القربة بجميع أجزائها". (الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٣٢٩/١، سعيد)

"إذا أخذ شيئاً من الصوف من طوف من أطراف الأضحية للعلامة في أيام النحر لايجوز له أن يطرح ذلك الصوف على الفقواء، كذا في فتاوئ يبطرح ذلك الصوف على الفقواء، كذا في فتاوئ فأضي خان". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب السادس: ١/٥ ٣٠١، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٣١/٢ ١، ١٢٤، دارالمعرفة بيروت)

# كتاب العقيقة

(عقیقه کابیان)

#### عقيقه كادن

سوال[۱۱۲۰۳]: عقیقہ بچہ کی پیدائش کے کتنے روز کے بعد سنت ہے؟ اگر خام گوشت تقسیم کردیا جائے ، توعقیقہ ہوجائے گایا اس کا کھانا پکا کر کھلانا جا ہے اور کون لوگ کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

عقیقہ بچہ کے پیدائش کے ساتویں روز کرنا چاہیے۔

"يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه، ويحلق رأسه، ويتصدق عند الأئمة الثلثة بزنة شعره فضةً، أو ذهباً، ثم يعتى عند الحلق" شامي نعمانيه: ١٥/٢١٣/٥).

اگر ساتویں روز نہ کر سکے، تو چودھویں روز ، ورندا کیسویں روز (۲) ،علیٰ ہٰداالقیاس پیدائش سے ایک

(١) (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٣٣٩/١، سعيد)

(٢) "عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه. قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين". (جامع الترمذي، أبواب الأضاحي، باب ماجاء في العقيقة: المحدد)، سعيد)

(وكذا في إعلاء السنن، كتاب الذبائح، باب أفضلية ذبح الشاة في العقيقة: ١١٥/١١، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الذبائح: ٢٣٣/٢، مكتبه ميمنيه مصر) روز پہلے، پھرساتویں ماہ میں، پھرساتویں سال میں غرضیکہ عدد کی رعایت بہتر ہے۔ کے ذا فی مالا بدمنہ (۱). اور جو بالغ ہوجائے اوراس کاعقیقہ نہ کیا گیا ہو، تو وہ خودا پناعقیقہ کرے۔

"ويسن أن يعقَ عن نفسه من بلغ ولم يعق عنه" فتاوي حامدية: ٢٣٣/٤ (٢).

خام گوشت تقسیم کرنے ہے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے اور پکا کر کھلانے سے بھی۔

"سواء فرق لحماً نيئا وطبخه بحموضة الخ". شامي نعمانيه (٣).

کھانے میں امیر غریب سب شریک ہوسکتے ہیں۔

"ويأكل، ويطعم، ويتصدق" فتاوي حامدية(٤).

فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله ،۱۵/۱۱/۱۰ ۱۳۰۱ هه

صحيح:عبداللطيف،٢٥/ ذيقعده/ امهما هه

#### شادي مين عقيقه كرنا

#### سدوال[۱۱۲۰۴]: سائل کابیان ہے کہ یہاں اڑ کیوں کی شادی ہے اور میں ان کی شادیوں میں

(۱)''بعدولا دت ، بفتم روزیا چهارد بهم یابست و نَم و بهمیں حساب یابعد بهفت ماه یا بفت سال عقیقه باید کرد،العرض رعایت عدد هفت بهتر است''۔ ( مالا بدمنه فاری ،رساله احکام عقیقه ،ص: ۴۶۰ اوقدیمی )

(٢) (تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الذبائح: ٢٣٣/٢، إمداديه)

"عن الحسن البصري: إذا لم يعق عنك، فعق عن نفسك وإن كنت رجلاً". (إعلاء السنن، كتاب الذبائح، باب أفضلية ذبح الشاة في العقيقة: ١/١/١، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في فتح الباري، كتاب العقيقة، باب إماتة الأذي عن الصبي في العقيقة: ٩٣/٩، دار المعرفة بيروت)

(٣) (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٢/٢ ٣٣، سعيد)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الذبائح: ٢٣٣/٢، إمداديه كورَّتُه)

(٣) "ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها". (موطأ الإمام مالك، كتاب العقيقة، ص: ٩٣، ٩٥، ٥٠٣، قديمي)

(وكذا في أوجز المسالك، كتاب العقيقة: ٢١٣، ٢١٣، إمداديه ملتان)

بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں ، میرا خیال ہے کہ ایک جانور لے کراس شادی میں شامل کروں اور اپنے عزیز وں اور بارات والوں کوسب ہی کھلا دوں گا، اگر ایسا جائز ہو، تو مطلع فر مائیں سیس عقیقہ کے لئے بھینس یااس کی نسل کا جانور لینا چاہتا ہوں اور عقیقہ میں وہ ایک لڑکی شامل ہے، جس کی بارات آرہی ہے اور تین لڑکے ، تین اس طریقے سے کہ ایک جانور میں تین لڑکوں اور ایک لڑکی کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوضاحت جواب سے مطلع فر مائیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرآپ ایک بھینس یا اس سل کا جانور جس کی قربانی درست ہو، ذیح کریں اور تین لڑکوں اورلڑ کی کے عقیقہ کی نیت اس میں کرلیس اور شادی میں جومہمان آئیں، ان کوبھی اس کا گوشت کھلا دیں، تو شرعاً درست ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله ، دارالعلوم دیوبند ، ۸۹/۱/۲۱ هـ الجواب صحیح : بنده نظام الدین ، دارالعلوم دیوبند ۸۹/۱/۲۲ هـ

## عقیقے میں گائے بھینس کوذیج کرنا

سے وال[۱۱۲۰۵]: ایام قربانی کے علاوہ بچوں کے عقیقہ میں بھینس وغیرہ، نیز صرف ایک بچے کے عقیقہ میں بورے بڑے جانور سے عقیقہ درست ہوجائے گایانہیں؟

(۱) "قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل، ..... وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض، اتفقت جهاتها أولا، كالأضحية وإحصار ، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد من قبل ..... ولم يذكر الوليمة، وينبغي أن تجوز لها؛ لأنها تقام شكراً لله تعالى على نعمة النكاح". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الأضحية؛ ٣٢٦/٢، سعيد)

"وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ..... ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة، وهي ضيافة التزويج، وينبغي أن يجوز". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الثامن: ٣٠٢٥، رشيديه) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل في شروط جواز إقامة الواجب: ٢/٢ ٠٣، دارالكتب العلمية بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

درست ہوجائے گا(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرر والعبرمحمودغفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۸۵/۶/۳ھ۔

#### عقيقه ميں لڑ کے کا ایک حصہ رکھنا

سے وال[۱۱۲۰۱]: زیدایے بچوں کاعقیقہ کرنا جا ہتا ہے، جن میں دولڑ کے اور ایک لڑکی ہے، تو کیا ان بچوں کے لئے ایک بھینس کائی ہوسکتی ہے؟ یا ہرا یک لڑ کے کی جانب سے دو، دو حصہ لگانا ضروری ہے اور پھر اس کے عقیقہ نہیں ہوگا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### ایک روایت میں لڑ کے کی طرف سے ایک بکرے کے عقیقہ کو کافی قرار دیا ہے(۲)، اگر چہ لڑکوں کی

(١) "من ولمد لمه غلام، فمليعق عنه من الإبل، أو البقر، أو الغنم، دليل على جواز العقيقة ببقرة كاملة أو ببدنة كذلك". (فتح الباري، باب العقيقة: ٩٣/٩ ۵، دارالمعرفة بيروت)

"عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يعق عن بنيه بالجزور". (تحفة المودود بأحكام المولود، الفصل السادس عشر، ص: ٦٥، دارالكتب العلمية بيروت)

"وفي قوله: "من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم" دليل على جواز العقيقة بيقرة كاملة أو ببدنة كذلك". (إعلاء السنن، باب أفضلية ذبح الشاة في العقيقة: ١١٤/١١، إدارة القرآن كراجي)

(٢) "وروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه عق عن الحسن بن علي بشاة". (جامع الترمذي،
 باب الأذان في أذن المولود: ١/٢٥٨، سعيد)

"قوله عقّ عن الحسن بن على بشاة، شخ عبدالحق درتر جمه مشكاة گفته: ازین حدیث معلوم شد كه عقیقه بیك گو سفند بهم م باشد سنوسه و ساتان آقوی سفند بهم م باشد سنوسه و ساتان آقوی سفند بهم م باشد سنوسه و ساتان آقوی و سناست م باشد به باشد به باب الأذان فی و است م زیرا كه جماعت از صحابه آزار وایت كرده اند " را المعسوف الشدي على جامع التومذي ، باب الأذان في المولود: الم ۲۷۸ ، سعید)

"عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: عق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن=

طرف سے ایک ایک حصہ ہوں اور ایک لڑگ کی طرف سے ہواور ایک بھینس اس مقصد کے لئے ذرج کروی جائے ، تب بھی اس مقصد کے لئے ذرج کروی جائے ، تب بھی اس کا عقیقہ ہوجائے گا(ا)۔ فقط واللہ نتعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۲۸ ہے۔

#### كيامال باب عقيقه كالكهانا كهاسكته بين؟

سوال[١١٢٠٤]: عقيقه ككهان كومان باپ كها علته بين؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عقیقہ کے کھانے میں مال باپ سب شریک ہوسکتے ہیں (۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبدمحمو دغفرله

= الحسن بشاة الخ". (مشكاة المصابيع، باب العقيقة، ص: ٣٢٣، قديمي)

(١) "ولو ذبح بدنة أو بقرة من سبعة أولاد، أو اشترك فيها جماعة، جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم". (إعلاء البنن، كتاب الذبائح، باب أفضلية ذبح الشاة في العقيقة: ١ / ٩ / ١ ، إدارة القرآن كراچي)

"ولو أرادوا لقربة الأضحية أو غيرها من القرب، أجزأهم، سواء كانت القربة واجبة أو تطوعاً ..... وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت، بأن أراد بعضهم الأضحية، وبعضهم جزاء الصيد، وبعضهم هدي الإحصار ..... وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا: ٢٠٣/٥، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٣٢٦/٢، سعيد)

ز ٢) "فائدة: في حديث عائمة رضي الله تعالى عنها الذي أو دعناه في المئن دلالة على استحباب أن لا يكسر للعقيقة عظم، وأنه يستحب الأكل منها، والإطعام، والتصدق كما في الأضحية، فما اشتهر على السنة العوام أن أصول المولود لا يأكلون منها، لا أصل له". (إعلاء السنن، كتاب العقيقة، باب أفضيلة ذبح شاة في العقيقة: ١١٨/١١، إدارة القرآن كراچي)

الضأ

سوال[۱۱۲۰۸]: عقیقہ کے گوشت میں سے بچے کے والدین اور تمام اصول وفر وع کھا سکتے ہیں یا کنہیں؟ اگر نہیں تو مخالفت کس درجہ کی ہے اور اگر کھا سکتے ہیں تو کیا کسی کراہت کے ساتھ بلا کراہت کے اور رسالہ عقیقہ مصنفہ حضرت مولا نا نظام الدین میں صفحہ کا پر لکھا ہوا ہے:

"اور به جومشہور ہے کہ عقیقہ کا گوشت ماں باپ، واداوادی، نا تا نانی، بیٹا بیٹی، پوتی بیتا، نہ کھاویں، سومسلمانوں کی رسم ہے۔ "ما رأہ السمؤ منون حسنساً فہ و عنداللہ حسن" (۱). بلکہ خاتم المحد ثین نے حدیث "کل غلام مرتهن بعقیقته" (۲) سے نکالا کہ اس حدیث میں "ر هسن" کالفظ گروی کے معنی میں ہے، فدید سے پردلالت کرتی ہے، کماس حدیث میں ار فیرہ نواس کی طرف سے فدید دینے والے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا کھانا مکروہ ہے، چنا نچہ اس سبب مسلمان کی عادت جاری ہے کہ مال باب اس گوشت کوئییں کھانے اورفقہاء کے فہم کے بموجب اس حدیث میں اس معنی کی ظرف لطیف اشارہ ہے"۔

چنانچے بی تقریر "تبحفة السشتاق فی بیان النکاح والصداق" میں موجود ہے، جس رسالہ کا حوالہ ویا ہے، اس میں بیمضمون ص: ۱۹، بغیر معناہ موجود ہے، لہذا ان تصریحات کی بناء پر کراہت ہوگی یانہیں؟ اور اگر نہیں تقریبات کی بناء پر کراہت ہوگی یانہیں؟ اور اگر نہیں تو ان عبارات کا کیا مطلب ہے؟ اور دیگر فقہاء کرام کی عبارت بھی تحریر فرمائیں اور بیعبارت اگر حدیث وفقہ کی روسے صحیح نہ ہو، تو باننفصیل اس پر رد کریں کیونکہ محدثین کا قاعدہ ہے، کہ جرح مہم بالخصوص مواقع نزاع میں غیرمسموع ہوتی ہے، اس لئے جس طرح اس میں تفصیل سے کراہت کو ثابت کیا ہے، اس

 <sup>&</sup>quot;قال الموفق: وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيل الأضحية، ولكن يأكل أهل البيت
 والجيران". (أوجز المسالك، كتاب العقيقة: ٣١٣، ٢١٣، إمداديه ملتان)

<sup>(1) (</sup>مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبدالله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه ، رقم الحديث: ٢٥٨٩: ١/٢٢/ دار إحياء التراث العربي بيروت)

 <sup>(</sup>۲) (مسئد الإسام أحسم بن حنبل، حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالىٰ عنه ، رقم الحديث:
 ۲۷۲ ا : ۲۳۷/۵ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

طرح روكرين وكه نائيد فرمانيين به

الجواب حامداً ومصلياً:

ہ ورے انفہ ثلاثہ سے اس مسکدے متعلق کوئی صراحت منقول نہیں ہے، جموماً کتب فقداس سے خالی ہیں، محدیث شریف میں بھی کوئی تذکر ونہیں ہے، جس بنیاد پر طروہ کہا گیا ہے اس کی حیثیت دلیل شرقی کی نہیں، بلکہ محض علتہ اوراطیفہ کی ہے، اس سے زائد نہیں ہووت کراہت نے نے شرقی دئیل در کارہ اورادلہ شرعیہ چار ہیں (۱)۔

مامسمانوں کی عادت کا حال ، سووہ دونوں قتم کی ہے ، سی ایک چیز پراجماع یا توارث نہیں ہے، امام ایوحنیفہ دحمہ اللہ تعالی کے قریب حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی ہیں، ووفر ماتے ہیں :

"ويناكل أهمها من للحمها ويتصدقون منها اه" موضأ مالك، ص. ا ١٨٦. العمل في العليقة(٢).

اولاً شلىب القال المسوفلق؛ وسيبنها في الأكل والهدية والصابقة سبيل الأضحية اه" أوجد المسالك: ١٨٨٢/٣)

جب عقیقدان باب میں بمنزلدافعیمیۃ کے ہے، حالانکہ انگیرواجب ہے، اس کا تقاضاتھا کہ پوری انتحیہ و صدقہ کرنا داجس ہوتا ، جس طرح کہ نذر واجس کا حال ہوتا ہے (۴ )۔ لیکن صاحب انتجیہ کوخو و کھانا شرعا درست

( ا ) "وبعد فإن اصول الفقه أربعة، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وإحماع الأمة، والقياس". (أصول الشاشي، ص: ٢ ، مكتبه الحرم)

روكذا في نور الأنوار، ص: ٠ ١، ١١، مكتبه رحمانيه)

روكذا في كشف الأسوار شرح أصول البؤدوي: ٣٥٣٣٢١١، قديمي،

(٢) (موطأ الإمام مالك، كتاب العقيقة؛ ص ٣٩٣، ٥٩٣، قديمي)

"وأنه يستحب الأكل منها والإطعام والتصدق كما في الأضحية. فما اشتهر على ألسنة العوام أن أصول الممولود لا يتأكلون صنهما، لا أصل له". (إعلاء السنن، باب أفضلية ذبح شاة في العقيقة. - ١-١١٠/ دارة الفرآن كراجي)

(٣) رأو جز المسالك، كتاب العقيقة: ٢١٢، ٢ ، ٢ ، ١٣ ، إمداديه ملتان،

(٣) "والنذر لله عزوجل، وذكر الشيخ. إنما هو بيان لمحل صرف النذر لمستحقيد ﴿ إِذْ مَصَرِفُ ﴿ -

ہے(۱) ہتو پھر عقیقہ تو واجب ہی نہیں ۔اس کے کھانے میں بظاہر کوئی اشکال نہیں کا نقاضا یہ تھا کہ عقیقہ واجب ہوتا ہگر وہ واجب نہیں تو پھر گروی قرار دے کر کھانے کی مما نعت محض درجہ کطا نف میں ہے، درجہ کر مسائل میں نہیں۔

عقیقہ سالویں روز کیا جاتا ہے، ترندی کی روایت میں اکیسویں روز تک کا بھی ثبوت مانا ہے (۲) ۔ پیر سوال میں میدریافت کرنا کہ تقیقہ کا گوشت ہی ہے بچہ کے والدین اور تمام اصول وفروٹ کھا بچنے میں یا کرنہیں ؟ بہت غورطلب ہے، غالبًا اصول کے ساتھ فروٹ کوطر داؤ کر کر ویا گیا ، ورندس میں روز کے بچہ کے فروٹ کہاں ہے پیدا ہوجا کمیں کے اللہ یامکن ہے کہ سوال اس صورت میں ہو، جب کہ بچے صاحب اولا دنوکر دورا پنا فقیقہ اپنے بیچے

حرر دا تعبرڅمو د فخرله . دارالعنوم و يو بند ، ۲۰/۳/۲۰ ه. پ

#### V..... 12..... 12..... 12..... 12..... 12

= المنظر الفقراء، وقد وجد، ولا يجوز ان يصرف ذلك إلى غني غير سامتاج إليه". وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب مايلزم الوفاء به. ص. ١٩٣. قديمي)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الصوم، باب في النذر: ٢٠١٤٣، رشيديد)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٣٣٩٠٢، سعينه)

را) "وينأكل هن للحمم أضبحينه، وينطعم من شاء من غني و فقير". (مجمع الأنهر، كتاب الأضحبة. ٣/٣٤ ا ، مكتبه غفاريه كوئنه)

"ويستحب أن ينأكل من أضبحيته ويطعم منها غيره . . ولو تصدق بالكل، جاز، ولو حبس الكل لنفسه، جاز". والفتاوي العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الخامس الغ. ١٥٠٥، وشيديه) وكذا في ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٣٠٨/١، سعيد)

(٢) "عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "الغلام مرتهن بعقيقته، يدبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه. قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين". رجامع الترمذي، أبواب الأضاحي، باب ماجاء قي العقيقة: ١١٨٥٦، سعيد) وكذا في إعلاء السنن، كتاب الذبائح، باب أفضلية ذبح الشاة في العقيقة: ١١١٥ ا، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في إعلاء العناوى الحامدية، كتاب الذبائح: ٢٣٣/٣، مكتبه ميمنيه مصر)

# كتاب الحظر والإباحة باب الأكل والشرب باب الأكل والشرب الفصل الأول في الأكل مع الكفار (كفاركما تحكمانا كهاناكها في كابيان)

# غيرمسكم كےساتھ كھانا بينا

سے وال [۱۱۲۰۹]: اسسمبرے کمرے میں تین اشخاص ہیں، جس میں میں اکیلامسلم ہوں اور دونوں ساتھی غیرمسلم ہیں، جس میں سے ایک ہریجن چہار (سیوڈل کاسٹ) ہے، دوسرا بیک وارڈ ہے، میری طبیعت ان کے ساتھ کھانا کھانے وغیرہ کی بالکل نہیں کرتی اور میں اپنا سب پچھالگ کرتا ہوں، مگر پھر بھی وہ میرے برتن وغیرہ استعال کرتے رہتے ہیں، اس بارے میں کیا کروں، کیا مسئلہ ہے، الگ رہنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔

سساگر میں کہیں کام وغیرہ سے ڈاک پھر وغیرہ جاتا ہوں یا کوئی دعوت دیتا ہے اور S.C کا آدمی ہے تو میں ہے تو میں ہے تو میر ہے تو میں بہت رہتا ہوں اس کئے آپ سے بیمشورہ اورمسئلہ معلوم کررہا ہوں اگر غیرمسلم مہمان آجائے تو کیا کیا جائے ؟

٣....کها نابتانے والا اگرغیرمسلم ہو،تو کیا کیاجائے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

٣،٢١ --- كوئى شخص اپنی ذات اور پیشہ کے اعتبار سے چمار ہویا یکچماور ، جب وہ نجاست میں سے

ملوث نہیں، بدن اور کپڑے صاف ہیں، ہاتھ دھو کر کھانا پکاتا ہے یا کھا تا ہے اور اس کھانے میں کو کی حرام چیز نہیں ہے، تو اس کو نجس نہیں کہا جائے گا( 1 )۔ وہ آگر برتن استعال کرتا ہے پھرآپ دھولیتے ہیں، یا وہی دھو کر دے ویتا ہے تو وہ برتن بھی قابل استعال ہے، مجبوراً بھی موقع ہوجائے تو کھانا بھی ساتھ کھا سکتے ہیں، بس اس کالحاظ رکھنا حیا ہیے کہ کو کی نجس وحرام چیز کھانے پینے کی نوبت نہ آئے، میں جدہ رہنے کے لئے آپ کی طبیعت خود ہی فکر مند ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فر مائے۔ آمین ۔ فقط وائٹد نعالی اعلم۔

املاه العبرمجمود فففرله ، دارالعلوم ديوبند ، ۴۰/ ١٣٩٩ هـ م



www.ahlehad.org

(١) "والأظهر أن يكون المراد الذبائح خاصة؛ لأن سائر طعامهم من الخبز والزيت، وسائر الأدهان الايختلف حكمها بمن يتولاه، ولا شبهة في ذلك على أحد، سواء كان المتولي لصنعه واتخاذه مجوسياً أو كتابياً، ولا خلاف فيه بين المسلمين". (أحكام القرآن للجصاص، المائدة، مطلب في أكله عليه الصلاة والسلام من الشاة التي أهدتها إليه اليهودية ٢٥٠٠، قديمي)

"ونجاسة الشرك في اعقتاده لا في ظاهره". (الهداية، كتاب أدب القاضي: ٣٥،٣ ١ ، مكتبه شركت علمية ملتان)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب القضاء: ٣٤٢/٥، سعيد)

# الفصل الثاني في سنن الأكل و الدابه (كماني كسنون اورآ داب كابيان)

#### انڈالوڑتے ہوئے کیا پڑھے؟

سدوال[۱۱۲۱]: انڈاکھانے کے وقت پھوڑتے ہوئے دعایا کچھ پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

بسم اللّٰديرٌ ه كركھالياجائے (۱)،اس كا كھاناجا ئز ہے۔

حرره العبدمحمو دغفرلهبه

# کچی پیاز کھانے میں ملا کر کھانا

سے آل[۱۱۲۱]: ہارے یہاں پیاز چٹنی میں ملاکر کھایا کرتے ہیں، کیااس طرح ہے کچی پیاز چٹنی میں ملاکر کھانا درست ہے یا پکا کرہی کھانا جاہیے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس طرح کھانا بھی حرام نہیں (۲) ہلین بیا کہ اس سے صفائی ضروری ہے ،مسجد میں اسی حالت میں جانا

( ! ) "سنة الأكل البسلمة أوله والحمد لة اخره". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٢/٠ ٣٨٠، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الحادي عشر في الكراهية في الأكل: ٣٣٧٥، رشيديه) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة: ٢/٠٥١، دارالمعرفة بيروت) (٢) "عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أتى بطعام، أكل منها؛ لأن فيها ثوماً فسألته أحرام هو؟ قال: "لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه". (صحيح مسلم، كتاب الاطعمة، باب إباحة أكل ==

که پیاز وغیره کی بد بوساتھ ہومنع ہے(۱)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرر ہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۳/۲۵ ہے۔

## عقیقہ کا کھانا پھاروں کے ہاتھوں سے کھلوانا

#### سے وال[۱۱۲۱]: اسسکیافرماتے ہیں علمائے دین اس بارے میں ایک مسلمان نے عقیقے میں

= الثوم، ص: ٢ ١ ٩، دارالسلام)

"فأفاد هذا المحديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجتنب الثوم من أجل كراهته السطبيعية، ومن أجل أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يناجي ربه، أو يخاطب ملاتكته وفي فمه رائحة ثوم أو بصل". (تكلمة فتح الملهم، كتاب الأطعمة، باب إباحة أكل الثوم: ٢٣/٣، مكتبه دار العلوم ديوبند) "اختلف العلماء في أكل البصل والثوم وماله رائحة كريهة من سائر البقول. فذهب جمهور المعلماء إلى إباحة ذلك للأحاديث الثابتة في ذلك، وذهبت طائفة من أهل الظاهر -القائلين بوجوب المصلاة في الجماعة فرضاً إلى المنع، وقالوا: ما منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل المصلاة في الجماعة فرضاً إلى المنع، وقالوا: ما منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سماها خبيثة، والله عزوجل قد وصف بنيه عليه الصلاة والسلام بأنه يحرم الخبائث. ومن المحجة للجمهور ماثبت عن جابر رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتى ببدر فيه خضروات من البقول فوجد لها ريحها ... قال: "كل فإني أناجي من لا تناجي". (أحكام القرآن للقرطبي: ١٩٥١، ٣٥ م، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(١) "عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أكل من هذه الشجرة السنتنة فيلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتاذى مما يتأذى منه الأنس". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الأول، ص: ٢٨، قديمي)

"(قوله؛ وأكل نحو ثوم) أي: البصل ونحوه مماله رائحة كريهة، للحديث الصحيح في النهي عن قربان اكل الشوم والبصل المسجد، قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري: قلت؛ علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين ولا يختص بمسجده عليه الصلاة والسلام بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١١٢، سعيد)

"ويجب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة لقوله عليه السلام "من أكل الثوم والبصل والكرية لقوله عليه السلام". (الحلبي الكبير. كتاب والكراث فيلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم". (الحلبي الكبير. كتاب الصلاة، فصل في أحكام المسجد، ص: ١١٠. سيبل اكيدسي لاهور)

کھانا پکوایااوروہ کھانامسلمانوں کو چماروں کے ہاتھوں ہے کھلوایا،اس کا پینة بعد میں چلالیعنی یہ بعد میں معلوم ہوا کہ چماروں کے ہاتھوں ہے کھانا کھلوایا گیا ہے۔

ا ایک جمار نے اپنے یہال کھانا تیار کیا ہے اور اسے چندمسلمانوں نے کھایا، اس میں سے پکھ نے شراب بھی پارٹیا ہے اور اسے چندمسلمانوں نے کھایا، اس میں سے پکھ نے شراب بھی ٹی ، تو اس بارے میں ایمان کے مسئے میں آپ کیا فرماتے ہیں ؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ا سے ہمارے اطراف میں عام طور پر چمار پاکیزہ خیال نہیں رکھتے، بلکہ ناپاکی میں ملوث رہتے ہیں (۱)،ان سے مسلمانوں کو وعوت میں کھانا کھلانے کا کام نہ لیاجانا چاہیے،اس سے طبائع سلیمہ میں کراہت معلوم ہوتی ہے، تاہم اگران کے باتھ پاک صاف کرا کے پوری احتیاط سے میکام لیا گیا ہے،تو بہیں کہا جائے گا کہ وہ کھانا ناپاک ہوگیااور کھانے والوں نے ناپاک کھانا کھایا ہے، آئندہ ایسانہ کیا جائے (۲)۔

سس چمار کے گھر کا پکا ہوا کھانا اگر گوشت تھا، تو اس کی اجازت نہیں ( m ) اور پچھاور تھا تب بھی

(١) "الجمهور على أن المعنى إنما المشركون ذو نجس: لأن النجس بفتحتين عين النجاسة، ولأنهم لا يسطهرون، ولا يغتسلون، ولا يجتبون النجاسات، فهي ملا بسة لهم". (التفسيرات الأحمدية، التوبة، ص: ٣٥٥، حقانيه)

(وكذا في روح المعاني، التوبة: ١٥٥١، رشيديه)

(وكذا في تفسير المدارك، التوبة: ٣٩٢/١، قديمي)

(†) "ونجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره". (الهداية، كتاب أدب القاضي: ١٣٥/٣، مكتبه شركت علميه)

"وأما كون المشرك يدخله للقضاء وهو نجس فلا يمنع؛ لأن نجاسته نجاسة الاعتقاد على معنى التشبيه". (البحر الرانق، كتاب القضاء، فصل في التقليد: ١٤/٦، رشيديه)

"وأصا نبجاسة المشرك ففي الاعتقاد على معنى التشبيه". (ردالمحتار، كتاب أدب القاضي، مطلب في العمل بالسجلات: ٣٤٢/٥، سعيد)

(٣) "لا بنأس بنطعنام المنجوس إلا ذبينجتهم وفي الأكل معهم". (خلاصة الفتاوي، كتاب الكراهية، الفصل الثالث: ٣٨٠٠، وشيديه)

نا پاکی کا گمان غالب ہے،شراب تو بہرحال نجس اور حرام ہے، حرام اور نجس چیز کھانے سے سخت گناہ ہوتا ہے(۱)
اورایمان بہت کمزور ہوجاتا ہے، تا ہم اس کی وجہ ہے مسلمان کو کا فرنہیں کہا جائے گا(۲)، ہاں! تو بہواستغفار اور
آئندہ کو پورا پر ہیز لازم ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۱/۳/۲۲ ہے۔

# كياوضوكا بجابوا پانى كفرے بوكر بينا جا ہي

سب وال[۱۱۲۱۳]: وضویے بچاہوا پانی اس کے بارے میں کہاجا تاہے کہ اس کو کھڑے ہوکر پینا چاہیے، کیا یہ ستحب ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیآ ب زمزم ہوجا تاہے، کیا یہ خیال سیح ہے یا باطل؟ الجواب حامداً ومصلیاً و بالله التوفیق:

وضو کا بیجا ہوا پانی آب زمزم تو نہیں بن جاتا ،البتہ جس طرح زمزم شریف کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں اور

"لا يأكلون من أطعمة الكفار ثلاثة أشياء: اللحم والشحم والمرق". (النتف في الفتاوئ،
 كتاب الجهاد، مالايؤكل من أطعمة الكفار، ص: ٢٣٥، حقانيه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر في أهل الذمة: ٣٣٧/٥، رشيديه) (١) قال الله تعالى: ﴿يا أيها اللذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ (المائدة: ٩٠)

"عن أنس رضي الله تعالى عنمه قال: لعن رسول الله عَلَيْكَ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحولة إليها، وساقيها، وبائعها، واكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى لها". رواه الترمذي وابن ماجة. (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال: ١/١١، دارالكتب العلمية بيروت)

(وأبوداود، كتاب الأشوبة، باب العصير للخمر: ٢٢/٢ ١، مكتبة رحمانيه)

(٢) "الكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله الكفر". (شرح العقائد النسفية، ص: ٨٣، سعيد)
 (وكذا في شرح الفقه الأكبر للملاعلى القارئ، ص: ١١، ٢٢، قديمي)

(وكذا في شرح العقيدة الطحطاوية للميداني، ص: ٢٠١، زمزم)

اں کو بھی کھڑ ہے ہو کرپی لیں تو مناسب ہے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۳۸۹/۲/۱۵ه۔ الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غفرلہ، ۱۳۸۹/۲/۱۵ه۔

# ننگے سرکھانا اور کھانا کھانے کی حالت میں سلام کرنا

سسوال[۱۱۲۱۴]: كيالو في اوژه كركھانا كھانے كاتذكرہ حديث ميں آيا ہے، نيز كھانے كے وقت سلام كرنايا جواب دينا كيساہے؟ كيااس كى بھى ممانعت ہے اور حضور صلى اللہ تعالىٰ عليه وسلم سے ثابت ہے؟ الحجواب حامداً و مصلياً:

"ولا بأس بالأكل مكشوف السرأس، وهو المختار" كذا في الخلاصة: ٣٣٧/٥. (فتاوي عالمگيري: ٢)(١٠٥/٢).

(1) "ومن الأداب أن يشرب فضل وضوئه أو بعضه قائماً أو قاعداً .... ويكره الشرب قائما إلا هذا أي: شرب فضل الوضوء وشرب ماء زمزم". (الحلبي الكبير، مطلب نهي عن الشرب قائما، ص: ٢٦، سهيل اكيدَمي لاهور)

"وأن يشرب بعده من فيصل وضوء ه -كماء زمزم- مستقبل القبلة قائماً أو قاعداً. أفاد أنه مخير في هذين الموضعين، وأنه لا كراهة فيهما في الشرب قائماً بخلاف غيرهما، وأن المندوب هنا هو الشرب من فضل الوضوء لا بقيد كونه قائماً". (ردالمحتار، اداب الوضوء،: ١٢٩/١، سعيد)

"ومن الأدب أن يشرب فضل وضوئه أو بعضه مستقبل القبلة إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً، وذكر الإمام خواهر زاده رحمه الله تعالى: أنه يشرب ذلك الماء قائماً وقال: لا يشرب الماء قائماً إلا في موضعين أحدهما هذا والثاني عند زمزم". (الفتاوي التاتار خانية، نوع منه في بيان سنن الوضوء وادابه: ١٩٥١، ٨٣/، قديمي)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الحادي عشر في كراهية في الأكل: ٣٣٧٥، رشيديه) "لا بأس بالأكل متكنا أو مكشوف الرأس، هو المختار". (خلاصة الفتاوي، كتاب الكراهية، الفصل الخامس في الأكل: ٣٥٩/٣، رشيديه)

"ولا بأس بالأكل متكنا أو مكشوف الرأس في المختار". (ردالمحتار، كتاب الحظر =

اس سے معلوم ہوا کہ کھاتے وقت ٹو ٹی لازم نہیں ، بغیراس کے مضا نَقتہ نہیں ، لیکن اگر کسی جُکہ کفاریا فساق کا شعار ہو کہ وہ ننگے سرکھاتے ہوں تو تھبہ سے بچنالا زم ہے(1)۔

> "مر على قوم يأكلون إن كان محناجاً، وعرف أنهم يدعونه سلم، وإلا فلا، كذا في الوحيز للكردري" (مراجعت عالسگيري تا: ٥/٥٣١)(٢).

> > - والإباحة: ٣١٠٠١٩، سعيد،

(١) قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفُرِقُوا وَاحْتَلَقُوا بِعَدَ مَاجَاءَ هُمُ الْبِينَاتِ ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الجاثية: ١٨)

"وأهواء هم هي ما يهوونه، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر". (اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ٢٦ الزار مصطفى الباز مكه)

"عن قيس بن أبني حازم قال: دخل أبوبكر رضى الله تعالى عند على امرأة من أحمس يقال لها: زينب بنست المهاجر، فرأها لا تكلم، فقال: ما لها لاتكلم؟ قالوا: حجت مصدية، قال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية". رصحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، :ص ١٣٣٣. دارالسلام)

"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ص: ٣٤٥، قديمي)

"من شبه نفسه بالكفار مثلاً: في اللباس وغيره، أو بالفساق، أو الفجار، أو بأهل التصوف الصلحاء والأبرار "فهو منهم" أي: في الإثم والخير". (مرقاة السفاتيح، كتاب اللباس: ٥٥/٨ ، رشيديه) (٢) (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الفصل الخامس في السلام: ٣٢٥/٥، رشيديه)

في الدر:

وتبعلم منبه أنبه ليبس ينمشع

"ودع اكسلا إلا إذا كمنست جمانعما وفي الرد:

يكرد السلام على العاجز عن الجواب ولو سلسم لا يستمحيق السجواب وفسي حسظ سر السمسجتيسي حقيمقة كسالسمشسغول بسالأكل

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ١١/١٢، سعيد)

"إذا مر بقوم يأكلون إن كان محتاجاً، ويعرف أنهم يدعونه يسلم وإلا فلا". (خلاصة الفتاوي، كتاب الكراهية، نوع منه في السلام: ٣٣٣٠٠، وشيديد) جب کوئی شخص کھانا کھار ہا ہو، تو جانے والا اس کوسلام نہ کرے الا میے کہ بھوکا ہو، کھانے کا خواہش مند ہو اور انداز ہ ہو کہ وہ اسے کھانے کے لئے بلالیں ، ایسے خص کے سلام کا جواب لا زم نہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۵۱/ ۸۹ھ۔ الجواب صحیح: بندہ نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند، ۲/ ۱/ ۸۸ھ۔

# بازارجانااوردکان پر بضر ورت بیشهنا، چلتے پھرتے کھانے کا حکم

سے ال [۱۱۲۱۵]: بازار میں جانا، اپنے مسلمان دوست کی دکان پر بیٹھ کروفت گزار نا کیانا جائز ہے؟ اور کیا شارع عام پر فالتو کھانے پینے کے بارے میں بھی تحریر فرمائیں، کیا تھم ہے، علماء، حفاظ کے لئے بھی کوئی تھم اس بارے میں ہو، تو تحریر فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرکوئی عالم اہلِ فتو کی اس لئے جائے کہ کسی کی دکان پر بیٹھ کر دکان داراورخر بیدار کے معاملات دیکھے اورغور کرے کہ بیم عاملات حد شرعی احکام میں اورغور کرے کہ بیہ معاملات حد شرعی احکام میں بھیرت ہو، تو شرعاً درست ہے(ا) محض وقت گزاری اور تفریح کے لئے نہیں بیٹھنا چاہیے، بازاروں کو مقاعد الشیاطین فرمایا گیاہے (۲)۔

(١) "ومس لم يكن عبالماً بأهل زمانه فهو جاهل". (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٣٤/٢، سعيد)

"فلا بعد للمفتي والقاضي، بل والمجتهد من معرفة أحوال الناس وقد قالوا: "ومن جهل بأهل زمانه فهو جاهل .... وفي البحر عن مناقب الإمام محمد الكردري: كان محمد يذهب إلى الصباغين ويسأل عن معاملتهم، وما يديرونها فيما بينهم ..... (فقد) ظهر لك أن جمود المفتي أو القاضي على ظاهر السنقول مع تبرك العرف و القر آئن الواضحة، و الجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة، وظلم خلق كثيرين". (شرح عقود رسم المفتي، ص: ٩٨ مير محمد كتب خانه كراچي) (وكذا في ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب في قضاء العدو على عدوه: ٨/٨، دار المعرفة بيروت) (٢) الله تعالى كنزو يك آن جاهب من مين معمد كتب حانه بيروت)

اہل علم اور فنویٰ کے لئے زیادہ غیر موزوں ہے ، کوئی شخص اگراپنی دکان پرالیے طریقہ پر کھانا کھاتا ہے کہ کہ عرف کی طرف رخ ہواور عام لوگوں کی نظر نہ پڑے ، اس کے ساتھ بھی کوئی مہمان بھی آ جائے اور کھانے میں شریک ہوجائے ، تو مضا نقہ نہیں ، شارع عام پر بیٹھ کریا چلتے بھرتے کھانا خلاف مروت ہے ، اس سے پورا اجتناب کیا جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبدمحمود فعفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/۱۹/ ۹۸ هه.

☆....☆....☆...☆

= ایسا کوئی حواله نبیس ملا، جس میں بازاروں کو مقاعد الشیاطین کہا گیا ہو، البتہ ( فتح الباری، کتاب الصلوۃ ، باب فضل الجماعة : ۲-۱۷ اوقد نبی ) میں بازارکوموضع الشیاطین کہنا ندکور ہے۔

"عس أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أحب البلاد الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها". (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد: ١/٣٥٥، قديمي)

"وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم". (مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، ص: 1٨، قديمي)

(وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة، باب المساجد وموضع الصلاة: ٢/٠٠٠، رشيديه) (١) "وكره الأكل والشرب في الطريق والأكل قائماً وماشياً". (ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في مباحث الشرب قائماً: ١/٠٠١، قديمي)

"عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نهى أن يشرب الرجل قائماً فقيل: الأكل؟ فقال: ذاك أشد، هذا حديث حسن صحيح". (جامع الترمذي، أبواب الأشربة، باب ماجاء في النهي عن الشرب: ١٠/٢، مقديمي)

"الأكل على الطريق مكروه". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الحادي عشر في الكراهية في الأكل الخ: /٣٣٤، رشيديه)

# باب الضيافات والهدايا الفصل الأول في ثبوت الدعوة وقبوله (دعوت كثبوت اورقبول كرنكابيان)

# دعوت میں کھانا اجازت ہے شروع کیا جائے

سسسوال[۱۲۲۱] []: چندآ دی کھانا کھانے بیٹھے توسب کے ساتھ شروع اورسب کا ایک ساتھ اٹھنا ضروری ہے یانہیں؟ یاجس کے سامنے آئے ، و وہلاا نظار وغیر ہ کھائے اور بعد کھانے کے بلاا نظارا ٹھ کر چلا جائے؟ الہواب حامداً و مصلیاً:

اگرکسی سنے مدعو کیا ہے، تو اس کی اجازت سے شروع کرنا جا ہیے، ورندا نظام میں خلل پڑتا ہے اوراس کو پریشانی ہموتی ہے (۱) ۔ فقط واللّٰہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔ الجواب صحیح: محمد نظام المدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند۔

# كام كيضے كے لئے دوست احباب كے اصرار برمنھائي كھلانا

سوال [1171]: زيدورزئ كاكام سيمنا چابتا ب، ما سركه تا سه كه كه و مرضا في كه او ، كام سيمن كه الله كه كه الله كه الله كه الله كه كه الله كه الل

اب وہ بے چارہ قرض کر کے کھلا تاہے ،تو پیرجا ئز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس ماسنر کوکام سیکھانے کے لئے استاد بنایا جاتا ہے، اس کوخوش کرنے کے لئے مٹھائی کھلانا پچھاور ہرید دیناشرعاً درست ہے، کوئی حرج نہیں، جن دوستوں سے بے تکلفی کا تعلق ، وتا ہے، اگر وہ اصرار بھی کریں تو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش سے ان کو کھلا دینا چاہیے، البتہ کھانے والے کو چاہیے کہ بیحدیث ذہن میں رکھے اور اس رعمل کرے۔

"لا يحل مال امره مسلم الا بطيب نفسه" (١).

يعنى بغيرخوش ولى كے سى مسلمان كا مال كھا نا حلال نہيں ۔ فقط واللّٰد تعالىٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ٧/ • ١٩٠٠ هـ ـ

# گانے، باجدوالی تقریب سے کھانا گھر پرمنگوا کر کھانا

سسوال[۱۱۲۱۸]: اگرمسلمان کے یہاں شادی لڑکایالڑکی کی اوراس کے یہاں شادی میں باجہ وغیرہ ہو یالاؤ ڈائپیکرن کے رہا ہووغیرہ اوروہ دعوت کھانے کی کرے ،تو کیا اس کے یہاں سے کھانا منگا کراپنے گھر میں کھانا درست ہے یانہیں؟

(1) (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني: ١٥٥/١، قديمي)

"فياأيها المذين امنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قد انتظم هذا العموم النهي عن أكل مال الغير بالباطل، وأكل نفسه بالباطل، وذلك لأن قوله تعالى: فأموالكم يقع على ال الغير بالباطل وأكل نفسه بالباطل، وذلك الغير قد قيل: فيه وجهان: أحدهما: ما قال السدي: وهو أن يأكل بالربا، وأكل نفسه بالباطل، وذلك الغير قد قيل: فيه وجهان: أحدهما: ما قال السدي: وهو أن يأكل بالربا، والقمار، والنجس، والظلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن: أن يأكله بغير عوض .... والمهم إلا أن يكون المراد الأكل عنده بغير إذنه". (أحكام القرآن للجصاص، باب التجارات وخيار البيع: ٢٣٣/٢، قديمي)

(وكذا في السنن الكبرى للبيهقي، باب شعب الإيمان، رقم الحديث: ٣٨٤/٣ : ٣٨٤/٣، دار الكتب العملية بيروت

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہاں ایسا کرنے سے ناجائز مجلس میں شرکت سے تو حفاظت ہوجائے گی ،مگر مقتدی کواپینے مکان پر بھی نہیں مذکا ناچا ہے ،اس میں اصلاح کی تو قع ہے (۱) ۔ فقط واللّد تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۹۲/۳/۸ ہے۔ الجواب صحیح : العبد نظام الدین عفی عنہ ، ۹۲/۳/۹ ہے۔

#### باجه والى شادى ميس كھانا كھانا

سے وال[۱۱۲۱]: جسشادی میں باجہ بجتا ہے، وہاں جا کر دعوت کھانا کیسا ہے؟ اگر کھانے ہے پہلے باجہ بند کر دیا جائے، تو کیسا ہے؟ کھاسکتے ہیں یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس شادى عبى بهلے سے علم ہوكداس عبى ابدولعب باجدو غيره ہے، تواس شادى عبى شركت كرنا وعوت كان با برنہيں ، الر بہلے سے علم ہدو اور وہال بہو گج كرمعكوم ہواور كھائے كوفت باجدو غيره ندہو، تو عوام كان "عن سفينة: أن رجلاً ضاف على بن أبي طالب، فصنع له طعاماً، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله نعالىٰ عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه، فجاء، فوضع يديه على عضادتى الباب، فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت، فرجع. قالت فاطمة: فتبعته، فقلت: يا رسول الله! ما ردك؟ قال: "إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بينا مزوقا" رواه أحمد وابن ماجة". (مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، باب الوليمة، الفصل الثاني، رقم المحديث: ١٩ ٥٩ ١/٢ على ١٩ ٥٠ دارالكتب العلمية بيرون)

"قال العلامة الملاعلي القارئ رحمه الله تعالى: "وفيه تصريح بأنه لا يجاب دعوة فيما منكر". (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب الوليمة: ٣٤٣/١، رشيديه)

"هـذا إذا لم يكن مقتدي فإن كان ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد؛ لأن في ذلك شين الدين، وفتح باب المعصية على المسلمين". (الهداية، كتاب الكراهية: ٣٥٥/٣، شركت علميه ملتان)

"و من دعي إلى وليمة فوجد ثمة لعبا أو غناء .... وهذا إذا لم يكن مقتدى به، أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج و لا يقعد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا: ٣٣٢/٥، رشيديه) کے گنجائش ہے،مقتدا کو بالکل شرکت نہیں کرنی چاہیے(۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند۔

# جہال عزت کا خطرہ ہوو ہال کھانے کے لئے جانا

سے وال[۱۱۲۰]: ایک موقع پر برادری کے لوگ اکھتے ہوئے اور کھانا وغیرہ سامنے رکھا گیا اور الکھانا وغیرہ سامنے رکھا گیا اور الکھٹے خص جوچودھری تھا، اس نے کہا، محفل سے 'چور ڈھور' نکل جائے ، بلکہ بعض آ دمی کوتو کھانا چھین کر زکال دیا، 'چور ڈھور' استے کہتے ہیں جوایک پارٹی سے نکل کر دوسری پارٹی میں چلا جائے ، پھراس شخص سے سو، پچپیں روپیہ لیے کر پارٹی میں لیتے ہیں، لہذا ایسی محفل میں کھانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس خض کوعزت کا خطرہ ہو، وہ نہ جائے ، جواس کھانے کامستحق نہ ہو، وہ نہ جائے (۲)،ایک دوآ دی کی وجہ سے سب سے کھانے کومنع نہیں کیا جائے گا،اس طرح ذلیل کرنا اور ہاتھ سے کھانا لے کراس کو نکال وینا

(۱) "من دعي إلى وليسمة فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس أن يقعد، ويأكل فإن قدر على المنع، يمنعهم، وإن لم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد، وإن لم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد، وإن لم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد، ولو كان ذلك على المائدة لاينبغي أن يقعد، وإن لم يكن مقتدا به، وهذا كله بعد الحضور، وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر ولأنه لايلزم حق الدعوة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب المحظر والإباحة، الباب المنائي عشر في الهدايا والضيافات: ٣٨٣٥٥، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة: ٣٣٤/١، ٣٣٨، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحظروالإباحة: ١٤٥/، ١٤٦، دارالمعرفة بيروت) (٢) "ومن الأعذار المستقطة للوجوب، أو الندب أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو هناك من يتأذى بحضوره، أو لا تليق به مجالسته، أو يدعى لدفع شره.....". (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب الولية: ١/١٤٣، رشيديه)

(وكذا في شرح النووي على صحيح مسلم، باب الأمر بإجابة الداعي الخ: ٢/١٣، قديمي) (وكذا في فتح الباري، كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة: ١/٩، قديمي)

نبایت غلط اور کمیینه ترکست ہے (۱) دفقط والله تعالی اعلم به حرره العبر محمود غفر له، دارالعلوم دیو بند، ۹/۲۰ م

# قرض کی ادائیگی نہ کرنے والے کی دعوت میں شرکت کا حکم

سبوال [۱۱۲۱]: ایک خص نے ایک خص کاروپیہ ماررکھاتھا، بہت تقاضا کیا، کیکن نہیں دیا، جب روپیہ والے نے یہ سمجھا کہ یہ زبردست آ دی ہے اور روپیہ نہیں دیتا، تو اس کو مجوراً یہ کہنا پڑا کہ بھائی آ مرنہیں ہونا ہے تو اللہ کے واسطے معاف کرائے، لیکن یہ کہنا بھی ایک مجبوری سے تھا، روپیہ بھی اس شخص کی شادی میں ویا تھا۔ روپیہ والے نے مجبوراً دبی فظول میں معاف کردیا، کیونکہ روپیہ وصول ہوئے سے ناامید تھا اورا یک و وسرے تھا۔ روپیہ محبی ہم محبوراً دبی فظول میں معاف کردیا، کیونکہ روپیہ وصول ہوئے سے ناامید تھا اورا یک و وسرے کاروپیہ بھی ہم کردگھا ہے ہائی سے ۔ اور وہ خص اپناڑ کے کاعقیقہ کرتا ہے، اس لئے ایس شخص کے بہاں عقیقہ کی دوبہ سے معاف کردیا، عقیقہ کی دوبہ سے معاف کردیا، اس لئے ایس شخص کا دوبہ ہمان جائز ہے یا نا جائز ؟ اور اس کے یہاں جن شخصوں کا روپیہ اس پر چاہتا ہے ان سے خصوں کا روپیہ اس پر چاہتا ہے ان سے خصوں کا روپیہ اس کے یہاں جن کیا فرماتے ہیں؟

#### الجواب حامداً ومصنياً:

#### جورو پهیاامید ہوکرمواف کرویا، وہ معاف ہوگیا (۲)،اباس کا تذکرہ کرنایاس کی وجہ ہے دل میں

(1) "وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم المسلم على المسلم

(و صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم المسلم و خذله الخ: ٢/١ ـ ٣، سعيد) (و جامع الترمذي، كتاب البر و الصلة، باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم: ١٣/٢، سعيد) (٢) "وإما خاصة بدين خاص كأبرأته من دبن كذا، أو عام كأبرأته من مالي عليه، فيبرأ عن كل دين"

> (ردالمحتار، كتاب الإقرار، فصل في مسائل شتى: ١٢٥/٥، سعيد) (وكذا في مجمع الأنهر، كناب الصلح ٣٢٥/٣. مكتب غفاريه كوئته)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الإقرار، فصل في مسائل شتى: ٣٣٤/٣، دارالمعرفة بيروت) خلش رکھنا اپنے عمل کو ناقص کرما ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تذکرہ اورخلش کا وہال معاف کرنے کے اجرے برح حجائے اور تر از وہیں ادھ کا بلہ جھک جائے ، جس کا رو پیدائ نے وہارتھا ہے ، اگر اس رو پیدی وجہ ہے وہ وعوت کرتا ہے ، تو اس میں وہ شخص شرکت نہ کرے کہ یہ بیوو کے تھم میں ہے (۱) انیکن فقیق کے موقع پر عامقہ یہ خیول میں ہوتا ہے ، جس کے فرمہ و وسروا کا قرض : و، اس کو چاہیے کہ پہنے تنگی اور ترشی بردا شت کر کے جہدا زجلد قرض ؛ واکر میں کو نیسے نہیں رکھتا۔

ووسرول کا روپیہ فرمہ میں باتی رہتے ہوئے ہے پروائی برت کر مقیقہ میں روپیہ خرج کرنا اور شاندار طریقہ پردعوت کرنا محفل ودانش کے بھی خلاف ہے اور شرعا بھی مذموم وقتیج ہے (۳) مرحقوق العباد کا معا مذہبخت ہے ،اس کے باوجود و وقتی اگر حال آمد نی سے کھانا کھلائے ، تو ود کھانا حرام ونجس نہیں ہوگا (۴) مراس نے

(١) "كل قرض جو منفعة فهو ربا". (فيض القديو: ٨٤١٩ - ٣، نؤار مصطفى الباز مكة)

روكذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب اليوع، فصل في القرض ١٦٦٥، سعيد،

(و كذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب المداينات، ص: ١٦. دار الفكر بيروت)

(٢) "عن محسد بن عبدالله بن جحش رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا بنفاه المسجد حيث يوضع الجنائز ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطلس بين ظهرينا، فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بصره قبل السلماء، فلنظر، ثم طأ طأ بصره، ووضع يده على جهته، قال: "سبحان الله! سبحان الله! ماذا نزل من التشديد!" قال: فسكتنا يومنا وليلتنا، فلم نر إلا خيراً حتى أصبحنا، قال محمد: فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما التشديد الذي نزل! قال: "في الدين، والذي نفس محمد بينه لو أن رجا قبل في سبيل الله. ثم عاش، وسلم: ما التشديد الذي نزل! قال: "في الدين، والذي نفس محمد بينه لو أن رجا قبل في سبيل الله. ثم عاش، وعليه دين ما دخل الجنة حتى بقتضى دينه" شم قتل في سبيل الله، ثم عاش، وعليه دين ما دخل الجنة حتى بقتضى دينه" مشكاة المصابح، كتاب البيوع، باب الإفلاس والإنظار، الفصل الثالث: ١ - ١ ٥٠، دار الكتب العلمية بيروت)

"عن عبدالله بن عنصرو بن العاص (رضي الله تعالى عنه)، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين" (صحيح مسلم، كتاب الإهارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت عطاياه إلا الدين، رقم الحديث: ٣٨٨٣، ص: ٨٢٥، دار السلام)

(ومشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الإفلاس والإنظار، الفصل الأول: ١- ٥٣٨. دارالكتب العلمية بيروت) (٣) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(٣) "أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه، إن كان غالب عاله من الحلال. فلا بأس". رالفتاري العالمكيرية. =

دوسروں کا روپید دسینے کا بھی انتظام وارا دہ کرلیا ہواورا خلاص سے کھلائے تو اس میں قباحت بھی نہیں ہوگ ۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

> حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د بو بند، ۱۵/۲/۱۵ هه۔ الجواب صحیح: العبدنظام الدین، دارالعلوم دیوبند، ۹۱/۲/۱۲ هه۔

#### دوسرے کی افطاری قبول کرنے سے پر ہیز کرنا

سے وال[۱۱۲۲]: کوئی مضان المبارک میں اپنے گھر سے افطاری لے کرآتا ہے اور مسجد میں رکھتا ہے اور وہ مخص کی افطاری دوسرے کی افطاری لینے سے انکار کرتا ہے، تو اس مخص کی افطاری دوسرے روزہ دارکو کھالینی چاہیے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوشخص دوسرے کی لائی ہوئی افطاری ہے بلاوجہ شرعی نفرت کرتا ہے، وہ برا کرتا ہے،ابیا ہر گزنہیں کرنا چاہیے(۱)۔ اگر دوسرے لوگوں نے اس کی لائی ہوئی افطاری کوقبول نہ کیا، تومستقل نفرت سب کے دل میں

= كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا: ٣٣٢/٥ رشيديه)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الرابع في الهدية: ٣١٠/٦، رشيديه) (وكنذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحظر والإباحة، ومايكره أكله ومالا يكره وما يتعلق بالضيافة: ٣٠٠٠، رشيديه)

(۱) بلا وجه شرعی کی افطاری کوتبول نه کرنا ، حدیث "حق السمسلم علی المسلم خمس: ..... و إجابة الدعوة" النح کے خلاف ہونے کی وجہ سے درست نہیں۔

البیتہ اگر کسی کے مال کے بارے میں حرام ہونے کا یقین یا غلبہ ظن ہو، تو اس کی افطاری قبول نہیں کرنی جا ہے، کیکن اس صورت میں بھی دوسرے مسلمان بھائیوں ہے الگ ہوکر نہ بیٹھے، بلکہ ایک ساتھ دستر خوان پر بیٹھ کراپنا کھائے ، تا کہ اتفاق واتحاد برقر اررہے۔

"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "حق المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم خمس: رد السلام ..... وإجابة الدعوة وتشميت العاطس". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الجنائز، باب عيادة المريض، وثواب المريض، الفصل الأول: ١٣٣/١، قديمي) .......

بیٹھ جائے گی ، اس کئے مناسب بیہ ہے کہ جب وہ اپنی افطاری پیش کرے ، تو اس کو قبول کرنے میں عُذر نہ کیا جائے ،امید ہے کہوہ خود بھی نرم ہوجائے گا (۱)۔فقط واللّٰہ تغالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله ، دار العلوم ديوبند \_

الجواب صحيح:العبد نظام الدين، دارالعلوم ديوبند، ١/٦/١٩ هـ.

# دعوت عامه ميں طعام کی تقسیم وتفریق

سوال [۱۱۲۳]: ایک رسم عرصهٔ درازسے قائم ہے جس رسم کو'' بوجھ'کے نام ہے استعال کیاجا تا ہے، بعنی شادی وغیرہ کی تقریب میں دعوت طعام میں یا کوئی شیر نی وغیرہ کی تقسیم کے وقت باہر سے آنے والوں کو پانچ حصہ یا دوحصہ دیئے جاتے ہیں اور دعوت طعام میں باہر سے آنے والے مہمانوں کے پہلے باتھ دھلائے جاتے ہیں اور کھانا بھی سب ہے پہلے ہی پیش کیا جاتا ہے اور اگر اس رسم کی ادائیگی میں کوئی لغزش ہوجائے تو پہلے تی پنچائی نظام شروع ہوجاتا ہے اور جھر سے نساد ہر یا ہوجاتے ہیں۔

لہذا پھے اہل علم حفزات نے اس قم کے خلاف قدم اٹھایا کہ بیرتم آپس میں محبت کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے اور بیرتم خلاف شریعت ہے۔ اہلِ علم حضرات کا پیکہنا ہے کہ دسترخوان پرسب کو برابر سمجھا جائے اور سبب کو برابر سمجھا جائے اور سبب کو برابر حصے تقسیم کئے جائیں تو بیلوگ جواب بید بیتے ہیں کہ بیرتم مربول کے بیہاں ہے اور بیرتم اسلامی اصول کے مطابق ہے، لہٰذا آپ قرآن اور سیرت محد بیکی روشن میں جواب سے مطلع کریں۔

= (وصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز: ١٩٢/١، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم ردالسلام: ٢١٢/٢، سعيد)

(١) قال الله تعالى: ﴿ ادفع بالتي هي أحسن السيئة ﴾ (المؤمنون: ٢٩)

وقال الله تعالىٰ: ﴿ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم﴾ (فصلت: ٣٣)

"قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند الغضب، والحلم عند البخضب، والحلم عند المجهل، والعفو عند الإساء ة، فإذا فعل الناس ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدّوهم". (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، فصلت: ٣٣: ١٥ /٢٣٢، دار إحياء التراث العربي بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

عام دعوت میں ایک دسترخوان پریتفریق مناسب طریقهٔ نہیں، دسترخوان اگر جداگانه ہو، مثلاً: ایک کمرہ میں مخصوص لوگوں کو بلا کر علیحدہ مخصوص کھانا دلا دیا جائے اور عام دسترخوان پر دوسری قشم کا کھانا ہو، تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے یہ ثابت ہے(۱) ۔ واللہ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود حسن غفرلہ۔

الجواب صحیح :مفتی نظام الدین ، دارالعلوم دیوبند ، ۹۲/۲/۲۷ هـ

# سودخورعالم کی دعوت کرے اور بیہ کہددے کہ 'بیکھانا حرام کا ہے' تو کیا تھم ہے؟

سوال[۱۱۲۲۴]: کوئی سودخورا گرکسی عالم کی دعوت کرےاوراس عالم کے سامنے یہ کہے بیترام مال ہے اس سے تہماری دعوت کرر ہا ہوں ،تم کھا نا چا ہو،تو کھاؤ، عالم نے کہا بیتم پرحرام ہے،ہم پرحلال ہے،اگر اس کے حلال کا فتوی عالم جاری کرے،تو وہ گنہگار ہوگا یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

# حرام کے متعلق حلال ہونے کا فتویٰ دیناسخت گناہ ہے(۲) کسی عالم ربانی ہے ہرگز اس کی تو قع نہیں

(1) "وقد دعا ابن عمر رضى الله تعالى عنهما في دعوته الأغنياء والفقراء، فجاء ت قريش والمساكين معهم، فقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : ههنا اجلسوا لا تفسدوا عليهم ثيابهم، فإنا سنطعمكم مما يأكلون". (عمدة المقارئ، كتاب السكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله: ٢٢٤/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في شرح ابن بطال، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله: ٢٨٩/٥، مكتبة الرشد)
(٢) قال الله تعالى : ﴿يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبت ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ﴾ (المائدة: ٨٥)
وقال الله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ﴾ (التوبة: ٢٩)

"من اعتبقد الحرام حلالاً، فإن كان حراماً لغيره كمال الغير لايكفر، وإن كان لعينه، فإن كان دليله قطعياً كفر، وإلا فلا". (ردالمحتار، باب المرتد: ٣٢٣/٠، سعيد) کی جاسکتی، ہاں! میہ ہوسکتا ہے کہ ایک غیر عالم ایک چیز کوحرام مجھتا ہے، لیکن ماہر عالم جانتا ہے کہ بیحرام نہیں، اس
لئے کہ وہ اس کی لیم اور کنہ سے واقف ہے، غیر عالم کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔
حررہ العبر مجمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۸۶/۲/۱۸ھ۔
الجواب مجمود بندہ نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم ویوبند، ۸۶/۲/۲۰ھ۔
جواب درست ہے۔ سیدمہدی حسن غفرلہ، ۸۶/۲/۲۰ھ۔

☆.....☆.....☆.....☆

www.ahlehad.org

# الفصل الثاني في الهدايا (مريدسيخ كابيان)

#### طلبه کابدیداستاد کے لئے

مسوال[۱۱۲۵]: طلباء سی کھانا کھاتے ہیں، لیکن ان کے استعال سے زائد کھانا ہے، انہوں نے اپنے استاد کے گھر دے دیا۔ کھانا استاد کو کھالینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یدکھاناطلباء نے اپنے استاذ کو ہدید ویا ہے، اس کا کھانا استاذ صاحب کے لئے درست ہے(1)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

محمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۴۹/۸/۸۸هـ

الجواب صحيح بمحد نظام الدين ، دارالعلوم ديو بند ، ١/٩/٩ هـ

# حرام کمائی ہے دیئے گئے ہدایا وغیرہ کا حکم

سسے وال[۱۱۲۲]: خالد جوبفضلہ تعالی عالم دین ہےاور خدمت دین (تدریس) کے سلسلہ میں ایک ایسے شہر میں رہتا ہے، جہال کی مسلم اکثریت تجارت بیشہ ہے، ان میں اکثریت سودی کاروبار میں ملوث ہے، حتی کہ بعض ایسے بھی جی سنے گئے کہ انہوں نے قرض ہی سے تجارت کی ابتداء کی اور بعض ایسے بھی جیں کہ ابتداء

(١) "أهمدى إلى رجمل شيئاً أو أضافه، إن كان غالب ماله من الحلال، فلا بأس". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الرابع في الهدية: ٣١٠/٦ ٣٦٠ رشيديه) (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ٣٠٠٠ م، رشيديه) تو حلال پیمیوں سے کی انیکن سرمایہ میں کمی کے وفت سودی قرض لیتے ہیں اور بہت ہی کم صحیح طریقہ ہے تجارت کرر ہے ہیں ،ان جیسے (مذکورہ) اشخاص کے چندہ ہے جمع کردہ رقم سے خالد کی تنخواہ دی جاتی ہے ، کیا خالد کے لئے یہ بغیر کرا ہت درست ہے ( جب کہ مقامی دوعالم بھی اس عظیم شہر میں نہیں )۔

اورایسے مذکورہ حضرات کی جانب سے کھانے وغیرہ کی چیزوں کو ہدیے قبول کرنا اوران کی دعوتوں میں خالد کو جانا ، کیا مباح ہے؟ عدم آباحت کی صورت میں ان ہدایا کے لینے کا انکار کردیا جائے یالے کرانہیں غریب مسلمانوں یا کافر کو وے دیا جائے؟ نیز ضیافت کے سلسلہ میں کیا انکار ہی کر دیا جائے؟ (اگر چہ مذکور وصورت یہال کے عوام کے لئے ناپہند فطرتا ہوگی) ان ہی میں ہے بعض حضرات ، یعنی اس وقت سونے وغیرہ کے تاجراور عظیم ترین مالدار میں۔

ال سے پہلے یہاں کے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ ان کی ابتدائی وولت (سونا) ان کے اور ان کے متعلقین کے حیدر آباد (نظام حیدرآباد) سے لوٹ مار کے ذریعہ حاصل ہوئی اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بچھ بذریعہ شیاطین حاصل کی گئی، لیکن فی الحال ان کے والد وغیرہ کے انقال کے بعد اب وہ سونے کی تجارت بظاہر جائز طریقہ سے کررہے ہیں، البتہ بینک کے سود (لون) سے نہیں بچتے ہوں گے، کیونکہ وہ گاہے (رمضان وغیرہ میں) نماز پڑھتے ہیں اورا پی رقم بینک میں ضرور جمع کراتے ہوں گے، جس پر بینک سود دیتا ہے۔

دریافت طلب امرید کہ وہ صاحب ہر رمضان میں مساجد کے مصلیوں کی وعوت کرتے ہیں، کیااس وعوت میں شریک ہوسکتے ہیں؟ خالد فدکور کو بھی رمضان میں وعوت سے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے قرآن پاک پڑھنے کے لئے بلایا گیا ورافظار و نماز مغرب کے بعد ویگر مصلیات کے سلسلہ کے حفاظ وعلی اکو بلایا گیا اور افظار و نماز مغرب کے بعد ویگر مصلیات کے ساتھ ان کو بھی طعام کے لئے مدعو کیا گیا تھا، خالد فدکور نے دوسری مشغولی ظاہر کر کے کھانے سے افکار کیا اس پر انہوں نے ایسے بچھر و پیا اصرار اُویئے ،جس کی خالد کو قطعی تو قع نہ تھی الیکن قرآن پڑھنے کے بعد دیئے جیسا کہ ذکر کیا گیا، کیا خالد کے لئے وہ رقم درست ہے اور اگر نہیں تو اس کا مصرف بتایا جائے۔

الکجو اب حامداً و مصلیاً:

جورو پیہ بطریق سودحاصل کیا گیا ہو،اس کا استعال کرنا خالد وغیرہ کسی کوبھی درست نہیں ، بلکہ جس ہے

وہ سودلیا گیاہے،اس کوواپس کیا جائے یا بلانیت ثواب غرباء کوصدقہ کردیا جائے(۱)،اگر کسی نے پچھرو پیہسود پر قرض لیا، تو وہ اس کی وجہ ہے گنہگار ہوا(۲)، کیکن اس پیبہ سے جو شخارت کی ہے، وہ درست ہے(۳) اور جو پچھ اس کی آمدنی ہو، شرعی قواعد میں رہ کروہ بھی درست ہے(۴)۔ ایسی آمدنی سے خالد کو ہدید دیا جائے یا کسی اور کو،

(أ) "ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٨٥/٢، سعيد)

"ويبردونه عبلي أربابه إن عرفوهم، وإلا يتصدقوا به؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد". والبحوالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٩/٨ ٣١٩، وشيديه) وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الغصب: ٣٢١/١، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ أَحَلَّ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرْجُومُ الرَّبُوالِ اللَّهِ البَّقْرَةُ: ٢٧٥)

وقال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين امنوا اتقو الله وذروا ما بقى من الربوا إن كنتم مؤمنين﴾ (البقرة: ٢٧٨) "﴿وأخذههم السربوا وقد نهوا عنه ﴾ كان الربا محرماً عليهم كما حرم علينا ﴿وأخذهم أموال الناس بالباطل ﴾ بالرشوة، وسائر الوجوه المحرمة"، (مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢/١٠١، ال عمران: ١٣٠، قديمي)

"عن على رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لعن الله اكل الربوا ومؤكله وكاتبه ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الربوا، الفصل الثالث، ص: ٢٣٦، قديمي)

(٣) "(قوله اكتسب حراماً) توضيح المسئلة ما في التاتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى، فهذا على خمسة أوجه: إما إن دفع ذلك الدراهم إلى البائع أولاً ثم اشترى منه بها، أو اشترى قبل الدفع بها و دفع بها و دفع بها و دفع عيرها، أو اشترى مطلقاً و دفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم اخر و دفع تلك الدراهم، قال الكرخي في الوجه الأول والثاني: لا يطيب، والثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبوبكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الأن على قبول الكرخي دفعاً للحرج عن الناس". (د دالمحتار، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: إذا اكتسب حراماً الخ: ٢٣٥/٥، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع، باب المتفرقات: ٣٠/٣، دارالمعرفة بيروت) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الغصب: ٨٩/٦، سعيد)

(٣) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

وهسب درست ہے(ا)۔

جس نے جائز روپیہ سے تجارت شروع کی ، پھر پچھ سود قرض بھی لیا، تو وہ سودی قرض کی وجہ ہے گنہگار ہوا (۲) ، مگر اس کی وجہ سے نہ وہ تجارت نا جائز ہوگی نہ اس کی آمدنی نا جائز ہوگی (۳) ۔ جس نے اپنی جائز تجارت میں بطریقة یسود آیا ہوار و پید ، لینی سرکاری بینک میں داخل کردہ روپیہ پر جوسود ملاتھا، اس کو بھی اپنی تجارت میں شامل کرلیا، اس نے براکیا (۳) ۔ تاہم اس کی وجہ سے وہ سب تجارت اور اس کی آمدنی نا جائز نہیں ہوگی (۵)، البتہ جتنی مقدار سود کی اس میں شامل کرلی ہے، اتنی مقدار یا تو ٹیکس میں سرکار کو دے دے یا پھر بلانیت تواب غرباء برصد قد کردیں (۲) ۔

محض قرآن کی تلاوت پر کھانے یا نفذ کی شکل میں مدید دینا اور لینا درست نہیں ، یہ صورت اجرت ہے ، اس سے خالد کو بھی پر ہیز کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو ہمی سے خالد کو بھی پر ہیز کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی ۔ علامہ شامی نے ردالمختار اور شفاء العلیل میں طویل بحث کی ہے اور متعدد کتب کی عبارات نقل کی ہیں طویل بحث کی ہے اور متعدد کتب کی عبارات نقل کی ہیں طویل بحث کی ہے اور متعدد کتب کی عبارات نقل کی ہیں طویل ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

(۱)"أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه، إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر الخ: ٣٣٢/٥، رشيديه)

"وفي البزازية: "غالب مال المهدي إن كان حلالاً، لا بأس بقبول هديته، وأكل ماله مالم يتبين أنه من حوام". (مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في الأكل: ٢٩/٢، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في الأشباه والنظائر، القاعدة الثانية، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، الفن الأول في القواعد الكلية، رقم القاعدة: ٥٥٥: ١/٩٠١، إدارة القرآن كراچي)

(٢) راجع رقم الحاشية: ٢، ص: ٢١٦

(٣) راجع رقم الحاشية: ٣، ص: ٢١١

(٣) راجع رقم الحاشية: ٢، ص: ٢٦ ا

(٥) راجع رقم الحاشية: ٣، ص: ٢٤١

(٢) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٢١١

(۵) "فظهر لك بهذا عدم الصحة ما في الجوهرة من قوله: واختلفوا في الاستئجار على قرأة القرآن =

املاه العبدمحمود غفرله، دارالعنُوم ديو بند، ۱۷/۱۶/۱۹۹۳ هه۔

# anienad. Ord

= مدةً معلومةً، قال بعضهم: لا يجوز، وقال بعضهم: يجوز، وهو المختار اه" والصواب أن يقال: "على تعليم القرآن" فإن الخلاف فيه كما علمت، لا في القرأة المجودة ..... قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب، لا للميت ولا للقارئ، وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والأخذ والمعطي اثمان". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة والتهليل الخ: ٢/٢ ٥، سعيد)

روكذا في رسائل ابن عابدين، رسالة شفاء العليل وبل الغليل: ١٧٢١، سهيل اكيدّمي الاهور) روكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الإجارة، مطلب: في حكم الاستنجار على التلاوة: ١٣٨/٢، مكتبه ميمنية، مصر)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٥٣٣/٣، مكتبه غفاريه كوئته)

# باب الأشياء المحرمة وغيرها الفصل الأول في المسكرات (نشرآ وراشياء كابيان)

## فونٹن پین کی روشنائی

سے ال [۱۲۲۷] آئی آج کل فونٹین پین کے اندر جوسیاہی استعال کی جاتی ہے، سناجا تا ہے کہاس میں اسپرٹ ملتی ہے اور بیشراب ہی کی ایک قتم ہے، تو اس سے آیات قر آنی اور احادیث کا لکھنا اور اسی طرح اس فونٹین پین کو جیب میں رکھ کرنماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ جوازیا عدم جواز کی صورت میں اس سے احتر از کی کیا صورت ہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اسپرٹ کے متعلق معلوم ہوا کہ شراب کے علاوہ دیگراشیاء ہے بھی لوگ بناتے ہیں ، رات دن مختلف طرق ہے استعال کرتے ہیں ، اس لئے بقینی طور پراس کونجس کہہ کرفونٹن پین کی سیا ہی کو ناجا مَز کہنا اوراس سے آیات احادیث لکھنے کوممنوع قرار دینا دشوار ہے ، احتیاط برتنا اُقرب اِلی الورع ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ تردہ العبدمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۲/۸/۸ ہے۔

(1) "وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة (Al Cohals) التي عمت بها البلوى اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يحرم استعماله مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنفية رحمه الله تعالى، وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما =

# كوكا كولا اورشراب ملى بهوئى دوا كاحكم

سے ان[۱۱۲۸]: آج کل کوکا کولا ہوتل ٹی جارہی ہے،اس میں۵/ فیصد شراب کا جزء ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ دواؤں میں جزء ہوتا ہے، دونوں کا کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شراب خواہ دوامیں خواہ غذامیں یا کوکا کولا وغیرہ میں سب ہی جگہ ناجا ئز ہے(۱)، مجھے اس کی تحقیق نہیں کہ س کس چیز میں شراب ملائی جاتی ہے، مجبوری کے احکام جدا گانہ ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، ۸۲/۴/۱۵ ہے۔

# بوست كاذوذ ايبينا

سے وال [۱۱۲۹]: پوستا کی ڈھونڈی جس میں افیون نگلتی ہے، اس کوتھوڑی مقدار میں بھگوکرکوٹ چھان کر والد صاحب عرصہ سے پیتے ہیں، جس سے نشہ تو بالکل نہیں ہوتا، البتہ بدن میں وہ ایک تو انا کی محسول کرتے ہیں، ایک اہلِ حدیث عالم نے فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے، تو حنی مسلک میں اس کا پیٹا کیسا ہے؟

= تتخد من الحبوب أو القشور أو البتول وغيره ..... وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى عند عموم البلوى". (تكملة فتح الملهم، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر: ٢٠٨/٣، دار العلوم كراچي)

(و كذا في احسن الفتاوئ، كتاب الأشربه، بحثك اورالكفل وغيره كا دكام كي تفصيل: ٣٨٣/٨، سعيد) (و كذا في نظام الفتاوئ، كتاب الحظر والإباحة، الكريزي دواوّل كاستنعال كاحكم جن مين شراب، اسپرث، افيون وغيره كااستعال مو: ١ /٣٥٢، رحمانيه)

(١) "(وحرم قبليلها وكثيرها) بالإجماع ..... (وحرم الانتفاع بها) ولو لسقى دواب، أو لطين، أو نظر للتبلهي، أو في دواء، أو دهن، أو طعام، أو غير ذلك،". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الأشربة: ٢٨٨٨م، ٣٣٩، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الأشربة: ٨/٠٠٩، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الأشربة: ١/٣، دارالمعرفة بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس میں شگاف دے کرافیون نکالی جاتی ہے اور وہ بالکل بغیرافیون کے رہ جاتی ہے، تواس طرح اس کے پینے میں مضا کفتہ ہیں ، لیکن اگراس میں افیون موجو درہتی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، جولوگ اس کے عادی ہوجائے ہیں ، ان کونشہ ہیں ہوتا ، مگراس کی وجہ سے ان کواجازت نہیں دی جاتی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبر محمود عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند۔

الجواب صحيح: بنده محمر نظام الدين عفي عنه...

الجواب صحیح: سیداحم علی ،سعید نائب مفتی ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۱/۸۱ هـ

تحجوراورتا زكاعرق بيني كاحكم

سبوان[۱۳۰۰]: تھجوریا تا ژاگرغروب آفتاب کے بعداور مبیح صادق سے پہلے کورے برتن میں اتارکراستعال کرے، تو حلال ہوگا یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس میں نشہ پیدانہیں تو اس کا استعمال حلال ہے (۲) \_ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_ املاہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند ہم ا/ ۱۳۹۹ ہے۔

(١) "(قوله: إن البنج مباح) قيل: هذا عندهما. وعند محمد: ما أسكر كثيره قليله حرام، وعليه الفتويٰ". (ردالمحتار، كتاب الأشربة: ٣٢/٣، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر شوح ملتقى الأبحر: ٢٠٢٠، دارإحياء التواث العربي بيروت)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الأشربة: ٢/٨ • ٧، رشيديه)

(٢) "وبه عملم أن المراد الأشربة المائعة، وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر، وهـ و الكثيـر منه دون القليل، المراد به التداوي ونحوه كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب حد الشرب المحرم: ٣٢/٣، سعيد)

"ولا يمحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى مالم تبلغ حد الإسكار". (تكملة فتح الملهم، كتاب الأشربة: ٢٠٨/٣، دار العلوم كراچي) (وكذا في مجمع الأنهر: ٢٠٢/٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

# الفصل الثاني في الطيب (خوشبوكابيان)

#### سينث كااستنعال

سسوال[۱۲۳۱]: جس طریقه سے عطر کا استعال کرناسنت ہے، نوایسے ہی بجائے عطر کے بینٹ کا استعال کرنا درست ہے یانہیں؟ اور بینٹ کے استعال کرنے سے سنت ادا ہوگی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سینٹ میں اگر کوئی نجس چیز نہیں تو ہے بھی عطر کے تھکم میں ہے۔ مطلقاً خوشبوحضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومرعوب ومجبوب تھی (۱) ، سینٹ اس زمانہ میں نہیں تھا ، اس لئے اس کوسنت نہیں کہا جائے گا۔ سنت تو مخصوص طور پراس خوشبوکو کہا جائے گا جس کو تصنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا (۲)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ ، دارالعلوم ویو بنر ، ۱۶/۲/۲ ہے۔ الجواب سیحے: العبد نظام اللہ بین ، دارالعلوم ویو بند۔

(١) "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرد الطيب". (شمائل الترمذي، باب ماجاء في تعطر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ص: ١٣، قديمي)

"كان لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سكة يطنيب منها". (سنن الترمذي،باب ماجاء في تعطر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، ص: ٣ ١ ، قديمي)

(وصحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من لم يرد الطيب، ص: ١٠٨، دار السلام)

(٢) "السنة . ... اصطلاحاً، الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة. وهي المؤكدة، إن كان المنسي صلى الله تعالى عليه وسلم تركها أحياناً، وأما التي لم يواظب عليها فهي المندوبة". (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء، ص: ٣٣، قديمي)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في السنة وتعريفها: ١٠٣/١، سعيد)

(وكذا في العناية على هامش فتح القدير: ١/٠٪، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

# الفصل الثالث في المأكولات وغيرها (كهانے كى اشياء وغيره كابيان)

# کتے کا جھوٹا گھی استعمال کرنا

سے وال [۱۱۲۳۱]: اگر جے ہوئے گئی کے برتن کے اوپر سے کتا پچھ گئی کھاجائے اور گئی کالوکے مقدار ہو، تو اوپر سے حجموثا گئی اٹھا کر مابقیہ استعمال کرنا جائز ہے یانہیں؟ عوام میں بیمسئلہ بھی مشہور ہے کہ کتے کا سانس ڈھائی گزتک زمین میں جاتا ہے، کیا بیتیج ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اسی طرح باقی تھی پاک ہے،عوام کے خیالات کا شرعی دلائل پرببنی ہونا ضروری نہیں ، بہت سی ہاتیں بے اصل مشہور ہوجاتی ہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ہالصواب ۔ حررہ العبد محمود غفر لہ،۱۳/۱/۱۳ ھے۔

(١) "أن فأرة وقعت في سمن، فساتت، فسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: "ألقوها وماحولها وكلوه" رواه البخاري. (مشكاة المصابيح، كتاب النصيد، باب مايحل أكله: ١/٢، ٨، دارالكتب العلمية بيروت)

"المفأرة لو ماتت في السمن إن كان جامداً قور ماحوله ورمي به، والباقي طاهر يؤكل ..... وحد المجامد أنه إذا أخد من ذلك الموضع لايستوي من ساعته، وإن كان يستوي فهو مائع". (الفتاوي المجامد أنه إذا أخد من ذلك الموضع لايستوي من ساعته، وإن كان يستوي فهو مائع". (الفتاوي المجامد أنه إذا أحد من ذلك السابع في النجاسة، الفصل الأول: ١/٥٥، رشيديه)

"وتقور نحو سمن جامد بأن لايستوي من ساعته ..... لأن السمن الجامد لم يتنجس كله، بل ما ألقي منه فقط". (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ٣/١٣/١، سعيد)

"ألا ترى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حكم بطهارة ما جاور السمن الذي جاور الفارة، وحكم بنجاسة ما جا ورا الفارة". (بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، في الفارة تموت في السمن: ٢٢٥/١، رشيديه)

# اسكول ميں بچوں کے لئے جودود صلتاہے،اس كابينا

سدوال[۱۱۲۳۳]: كيافرمات بين علماء دين اسمسكمين:

خشک دودھ جوامریکہ سے عطیہ کے طور پر ہندوستان کے بچوں کے لئے بھیجا گیا ہے، وہ ہرریاست میں انقسیم ہور ہا ہے اور ہر ڈبہ کے او پرسور کا نام اوراس کا فوٹو ہے، تو کیاوہ دودھ مسلمانوں کے لئے جائز ہے؟
عبدالستار آ دم بھائی

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مجھے اس کی حقیقت معلوم نہیں کہ کیا ہے؟ اگر سور کا فو ٹو ہونے سے بیمطلب ہے کہ وہ سور کا دورہ ہے، تو وہ بالکل حرام اورنجس ہے (1)۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم و يوبند

# بریڈروٹی کااستعال

سے ان [۱۱۲۳۴]؛ میں تقریباً چارسال سے اس ملک میں رہ رہا ہوں ، بعض آ دمی کہتے ہیں کہ بریڈ روٹی کا استعال درست نہیں ہے، کیونکہ خزیر کی چربی وغیرہ پڑتی ہے اور غیر مذہب کے لوگ بتاتے ہیں تو سے مسلمان کہتے ہیں جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک اس میں ناپاک اور حرام چیز ملانے کی تحقیق نے ہو، اس کا استعمال درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعمالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، وار العلوم ویوبند۔

(1) "(قوله: لنجاسة عينه) أي: عين الخنزير أي: بجميع أجزائه". (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في التداوي بلبن البنت للرمد قولان: ٥/١٥، سعيد)

"(كبره لبين الأتبان)؛ لأن البلبين يتبولد من اللحم فصار مثله". (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب: ٣٣٥/٨، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة: ٣/ ١ ٢ ١ ، دارالمعرفة بيروت)

(٢) "اليقين لا يزول بالشك، اليقين عند الفقهاء هو جزم القلب بوقوع الشيء، أو عدم وقوعه .....

#### ڈیے کا گوشت

سسوال[۱۱۲۳۵]: ابوظمی میں گوشت اور مرغی بور پی ملکوں سے آنے ہیں،جس کے حلال وحرام میں شک کیاجا تا ہے،سوال ہیہ ہے کہ اس قسم کا گوشت ومرغا کھانا جائز ہے یا ناجائز ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے گوشت اور مرغ جس کے حلال ہونے میں شک ہے، پر ہیز کریں۔

"دع ما يريبك إلى مالا يريبك"(١) الحديث.

فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٨/٠٠٠١ هـ

# و بول میں بند گوشت کا حکم

سوال[۱۱۳۳۱]: سعودی عرب میں کھانے پینے کی زیادہ تراشیاء باہر ملک ہے آتی ہیں،جس میں مثلاً: گوشت، پھلی ،مرغا وغیرہ ،لہذا ہم گوشت اور مرغا وغیرہ ہے مطمئن نہیں کہ نه معلوم بیحلال کیا ہوا ہوتا ہے یا اس طرح کاٹ کر پیکنگ کردیتے ہیں، بیہ بتلائے کہ بیکھانا جائز ہے یانہیں؟

= عنى أن الأمر لامتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولايحكم بزواله بمجرد الشك، كذلك المتيقن عدم ثبوته لايحكم بثبوته بمجرد الشك؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً". (شرح المجلة للأتاسي، المادة: ٣: ١٨/١، رشيديه)

"ما ثبت بيقين لا ترتفع إلا بيقين". (قواعد الفقه، ص: ١١٠) الصدف)

(وكذا في الأشباه والنظائر مع شرح الحموي، القاعدة الثالثة: ١٨٣/١، إدارة القرآن كراچي)

(١) (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، بـاب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثاني: ١٥/١٠). دارالكتب العلمية بيروت

(وسنن النسائي، كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، ص: ٢٧٧، دار السلام)

(وجامع الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب: حديث أعقلها وتوكل: ٣٩٠/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب آپ مطمئن نہیں ، تو آپ نہ کھا کیں (1) ، کون آپ کو مجبور کرتا ہے ، جولوگ مطمئن ہیں کہ بیشر عی ذبیحہ ہے ، وہ کھاتے ہیں (۲) ۔ فقط والقد تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود خفر لہ، دارالعلوم دیو بند ،۲۱/2/۲۱ ہے۔

☆.....☆.....☆.....☆

(1) "عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الحلال بين، والمحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ...". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأول: ١٣/١ه، دار الكتب العلمية بيروت)

"عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه أحمد والترمذي والنسائي". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب المحلال، الفصل الثاني: ١/٥١٥، دارالكتب العلمية بيروت) (٢) ليكن يه بات واضح رب كرآج كل معودى عرب مين بابر ت آف والا گوشت عموماً مشيئى فريجه موتا به جس كا كهانا جائز نبيس، للمذاا حتياطاى مين به كرگوشت سه پر بيزكياجائد

"ان مايستورد من اللحوم من البلاد غير المسلمة لايجوز أكلها، وإن كانت توجد عليها التصريح بأنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، فإنه ثبت أن هذه الشهادات لايوثق بها، والأصل في أمر اللحوم المنع". (بحوث في قضايا فقهيه، أحكام الذبائح: ٣/٣، ه، دارالعلوم)

# باب الانتفاع بالحيوانات الفصل الأول في الطيور (پندون كابيان)

#### طوطا علال ہے؟

سسوال[۲۳۷]: حضرت مولانااشرف على صاحب رحمه الله لقانوي طويط كوحلال كہتے ہيں تواس ہے وہی لال چونج والاطوط امراد ہے؟ بينوا تو جروا.

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بس طوطامراد ہے، جوان اطراف میں ہوتا ہے، جس کو پال بھی لیتے ہیں اور آواز کی نقل اتار نے کی اس میں صلاحیت ہے(۱) اور بیروٹی کچل عام طور سے کھا تا ہے(۲) نقط والٹد نقالیٰ اعلم۔

(١) "لاتحسن مشل الكلام الصادر من جنس الإنس إلا في النادر كما في البيغاء". (شرح الرضي على الكافية، أسماء الأصوات: ٢٠٢/٣، قديمي)

(۴) "مالا مخلب له من الطير والمستأنس منه كالدجاج، والبط، والمتوحش كالحمام، والفاختة، والعصافير، والقبح، والكوكي، والغراب الذي يأكل الحب، والندع، ونحوها حلال بالإجماع". (الفتاوي العصافير، والقبح، كتاب الذبائح، الباب الثاني في بيان مايؤكل من الحيوان ومالايؤكل: ٢٨٩/٥، رشيديه)

"مالا مخلب له من الطير فالمستأنس منه كالدجاج، والبط، والمتوحش كالحمام، والفاختة والعصافير، والقبج، والكركي، والغراب الذي يأكل الحب، والزرع، والعتق ونحوها حلال بالإجماع". (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح، باب أكل ذي ناب من السباع: ٣/١٥١، رشيديه) (وكنذا في المحيط البرهاني، كتاب الصيد، الفصل الأول في بيان مايؤكل من الحيوانات: ٢/١٣٨، مكتبه غفاريه كوئنه)

# الفصل الثاني في المواشي (مويشيول كابيان)

# خر گوش کی حلت

سے وال[۱۱۲۳۸]: خرگوش کھانا کیساہے؟ یہ جولوگ کہتے ہیں کہ بلی جیسے پیروالاخر گوش کھانا جائز نہیں ،اس کی کوئی اصل ہے یانہیں؟ کیا دونوں طرح کےخرگوش کھانے کی اجازت ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

دونوں شم کاخر گوش حلال ہے، پیرا گر دوشم کے ہوں الیکن غذاسب کی ایک ہی ہو، اسی پر مدار ہے(۱)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمود عفي عنه، دار العلوم ديوبند، ١/٢٢ مهـ

# شیری زخمی کی ہوئی بکری کوذیج کرے کھانا

سوال[۱۱۲۳۹]: شیرکی زخمی کی ہوئی بھیڑ بکری ذبح کرنے کے بعد کھانی جائزے یانہیں؟ کیونکہ

( ا ) "وحل غراب الزرع الذي يأكل الحب والأرنب". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الذبائح: ٣٠٨، ٣٠٨، سعيد)

"عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: انفجنا أرنبا بمرالظهران فسعى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلفها، فأدركتها، فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها بمروحة فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأكله، فقلت: أكله؟ قال: قبله". (جامع الترمذي، أبواب الأطعمة، باب ماجاء في أكل الأرنب: ٢/١، سعيد)

"في الحديثين دليل على حل الأرنب من غير كراهة". (إعلاء السنن، كتاب الذبائح، باب حل الأرنب: ١٤/ ٩٣/ ١، ١٩١٥) الأرنب: ١٤/ ٩٣/ ١، ١٩١٥ ا، إدارة القرآن كراچي)

شرح انواع میں لکھاہے کہ جالیس دن کے اندراندرا گرزخی شدہ جانور ذبح کر دیا تو وہ کھا ناجا ئزنہیں۔ الہواب حامداً ومصلیاً:

شیر کی زخمی کی ہوئی زندہ بھیٹر بکری کو ذرج کر کے کھا ناشر عاً جائز ہے(۱)۔ جالیس دن کے متعلق شرعاً کوئی پابندی نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، ۱۳/۱/۱۳ ھے۔

# امریکن گائے کا استعال

سے وال [۱۲۴۰]: امریکن گائے ہے کیا؟اس کے دودھ پینے میں خرابی ہے یا نہیں؟اگرامریکہ گائے کو ہندوستانی گائے سے گا بھن کرالیتے ہیں یا برعکس تو کیا ایس صورت میں خرابی ہوگی یا نہیں؟واضح فرما کیں تا کہاس سے اجتناب کیا جائے،اگر بیل ہوامر کی تو کیااس کو کام میں لاسکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ہل وغیرہ چلاسکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ہل وغیرہ چلاسکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ہل وغیرہ چلاسکتے ہیں یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ بیرگائے صورت وغذا وغیرہ کے انتہارے گائے ہے، تو اس کا دودھ پینا اوراس کا گوشت کھا نا اوراس سے نسل حاصل کرنا اور بل وغیرہ کے کام میں لا ناسب درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱/۲/۲۹ ہے۔

(١) "لو بقر الذئب بطنها وهي حية تذكى لبقاء محل الذبح، فيحل لو ذبحت". (البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الذبائح، الثاني في التسمية: ٣٠٨/٦، رشيديه)

"واللتي فقر الذئب بطنها فزكاة هذه الأشياء تحلل، وإن كانت حياتها خفيفة، وعليه الفتوي لقوله تعالىٰ: ﴿إِلا ما ذكيتم﴾ من غير فصل". (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الذبائح: ٣٠٨/٦، سعيد)

# ہرن کوبکری کے ساتھ جوڑنا

سے وال[۱۱۲۴]: جانوروں کی نسل تبدیل کرانا کیسا ہے؟ مثلاً: ہرن کو بکری کے ساتھ جوڑا کھلانا(۱)،ان کے دودھاور گوشت کا کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بكرى اور ہرن ملا كرنسل حاصل كرنا بھى درست ہے(٢) \_ فقط واللّٰد تعالىٰ اعلم \_ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۱۱/۱۹ هـ۔



"عن جابر رضي الله تعالىٰ عنه: نحر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن نسائه في حجة بقرة". (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز الاشتراك في الهدي وأجزاء البدئة: ١/٢٥٨، قديمي)

"فإن كان متولدا من الوحشي والإنسي فالعبرة بالأمر، فإن كانت أهلية يجوز، وإلا فلاحتى إن البقرة الأهلية إذا نيزا عليها ثور وحشي فولدت ولداً فإنه يجوز أن يضحى به، وإن كانت البقرة وحشية والثور أهليا لم يجز؛ لأن الأصل في الولد الأم؛ لأنه ينفصل عن الأم". (بدائع الصنائع، كتاب الأضحية، محل إقامة الواجب: ٢٠٥/٣، رشيديه)

حیوانات میں نسب مادہ سے چلتا ہے، جب ہے گائے (امریکن یا جرمنی) اور گایوں کی طرح کھاتی چیتی ہے اور گائے کی طرح پولتی ہے تو پیشر عاً گائے ہی شار ہوگی ، خواہ فنز رہ ہے جفتی کرائی گئی ہو، یا بذر بعہ انجکشن یا سی اور طرح حاملہ کرائی گئی ہواور حاملہ کرانے کا پیطریقہ فیر شرعی بیاند موم وغیرہ ہو، اس سے اس کے گائے ہونے میں کوئی شبہ نہ کیا جائے گا، گائے کا ہی حکم رہے گا اور اس کا گوشت کھانا ، دودھ چینا اور اس کی قربانی کرنا ، پالناسب ورست رہے گا۔ (نظام الفتاوی ، کتاب الحظر والا باحہ: ۱۸ ۳۵۵،۳۵۳، رحمانیہ) (1)'' جوڑ الگانا: نرا ور مادہ کو ملانا''۔ (فیروز اللغات ، ص: ۵۰، فیروز سنز لا ہور)

(٢) "ولو نزا ظبي على شاة، قال عامة المشائخ: يجوز". (حاشية الشلبي على هامش تبيين الحقائق،
 كتاب التضحية: ٣٨٣/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"قيال في البدائع: "فلو نزا ثور وحشي على بقرة أهلية، فولدت ولداً يضحى به دون العكس؛ لأنه ينفصل عن الأم، وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٣٢٢/١، سعيد) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب التضحية، محل إقامة الواجب: ٣٠٥/٠، رشيديه)

# الفصل الثالث في الحيو انات المحرمة و أجز ائها (حرام جانورون اوران كاجزاء كابيان)

# خنز بریکا گوشت کھانے والے کا حکم

سوان[۱۱۲۳]: اسبارے میں شری تھم کیا ہے، کہ زید نے ایک پھارے گھر جا کرخزیکا گوشت ما نگا، پھارنے وینے سے انکار کیا تو زید نے کہا: مجھے دو، ہم تو کئی مرتبہ یہ گوشت کھا چکے ہیں۔ بہر حال پھار نے دیا اور زید نے کھایا، جب چندلوگوں کو معلوم ہوا کہ ایسا ہوا ہے تو اس کی تفتیش کی گئی، پنچایت مقرر ہوئی، ایک مولوی صاحب نے شرط لگادی کہ اگر گواہوں کے ذریعہ ثابت ہو گیا تو مبلغ ایک ہزار روپے جرمانہ کیا بائے گا، ورنہ جو کہتا ہے، اس سے مبلغ ایک صدر و پیر پیاجائے گا، اس بناء پر مولوی صاحب موصوف نے طرفین سے سہ خط بنوائے، چنانچہ دو تین گواہوں نے زید کے گوشت کھانے کی شہادت دی، علاوہ اس کے جس پھارنے کھلایا تھا، اس نے بھی گواہی دی کہم نے خود دیا ہے اور میرے سامنے ہا گل کر زید نے استعمال کیا۔

اس کے بعد زید نے بھی خودا پنے کھانے کا اقر ارکیا حالانکہ کوئی جبر نہ تھا اور بیعذر شرعی ثبوت لینے پر مولوی صاحب نے اس سے روپے ہیں دلوائے ، بلکہ معاملہ کونظر انداز کر دیا ، اب سوال بیہ ہے کہ بازی لگانا یا شرا لکا باندھناطر فیبن سے از روئے شرع کیسا ہے؟ اور زید پر کوئی گناہ ہوسکتا ہے یانہیں؟

جب کہ زید نے خزریکا گوشت بغیر کسی شرعی مجبوری کے استعال کیا تو تحقیق کے لئے عمر و نے تگ ودوکیا اور جب کہ عینی شہادت اور گواہوں سے ثبوت مل گئے ، تو عمر و نے کہا کہ بیسراسر نا جائز کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے ، اس پرمولوی صاحب نے عمر و کا بائیکاٹ کر دیا اور بیھی اعلان کر دیا کہ عمر واسلام سے خارج ہے ، بلکہ زید پاک ہے اور عمر و کے لئے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے ، عمر و نے مکر ر پوچھا کہ مولوی صاحب صاحب تحقیق کرنے پر ہم اسلام سے خارج ہو گئے۔

انہوں نے جواب دیا کہ ہاں!اسلام سے خارج ہوسکتا ہے،مولوی صاحب کا یہ فتوی دینا شرعاً کہاں

تک درست ہے ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ساں طرح دونوں طرف سے مالی شرط لگانا شرعاً جائز نہیں (۱) ،کسی مجرم پر مالی جرمانہ ہی درست نہیں (۲) ،خزریکا گوشت قطعاً حرام ہے ،اس کا کھانا سخت معصیت اور گناہ کہیر ہے ہے (۳) ،اس سے تو بہ کرنا اور نادم ہونا فرض ہے ،مکراس کا کوئی مالی کفارہ واجب نہیں۔

سنزیر کا گوشت کھانے والا بخت گنہگار ہے، مولوی صاحب کے ذمہ یہی لازم تھا کہ اس کوتو بہ کی سنتی کوتی ہیں کوتو بہ ک تلقین کرتے اورخود اس کے ذمہ بھی تو بہ کرنا فرض ہے، معاف کرنے کا کسی کوتی نہیں اور کسی کے معاف کرنے سے بہ گناہ معاف کرنے سے بہ گناہ معاف کرنے والاخود ہی اللہ پاک نے معاف کرائے (سم)۔

(١) "(حرم لو شوط من الجانبين؛ لأنه يصير قمارا) بأن يقول: إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا". (الدرالمختار مع ردالمحتار كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٠٣/٦، سعيد، وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب السادس في المسابقة: ٣٢٣/٥، رشيديه، وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات: ٣١٦/١، مكتبه غفاريه كوئته)

(٢) "كنان (أي: التعنزير المالي) في ابتداء الإسلام، ثم نسخ". (الدرالمختار). "والحاصل: أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: التعزير بأخذ المال: ١١/٣، سعيد)

"ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال ... وأفاد في البزازية: أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عند مدة لبنزجر ، ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال كما يتوهسمه الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي". (البحوالوائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ١٨/٥، رشيديه)

(وكذا في النهر الفانق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٢٥/٣ ١ ، رشيديه)

(٣) قال الله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ﴾ (البقرة: ٣١)

"وأما الخنزير فشعره وعظمه وجميع أجزائه نجسة". (البحرالرائق، كتاب الطهارة: ١٩١/١، رشيديه) (وكذا في الحلبي الكبير، فصل في الأنجاس، ص: ١٥٣، سهيل اكيذمي لاهور)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا تُوبُوا إِلَى اللهُ تُوبُةُ نَصُوحًا ﴾ (التحريم: ٨)

"فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لايتعلق بحق ادم فلها شروط: أحدها أن يقلع عن =

عمروکو جب معلوم ہوگیاتھا کہ زید نے ایسا کیا ہے، تو اس کو تگ ودو کی ضرورت نہیں تھی ، اس کو چا ہیے تھا کہ تنہائی میں زید کو خیر خوابانہ طور پر نفیحت کرتا اور سمجھا ویتا کہ بیر ام ہے اس سے بچنا واجب ہے، آئندہ ایسا نہ کریں ، اس سے اس کی تفتیش کر کے گواہ مہیا کئے یہ برا کیا کسی کی عیب جوئی اور پر دہ دری شرعاً بہت معیوب و ندموم ہے ، تا ہم اس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا ، اس کو اسلام سے خارج قرار دینا جمہور اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف اور خلط ہے۔

"ولا نكفسر مسلساً بيذنب من الذنوب، وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، ولا نيزيل عنه اسم الإيسان، ونسمية مؤمناً حقيقة يجوز أن يكون مؤمناً فاسقاً غير كافر الخ" شرح فقه أكبر، ص: ١١٨٨). زيد نے جب كھائے كا فودا قراركرليا تو تفتيش كى اورگوا بول كى يَجھ حاجت نيم ربى \_ فقط واللہ تعالى اعلم \_ حرره العبرمحمود عفى عنه، دارالعلوم ديوبند۔ الجواب سيح : بنده فظام الدين، دارالعلوم ديوبند۔

= السمعصية، والشاني: أن يندم على فعلها، والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا". (رياض الصالحين، باب التوبة، ص: ٢٥،٢٨. قديمي)

"أركان التوبة ثلاثة: الندامة على المعاصي، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العود في الاستقبال ..... ثم هذا إن كانت التوبة فيما بينه وبين الله كشرب الخمر". (شرح الفقه الأكبر لملا علي القارئ، ص: ١٥٨ ، قديمي)

(۱) (شرح الفقه الأكبر لملاعلي القارئ، الكبيرة لا تخرج المؤمن عن الإيمان، ص: ۱۵، قديمي)

"والكبيرة لاتخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله الكفر .... نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف، كان كفرا لكونه علامة للتكذيب". (شرح العقائد النسفية، ص: ۸۲. سعيد)

"أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله". (شرح العقيدة الطحاوية، العصاة من أهل الكبائر لا يخلدون، ص: ۲۹۱، ستاريه)

# صابن میں مردار جانور کی چر بی

سے والی[۱۱۲۳]: صابن میں مردارجانور کی چربی پڑتی ہے، ہمارے یہاں ایک مثین ہے، جس میں کپڑے کور کھ دیا جاتا ہے، اس میں کٹ بھٹ کر گوشت ہڑی چربی سب الگ الگ ہوجاتی ہے اور یہ چربی صابن میں پڑتی ہے اور اس صابن سے شل اور کپڑے دھوئے جاتے ہیں، یہ کپڑے پاک ہیں یانا پاک ؟ صابن کی تجارت جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ بات محل تامل ہے، کہ صابن بنانے سے چرنی کی ماہیت منقلب ہوجاتی ہے یا نہیں، بعض علاء فرمائے ہیں ماہیت بالکل بدل جاتی ہے، جس طرح گدھانمک کی کان میں گرجائے اور ماہیت بدل کرنمک بن جائے ، یا غلیظ کوجلا دیا جائے ، جس سے وہ را کھ بن جائے ، یہی حال چربی کا ہے، جس سے صابن بنالیا جائے ، وہ حضرات ایسے صابن سے دھوئے ہوئے بدن اور کیٹر ہے کو پاک فرمائے ہیں اور اس صابن کو استعمال کرنے کی مجمی اجازت دیتے ہیں۔

دوسرے بعض اہل علم اکا برفر ماتے ہیں کہ صابن بن جانے کے بعد چربی چربی ہی رہتی ہے، اس کی ماہیت منقلب نہیں ہوتی ہے، اس کے خواص اس میں موجود رہتے ہیں، ان حضرات کے نزدیک جس کیٹرے میں ایسے صابن کے اجزاء باتی رہیں گے، وہ پاکنیں ہوگا(۱)۔والفول الأول أوسع، والنسائي أورع. واللہ تعالی اعلم۔

#### حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند .

(۱) "شم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى، واحتاره أكثر المشائخ، خلافاً لأبي يوسف، كما في شرح المنية والفتح وغيرهما، وعبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير، والتغيير يطهر عند محمد، ويفتى به للبلوى ..... وعليه بتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابوناً، يكون طاهراً لتبدل الحقيقة". (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ٢/١ ا٣، سعيد)

"وعلى قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نحس، وفي المجتبي جعل =

# خنزىر كى جربي صابن ميں ملانا

سے وال [۱۱۲۴]: ایک مسلم صاحب صابن کے بیو پاری ہیں، یے خبر ملی ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ جانے کی بناء پر گورنمنٹ نے والی کمپنیوں کو دینے کا جانے کی بناء پر گورنمنٹ نے والی کمپنیوں کو دینے کا سے درآ مد ہونے والی چربی کا کوٹا صابن بنانے والی کمپنیوں کو دینے کا سلمہ شروع کیا ہے، جس میں ہوتتم کے جانوروں (جس میں سورخز پر بھی شامل ہے) کی چربی ہوتی ہے، کمپنیاں اس درآ مدشدہ چربی کوصابن میں ملاتی ہیں۔ ایک دین دارمسلم ڈاکٹر ہے، اس سے معلوم ہوا ہے کہ چربی کو کیمیائی رقمل سے نمکیات میں تبدیل کر کے صابن میں ملایا جاتا ہے۔

تفصیل بالا کی روشنی میں براہِ کرم اس مسئلہ کا جواب تحریر فر مادیں کہ خوشبودار نہانے اور کیڑے دھونے کے صابن جو اِن کمپنیوں میں تیار کیا جاتا ہے ،ان کااستعال کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مردار کی چر بی نجس ہے اور خنز ریجس العین ہے (۱)، جب تک قلب ماہیت ہوکر حقیقت اور خواص کی تبدیلی نہ ہوجائے ، استعال جائز نہیں (۲)، بلا تحقیق محض شبہ کی بناء پر صابن کونجس کہنے کا بھی حق

= الدهن النجس في صابون يفتي بطهارته؛ لأنه تغير، والتغيير يطهر عند محمد، ويفتي به للبلوي". (البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ٣٩٣/١، ٣٩٥، رشيديه)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الأول: ١/٣٥، رشيديه)

(١) قال الله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ﴿(البقرة: ١٤٣) "وأما الخنزير فشعره وعظمه وجميع أجزائه نجسة". (البحرالرائق، كتاب الطهارة: ١٩١/١، رشيديه)

(وكذا في الحلبي الكبير، فصل في الأنجاس، ص: ١٥٣، سهيل اكيدُمي لاهور)

(٢) اورا گرقلبِ ماہیت ہوکرحقیقت اورخواص تبدیل ہوجائیں ،تو پاک ہوجائے گا۔

"(قوله: لانقلاب العين) علة للكل ..... وهو المختار؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على اللحك الحقيقة، وتنتفى المحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل؟! فإن الملح غير العظم واللحم فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح، ونظيره في الشرع النطفة نجسة، وتصير علقة، وهي نجسة، =

نہیں(۱)،اگرنجس کیٹر سے بیابدن پراستعمال کر کے دھو ڈالا اور پاک کرنیا تو نما ز درست ہوجائے گی، بدن اور کیٹر ہے کو پاک کہا جائے گا (۳)۔فقط والند تعالیٰ اعلم ۔ حرررہ العید محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند۔

☆.....☆.....☆.....☆

= وتصير مضغة فتطهر، والعصير طاهر فيصير خمراً فينجس، ويصير خلا فيطهر. فعرفنا أن استحالة العين تتبع زوال الوصف المرتب عليها". (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ٢٢٣/١، سعيد) "ومنها الاستحالة، تخلل الخمر في خابية جديدة طهرت بالاتفاق". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، الباب النسابع في النجاسة: ٢٠٣٠، وشيديه)

"والسابع انقلاب العين فإن كان في الخمر فلا خلاف في الطهارة، وإن كان في غيره كالخنزير والميتة تقع في الملحة فتصير ملحاً تؤكل". (البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ١/٣٩٣، رشيديه) (١) "اليقين لا ينزول ببالشك، اليقين عند الفقهاء هو جزم القلب بوقوع الشيء، أو عدم وقوعه عنى أن الأمر لامتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك، كدلك المتيقن عدم ثبوته لا يرتفع إلا المدليل قاطع، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك، كدلك المتيقن عدم ثبوته لا يمجرد الشك، المدليل الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً" والشرح المجلة للاتاسي، المادة عند المدلية المدلية)

"ما ثبت بيقين لا ترتفع إلا بيقين". (قواعد الفقه، ص: ١١٨٠، الصدف) (وكذا في الأشباد والنظائر مع شرح الحموي، القاعدة الثالثة: ١٨٣٠١، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "وينطهنز صبحل غيوها أي غير مرئية بغلبة ظن غاسل لو مكلفاً، وإلا فمستعمل". (الدرالمختار مع ودالمحتار، كتاب الأنجاس: ٣٢١٤١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، باب الأنجاس: ٢٠١١ اس. رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيوية، الفصل السابع في النجاسة ١٠٤٠٠، وشيديه)

# باب التداوي والمعالجة الفصل الأول في ما يتعلق بحمل المرأة وموانعه (حمل اسقاطِ حمل اور موانع حمل كابيان)

# نسبندي كا آپریش

سوال[۱۲۴۵] بمیری عورت حالت حمل میں تقریباً آٹھ ماہ تک بیاررہتی ہے اور پیٹ میں در در ہتا ہے، کھاتی پینی ہے، وہ سب قے ہوجاتی ہے تو میں آپریش کر واسکتا ہوں یانہیں؟ اور میرے چار بیچے ہیں۔ فقط۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

حالت حمل میں عامة تکلیف زیادہ اور اکثر تے ہواکر تی ہے، قرآن پاک میں ہے: ﴿حسلته أمه کرها ووضعته کرها ﴾ (۱) بچه بیدا ہونے کے وقت زیادہ تکلیف رہتی ہے، اس سے بچنے کے لئے آپریش کی اجازت ہوجائے۔

پچھروزتک ایہا ہوگا کہ نہمل ہوگا اور نہ پیدائش، پھر پچھ مدت کے بعد نکاح کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ حتیٰ کہ و نیا انسانوں سے خالی ہوجائے گی، قے اور پیٹ کے درد کے لئے حکیموں کے پاس دوائیں ہیں،ان سے علاج کرایا جائے ، کہ نسبندی آپریشن احکام شریعت کے خلاف ہے (۲)۔ فقط۔ حرر والعبرمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند۔

الجواب صحيح : بنده محمد نظام الدين، دارالعلوم ديوبند.

<sup>(</sup>١) (الأحقاف: ١٥)

 <sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم﴾ (بني إسرائيل: ١٣)
 "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم". (سشكاة المصابيح، كتاب النكاح، الفصل =

# فيملى بلانئك بإنسل كشي

سبوال[۱۱۲۳۱]: ہماری نظروں ہے ایک اشتہارگز رابنام اسلامی رہنماؤں کے، جوہوبہوجناب اقدس کی خدمت میں پیش جاتا ہے،اس کی عبارت دیکھے کرطبیعت تلملائی ، برائے مہر بانی اس کا جواب لکھ کر ہماری حیرانی وورکرنے کاموقع عنایت فرمائیں۔

اس وقت بنجاب میں مسلمانوں کی کل آبادی ایک لاکھاٹائیس ہزار ہے اور غیر مسلم
آبادی پنجاب میں تقریباً پونے دو کروڑ پر شمتل ہے، فتوے میں مسلم آبادی کا لحاظ کریں۔

مالیسر کموٹلہ کیے مفتی کا هنتویٰ: فیملی پلاننگ کا مطلب نسل شی
منہیں، بلکہ آتی اولا دیپیرا کرنا ہے، جس کی پرورش ہم آسانی ہے کر سکیس، تا کہ ہماری قوم طاقت
وریخ، فیملی پلائنگ پروگرام اپنا کر ملک کو در پیش بڑے بڑے مسلوں کو آسانی ہے حل کیا
جاسکے گا اور قوم کو زیادہ سہولتیں بھی مل جا میں گی، ہمارے اس پروگرام کے ساتھ پوری ہمردی
ہے، ایسا کر کے ہم کسی پراحسان نہیں کرتے، بلکہ خودا بنی قوم کا اور اپنا فائدہ کرتے ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

افزائش، پیدائش کی نوشش کا حدیث شریف میں حکم ہے:

"عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "تزوجوا لودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم" (رواه أبوداود، والنسائي، مشكوة شريف، :ص ٢٦٧)(١).

= الثاني: ٢ /٢٢ ، قديمي)

"قال عبدالله رضي الله تعالى عنه: كنا نغزوامع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وليس لنا شيء فقلنا: الانستخصي؟ فنهانا عن ذلك". (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب مايكره من التبتل والخصاء: ٩/٢ ٢٥٥، قديمي)

(١) (مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، الفصل الثاني: ٢٩٤/٣، قديمي)

(وسنن أبي داود، كتناب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء: ٩/٢ ١٣، رقم الحديث:

#### بغیرنگاح کے زندگی بسر کرنے کونا پیندفر مایا گیاہے:

"عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: ردّ رسول الله صلى الله تعالى عنه قال: ودّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا" متفق عليه مشكاة، ص: ٢٦٧ (١).

حسب حیثیت ومصلحت حپارنکاح تک کی اجازت دی گئی:

﴿ فَانْكُحُوا مَا طَابُ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءُ مَثْنِي وَثَّلَاثُ وَرَبِعَ ﴾ الآية (٢).

ایک صحافی نے قطع نسل کی اجازت حیا ہی تھی ،تو اجازت نہیں وی گئی:

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يار سول الله! إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، كأنه يستاذنه في الاختصاء، قال: فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، فقال النبي ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "يا أباهريرة جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر" (رواه البخاري). مشكوة شريف، ص: ٣)٢٠).

<sup>= (</sup>وسنن النسائي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم: ٢٥/٦، رقم الحديث: ٣٢٢٤، دارالمعرفة بيروت)

<sup>(</sup>١) (مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، الفصل الثاني: ٢٦٤/٢، قديمي)

<sup>(</sup>وصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب مايكره من التبتل، ص: ٩٠٨، رقم الحديث: ٩٠٥، ده، دارالسلام رياض)

<sup>(</sup>وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه، :ص ۵۸۷، رقم الحديث: ٣٠٩٣، دارالسلام)

<sup>(</sup>٢) (النساء: ٣)

<sup>(</sup>٣) (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان. باب الإيمان بالقدر، الفصل الأول: ٢٠/١، قديمي) (وصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب هايكره من التبتل، ص: ٩٠٨، رقم الحديث: ٢١٥، دار السلام) (وسنن النسائي، كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل: ٢٠/١، رقم الحديث: ٣٢١٥، دار المعرفة بيروت)

"ليسل هذا إذنا في الاختصاء، بل توبيخ ولوم على الاستيذان في قطع عضو بلا فائده اه" مرقاة: ١/١٥٩/١).

عن ل (صحبت كرك من با برگراني كو) "و أدخفي" فرما يا سيائي، جس كافر آن ياك مين تذكر و يه من الله تعالى عليه و سنم : "ذلك "شه سئلود عن العزل، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سنم : "ذلك الواد الحفي، وهي وإدا المؤودة سئلت" (رواه مسلم مشكوة، ص : ٢٧٦٦).

"عن اسن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الوائلة والمؤودة في النار" (رواه أبوداود والترمذي مشكاة شريف، ص: ٢٣)(٣).

ان دلائل کی روشنی میں یہ فیملی پلائنگ قطعات رج علیہ السلام کے منشاء کے خلاف ہے، تغلیمہ ت اسلام میں ہر گرز اس کا جواز نہیں ہے ، جس نظریہ کے ماتحت یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، بینی انان کی کمی وہ نہا بہت خطرنا ک ہے، اس کا حاصل تو یہ ہے کہ رزاق مطلق اپنی ذات کو تجویز کرلیا ہے کہ ہم بمی روزی رسال میں ، تمام ملک کی روزی جم بی سب کو دیے ہیں ، اگر اولا دزیادہ ہوئی ، تو کہاں سے کھلا کمیں گے، یہ سخیل ہالک قرآن ہا کہ اور حدیث شریف کے خلاف ہے ،المند پاک نے خود وعدہ قرمایا ہے۔

هُوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ (٤).

(١) (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، الفصل الأول: ٢٤٩٠ وشيديه)
 (٢) (مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، باب المباشرة، الفصل الأول: ٢٤٦/٢ قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة، ص: ٢١٢، رقم الحديث: ٣٥٦٥، دارالسلام) (وسس السباني، كتاب النكاح، باب الغيلة؛ ٢ (٤٠٠، رقم الحديث: ٣٢٢، دارالمعرفة بيروت)

(٣) رمشكاة المصابيح. كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، الفصل الثاني: ٢٣/١، قديمي)

﴿ وسنسن أبي داود، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين ٣٠٣٠ م، رقم الحديث: ١٤٣٠ داراحياء الترات العربي بيروت)

(ومست الإمام أحيمه بين حبل، مسند المكيين، حديث سلمة بن يزيد الجعفي. ٥٢٥/٣، دار إحياء الترات العربي بيروت)

رام) (هو ۱۵) ا

کہ سب کی روزی کی ذیمہ داری اللہ نے لی ہے ، زمانۂ جاہبیت میں روزی کے خاطر اوا اوکو ختم کر دیتے تھے، اس کو نہیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، چنانچہ باب الکبائز میں حدیث ہے:

"قال ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معث" اله مشكوة شريف، ص: ١٦(١).

فقرلائق ہوجانے کے اندایشہ سے یا فقرلائق ہوجانے کی بناء پراس اقدام کی قرآن پاک میں ہخت ممانعت آئی ہے:

﴿ وِلا تَقْتُلُوا أُولادكم مِن إملاق لحن لرزقكم وإياهم ﴾ الأية (٢).

﴿ وَلا تَقْتُلُوا أُولادَكُم حَشْيَةَ إِمَالَ فَي نَحِنَ نُرِزَقَهِم وَإِيَاكُمٍ ﴾ الأية (٣).

جب بچہ مال کے پیٹ میں ہوتا ہے، تب ہی اس کی روزی متعین ہوجاتی ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوجاتی ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوسکتی اور جتنی روزی خدا کی طرف سے متعین کردی گئی ہے، وہ ضرور پہونچ کررہے گئی، اس سے پہلے آ دمی مرنہیں سکتا، روزی خود تلاش کرتی بچرتی ہے، آ دمی اگر اس سے بچ کر بھا گنا چاہے، تو بھا گ نہیں سکتا، جس طرح موت سے آ دمی بچ کر بھا گنا چاہے، تو بھا گ نہیں سکتا، جس طرح موت سے آ دمی بچ کر بھا گنا جائے۔

"عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله طلى الله تعالى عليه وسلم: "وهمو النصادق السعدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطل أمد الربعين يوماً تطلقة، "مد يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات،

<sup>(</sup>١) (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الكبائر، الفصل الأول: ١٩/١، قديمي)

<sup>(</sup>وصبحيح البخاري، كتاب الديات، باب في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقَتَلَ مَوْمِنا مِتَعَمِدا ﴾ . ص: ١١٨٢ ، رقم الحديث: ١٢٨٦، دارالسلام)

<sup>(</sup>وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب. ص: ٥٣، رقم الحديث: ١٣٢، دارالسلام)

<sup>(</sup> أ ( الأنعام: ١٥١)

<sup>(&</sup>lt;sup>m</sup>) (بني إسرائيل: ۱ <sup>m</sup>)

فيكتب عمله وأجله ورزقه الخ"متفق عليه مشكاة شريف: ٢٠/١).

"أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها" مشكوة شريف: ٢)٤٥٢/٢).

"عن أبي الدرداه قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الرزق يطلب العبد كما يطلب أجله" رواه أبونعيم في الحلية مشكوة: ٢/٤٥٤ (٣).

"ولا يحملنكم استبطاه الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لايدرك ما عندالله إلا بطاعته" (رواه في شرح السنة، مشكوة شريف: ٢/٢٥١)(٤).

جو يجحد خدا ياكى طرف سے تجويز فريا ديا گيا ہے، اس كے خلاف سب امت مل كربھى كى كوايك وائدكا بھى نفع نہيں پہنچا سكتى:

#### "واعلم أن الأمة لـو اجتـمـعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا

(١) (مشكاة المصابيع، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: ١/٠١، قديمي)

(وصحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ص: ۵۳، رقم الحديث: ۳۲۰۸، دارالسلام) (وصحيح مسلم، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ولقد سبقت كلمتنا﴾، ص: ۲۸۳، رقم الحديث: ۵۲۵۳، دارالسلام)

(۲) (مشكاة المصابيح، كتاب الرقاق، باب التوكل والصبر، الفصل الثاني: ۲۵۲/۳، قديمي)
(وكذا في مجمع الزوائد، كتاب البيوع، باب الاقتصاد في طلب الرزق: ۱۲۳/۳، دارالفكر)
(٣) (مشكاة المصابيح، كتاب الرقاق، باب التوكل والصبر، الفصل الثائث: ۲/۵۵۳، قديمي)
(وكذا في مجمع الزوائد، كتاب البيوع، باب الاقتصاد في طلب الرزق: ۲۵/۳، دارالفكر)
(وكذا في المقاصد الحسنة، حرف الهمزة، ص: ١٣٤، دارالكتب العلمية بيروت)
(وكذا في الممابيح، كتاب الرقاق، باب التوكل والصبر، الفصل الثاني: ۲۵۲/۳، قديمي)
(وكذا في مجمع الزوائد، كتاب البيوع، باب الاقتصاد في طلب الرزق: ۲۵۲/۳، دارالفكر)
(وكذا في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزهد، ماذكر عن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم في الزهد:

بشيء قد كتب الله لك" (مشكوة شريف، ص: ٤٥٢)(١).

# خاندانی منصوبه بندی

سيوال[١١٢٣٤]: ما الحكم في تقدير الذي قدر من جانب النكاح لا تكاثر الأولاد، وقدر في ثلاثة أم في أقل منه، هل يجوز لنا هكذا التقدير؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

الاكتفاء في الأولاد بهذا العدد وحصرها فيه ليس له دليل في الشرع، بل الدليل على خلافه عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تزوجوا لودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم" (رواه أبوداود والنسائي، مشكوة، ص: ٢٦٧)(٢).

(١) (مشكاة المصابيح، كتاب الرقاق، باب التوكل والصبر، الفصل الثاني: ٣٥٣/٢، قديمي)

(وسنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقاق والورع: ٣٨٨/٣، رقم الحديث: ٢١٦، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ٢٩٣/١، رقم الحديث: ٢٢٢٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٢) (مشكاة المصابيح، كتاب النكاح؛ الفصل الثاني: ٢ /٢٢، قديمي)

(وسنمن أبسي داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، رقم الحديث: ٥٠٠٠:

٣١٩/٢ دار إحياء التراث العربي بيروت) ............ =

وقال الله تعالى: ﴿وماكان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينا﴾ الآية(١). والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود عفى عنه، دارالعلوم ديوبند، ٦/٢٩هـ(٢).

# محكمه نسبندي ميں ملازمت

سوال[۱۱۲۸]: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلمیں کہ میں محکمہ نسبندی میں ملازم ہوں،
اس محکمہ میں صاحب اولا دکوزائد تولد کے سلسلہ کوختم کرانے کے لئے آپریشن کے کام پر ملازمت کرتا ہوں۔لہٰذا
کیا یہ کام شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس کی نخواہ لینا کیسا ہے؟ جو نخواہ مل چکی ہے، اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟
مجبوراً یہ کام کرنا پڑے تو کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا ﴾.

مین ملتا، جوآ دمی بیدا ہو پچے ان کو دنیا ہے کہ آ دمی زیادہ ہو گئے، غلہ کم پیدا ہوتا ہے، سب کوراش پورا نہیں ملتا، جوآ دمی بیدا ہو پچے ان کو دنیا ہے ختم کرانے میں مفاسد بہت ہیں، جن کو برداشت کرنا دشوار ہے، لہذا ایسی صورت اختیار کی جائے کہ آ دمی کم پیدا ہوں، تا کہ داشن سب کو ملے پینظر پی تعلیمات اسلام کے ہالکل خلاف ہے، زمانۂ جا ہلیت کے لوگ اپنی اولا دکوئل کر دیا کر یے تھے، کہ اگر پیزندہ رہیں، تو اس کوراشن کہال ہے دیں ہوں من النسانی، کتاب النکاح، باب کو اہمیة تزویج العقیم: ۲۵/۲، دقع الحدیث: ۳۲۲۷، دارالمعرفة ہیروت)

= (وسنن النسائي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم: ٢٥/١، رقم الحديث: ٣٢٣٤، دارالمعرفة بيروت) (١) (الأحزاب: ٣٦)

(۲) تسر جمعهٔ سوال: "كیاته بهای انداز باورعدد کاجوخاندانی منصوبه بندی والوں کی طرف سے مقرر بے کرزیادہ اولاد پیدا نہ کرواور تین بیاس سے کم (اولاد) پیدا کرنے کواپناؤ، کیااس طرح (اولاد کے عدد کو) مقرر کرنا جارے لئے جائز ہے؟

جسواب: اولاد کے پیدا ہونے میں تین بیاس ہے کم کے عدد کو مقرر کرلینا اورای پراکتفاء کر لینے کے بارے میں شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، بلکداس (نظریے) کے خلاف ولیل موجود ہاوروہ یہ کہ "حضرت معقل بن بیارضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نی کر یہ صلی التہ تعالی علیہ وہ من ایس میں تبہاری کثر سے بونخ کروں گائے۔ اور اللہ رب العزب کا ارشاد ہے کہ بھی وہ من یعص کر نے والی ہو کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں، میں تبہاری کثر سے پر فخر کروں گائے۔ اور اللہ رب العزب کا ارشاد ہے کہ بھی وہ من یعص کر نے ہوں کہ موجود ہو من احد ہم و من یعص

گے، وہ پہ بچھتے تھے کہ راشن دینے والے ہم ہیں ،خدا تک اس معاملہ میں ان کی نظر کم جاتی تھی ،ان کے اس نظریہ کو رد کرنے کے لئے ارشاد ہوا۔

﴿ وَلا تَقْتُلُوا أُولادكم خشية إمالاق نحن نرزقهم وإياكم، الآية(١).

﴿ وَلا تَقْتَنُوا أُولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ﴾ الآية (٢).

یعن فقر کے ڈرسے اپنی اولا دکوئل نہ کرو، تم کو اور تمہاری اولا دکوہم روزی دیں گے، اس نظریہ کی بناء پر سیند ابیرا ختیا دکوئم کرنا ہے، اس لئے ہرگز جائز نہیں، علاوہ ازیں ایک دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے تکثیر اولا دکی ترغیب دی ہے (س)۔ اور یہ منصوبہ بالکل اس کی ضد ہے، اس منصوبہ بندی میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اگر تین بچے پیدا ہونے پر آپریشن کردیا گیا اور پھر عورت کا انتقال ہوگیا، مرد نے اس کے بعد دوسری شاوی کی ، تو وہ دوسری عورت اولا دیسے قطعاً محروم رہے گی۔

لہٰذااس مقصد کے لئے آپریشن کرنا جائز نہیں ہے اوراس کی ملازمت بھی جائز نہیں ،اس کی تنخواہ بھی جائز نہیں ( ہم )۔اس کے علاوہ دوسرا ذریعہ معاش اختیار کہا جہے اور دوسرا جائز ذریعہ معاش حاصل ہونے تک

( أ ) (بني إسرائيل: ۱ <sup>m</sup>)

(٢) (الأنعام: ١٥١)

(٣) "عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم". (مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، الفصل الثاني: ٢١٤/٢، قديمي) (وسنس أبني داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء: ٢ / ١٩/٢، رقم الحديث: ٢٠٥٠، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وسنن النساني، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم: ١٥/١، رقم الحديث: ٣٢٢، دار المعرفة بيروت وسنن النساني، كتاب الله تعالى عنه: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وليس لنا شيء. فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك الخ". (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب مايكره من التبتل والخصاء: ٩/٢، قديمي)

"قال الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالى والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء. =

بحالت مجبوری پوری ناگواری کے ساتھ اس کو برداشت کیا جاسکتا ہے، انتہائی جدوجہد کے ساتھ تلاش کرکے دوسری صورت ملئے پراس کوترک کردیا جائے۔فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود عفی عنه، مدرسه دارالعلوم دیوبند،۱۱/ ۸۵ ۸۵ ههه

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفى عنه ـ

الجواب صحیح بمحرجمیل الرحمٰن ، نائب مفتی \_

# آپریش سے جنس تبدیل کرنے کا تھم

سوال[۱۱۲۴۹]: سیکس تبدیل کرنا(اپنی ہیئت مخلوق تبدیل کرنا،مردیے عورت بنتااورعورت سے مرد بنتا) شریعت مطہرہ کی رو سے سیکس تبدیل کرنا کے لئے آپریشن کرنا جائز: سیاس حرکت شنیع سے تغیر خلق لازم نہیں آئے گی، جواز وعدم جواز کا قر آن وحدیث کی روشنی میں اس کا مفصل و مدلل جواب دیں۔

نسون: ال واقعہ کا وقوع ہو چکا ہے، اس لئے آپ کوزحمت دی جار ہی ہے، کہاس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ ملاحظہ فرما کمیں:

اٹلی کی کہانی منیجر کی زبانی: '' ملانی (اٹلی) کے ایک شراب خانہ کے منیجر کواس لئے ٹوکری سے الگ کردیا گیا، کیونکہ اس کے بارے میں پر چا گیا ہے کہ یہ دراصل وہی لڑکی ہے، جواس بار میں بار میٹر کا کام کرچی ہے، جب کہ اس کا کہنا ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے بتایا کہ چے سال سے پہلے سیکس تبدیل کرنے کے لئے جو آپریشن کردیا تھا، وہ کا میاب رہا اور اب وہ نہ صرف یہ کہ مرد دکھائی دیتی ہے، بلکہ مرد دل کی طرح محسوں بھی کرتی ہے، اب وہ ایک شادی شدہ مرد ہے، جس کے دونیچ ہیں، منیج نے یہ شامیم کیا کہ چند سال پہلے وہ ایک عورت تھی اور اس کے ایک بیٹا بھی تھا، لیکن اب وہ ایک مرد ہے اور ایک کامیاب از دواجی زندگی گزاررہاہے'۔

<sup>=</sup> فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً". (فتح الباري، كتاب النكاح، باب مايكره من التبتل و الخصاء: ٩٤/٩، دار المعرفة بيروت)

<sup>&</sup>quot;كل ما يؤدي إلى مالايجوز، لايجوز". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ٢٠/٢، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جومرد زنانہ ہیئت اختیار کرے یا زنانہ اہاس پہنے اس پرحدیث پاک میں لعنت آئی ہے، ای طرح جو عورت مردانہ ہیئت اختیار کرے یا زنانہ اہاس پہنے اس پرحدیث پاک میں لعنت آئی ہے، ای طرح جو عورت مردانہ ہیئت اختیار کرے یا مردانہ لہاس پہنے اس پر بھی حدیث پاک میں لعنت آئی ہے(۱)۔ یہاں تک کہ جوعورت مَر دوں کی طرح گھوڑے پر سوار ہو، اس پر بھی لعنت آئی ہے:

"لعن الله الفروج على السروج"(٢) كذا في فتح القدير.

أير العن الله المتشبهين من الرجال بالنساء".

اور"نعن الله المتشبهات من النساء بالرجال"(٣).

پھرمتنقلاً صفت ذکورة کوانوثت میں تبدیل کرنا اور بالعکس کہاں درست ہوگا کہاس میں ہرمرد کی تخلیق

(١) "عن ابن عباس وضبي الله تعالى عنهما قال: لعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال". (صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء: ٨٤٣/٢، قديمي)

(ومشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب الترجل، ص: ١٨٠، قديمي)

(وكنذا في النجامع الصغير مع فيض القدير، رقم الحديث: ٢٩٩٥؛ ١٠ ٩٩٣/١٠ مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح: ٢٥٢/٣، سعيد)

(و كذا في فتح القدير ، كتاب الطلاق ، باب إيقاع الطلاق: ٣٥٩/٣ ، رشيديه )

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب الصريح: ١١٥/٢. دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في بدانع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل: وأما شرائط الركن فأنواع: ٢٢٥/٣. رشيديه)

(٣) (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب الترجل، الفصل الأول، ص: ٣٨٠. قديمي)

"عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال". (صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء: ٨٤٣/٣، قديمي)

(وكلذا في الجامع الصغير مع فيض القدير ، رقم الحديث: ٢٢١٥: • ١٩٣/١٠ مكتبه نزار مصطفىٰ الباز مكة) کی مخصوص عایت ہی فوت ہوجاتی ہے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ املاہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۱۶ ھ۔

# حامله کا پید جاک کرے بچہ نکالنا

سبوال[۱۱۲۵۰]: اگرحالمه عورت كانتقال بوجائة بچه كوعورت كاپيث جاك كرك تكالناجائز ب،اس شهر پركه بچه ببیث میں زندہ ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

حامله مرجائے اور بچہ پیٹ میں زندہ ہو،تو بیٹ جاک کر کے بچہ نکال لیا جائے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، وارالعلوم و یو بند، ۱/۲/۱/۳۵ ھ۔ الجواب سجیح: العبد نظام الدین، دارالعلوم و یو بند،۹۲/۲ ھ۔

(١) قبال الله تعالى: ﴿ولاصلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الأنعام، ولامرنهم فليغيرن خلق الله ﴾ (النساء: ١١٩)

"قوله تعالى: ﴿ حلق الله عن نهجه صورة او صفة، ويندرج فيه ..... وخصاء العبد والوشم والبوشم والبوطة والسحاق ونحو ذلك .... وتغيير فطرة الله تعالى التي هي الاسلام، واستعمال الجوارج والقوى فيما لا يعود على النفس كما لا، ولا يوجب لها من الله سبحانه زلفي". (روح المعاني، النساء: ١١٩ / ١٩ / ١٥٠، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، النساء: ١١٩ : ٢٦٨/٥، دار إحياء التراث العربي بيروت) (٢) "امرأة حامل ماتت، وعلم أن ما في بطنها حي فإنه يشق بطنها من الشق الأيسر، وكذلك إذا كان أكبر رأيهم أنه حي يشق بطنها، كذا في المحيط. وحكي أنه فعل ذلك بإذن أبي حنيفة فعاش الولد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الحادي والعشرون: ٣٢٠/٥، وشيديه)

"امرأة ماتت والولد ينضطرب في بطنها، قال محمد: يشق بطنها ويخرج الولد، لايسع إلا ذلك ". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، باب غسل الميت: 1۸۸/، رشيديه)

روكذا في النهرالفائق، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز: ١/٩٨٣، إمداديه)

# الفصل الثاني في التداوي بالمحرم وغيره (حرام وحلال سدوواكرن كابيان)

# ''بول فیل''برائے علاج

سسوال [۱۲۵۱]: ایک حکیم صاحب مسلمان ہیں، نماز کے پابند ہیں، لیکن ڈاڑھی نہیں رکھتے ہیں،
ایک عورت کا علاج پانچ مہینہ سے کرر ہے ہیں، عورت کوسترہ سال سے کوئی اولا دنہیں ہوئی ہے، بہت علاج کرالیا
ہے، ان حکیم صاحب کی دوائی سے حیض میں تھوڑا فائدہ ہے، اب پانچ ماہ علاج کے بعد حکیم صاحب نے اس مرتبہ
جودوائی دی، اس میں بول فیل' ہاتھی نرکا پیشاب' ہمبستر ی کے وقت پینے کے لئے دیا تھا، یہوچتے ہوئے کہ
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھے مریضوں کو جو استدعاء کے مرض میں مبتلا تھے، اونٹ کا دودھ اور
پیشاب ہتلایا تھا اور ٹھیک ہوگئے تھے تو میں بیہوچتے ہوئے بول فیل دومر تبہ استعال کرچکا ہوں، لیکن طبیعت میں
پیشاب ہتلایا تھا اور ٹھیک ہوگئے تھے تو میں بیہوچتے ہوئے بول فیل دومر تبہ استعال کر چکا ہوں، لیکن طبیعت میں
تو کتی مقدار میں اور اگر نا جائز اور حرام ہے تو جو استعال کیا جا چکا ہے، اس کی تلائی کی کیاصورت ہوگی؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

محض اولا دکا نہ ہونا ، ایس بیماری نہیں ، جس کے لئے بولِ فیل پینے کی اجازت دی جاسکے ، جو پچھاب تک ہو چکا ، اس سے تو بہواستغفار کریں (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیوبند۔

<sup>(</sup>١) "اختلف في التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء اخر كما رخص الخمر للعطشان، وعليه الفتوى". (الدرالمختار مع ردالمحتار، باب المياه، مطلب في التداوي بالمحرم: ١/١٠، سعيد)

<sup>&</sup>quot;(للتداوي) أي: من مرض أو هزال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوي على الجماع كما قدمناه،=

# خراطين وخا كسته دوائى كااستعمال

سے ال[۱۱۲۵۲]: امعاءالارض یعنی خراطین و نیز کا خستہ یعنی عروسک کا داخلی استعمال کیسا ہے، نیز خارجی استعمال کے بعد نماز پڑھنا کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کھانا درست نہیں، جس جانور میں خون نہ ہو، اس کے خارجی استعمال کے بعد بغیر دھوئے بھی نماز درست ہے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۸/۱۲/ ۹۵ ہے۔

= ولا للسمن كما في العناية". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٨٩/١، سعيد) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩٥/٣، ١٩٥/١، دارالمعرفة بيروت)

"فالحاصل: أن التداوي بالمحرم يجوز مع مراعاة الشرائط، والقيود لدفع المضرة لا لجب المنفعة، وحصول الولد إنما هو جلب المنفعة فحسب، فإنه لا يجوز له شرب بول الفيل". (من المخرّج). (1) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه؛ فإن في إحدي جناحيه شفاء وفي الآخر داء". رواه البخاري. (مشكاة المصابيح، كتاب الصيد و الذبائح، باب ما يحل أكله: ٢/١/، دار الكتب العلمية بيروت)

"عن أبي سعيد المخدري رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا وقع الله بناب في المطعام فامقلوه". رواه أبو داود. (مشكاة المصابيح، كتاب الصيد، باب مايحل أكله: ٨٥/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"وجه الاستدلال به أن الطعام قد يكون حاراً فيموت بالغمس فيه، فلوكان يفسده لما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بغمسه ليكون شفاء لنا إذا أكلناه، وإذا ثبت الحكم في الذباب ثبت في غيره مما هو بمعناه كالبق والذنا بير والعقرب ..... إما بدلالة النص وإما بالإجماع ..... كل مالايفسد الماء لايفسد غير الماء وهو الأصح، كذا في المحيط والتحفة". (البحرالرائق، كتاب الطهارة: ١ / ٢٠ ١ ، ١ ، ١ ، وشيديه)

"ويجوز رفع الحدث بما ذكر وإن مات فيه أي: الماء ولو قليلاً غير دموي كزنبور وعقرب وبق". (الدرالمختار). "(قوله: غير دموي) المراد مالا دم له سائل لما في القهستاني: أن المعتبر عدم =

# ڈاکٹری دوائی میں شراب کی آمیزش

سسسوال[۱۱۲۵۳]: ایک مسلمان ڈاکٹر سے سنا ہے کہ انگریزی جتنی بھی پینے کی دواہے ،سب میں شراب کی آمیزش ضرور ہے ، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو ڈاکٹری علاج اور انگریزی دوا کا استعال شریعت پاک کی روسے جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرشری ثبوت سے تحقیق ہوجائے کہ حلال دوامیں شراب ہے تواس کا بیٹا درست نہیں ، بلاتحقیق حرمت کا حکم نہیں لگایا جائے گا(1)۔واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودحسن غفرابه، ۹۲/۳/۷ هه۔

الجواب صحيح:العبدنظام الدين عفي عنه، ١/٢٧٧ هـ ـ

# خنز برکی چر بی والاتیل دوا کے طور پراستعال کرنا

سے وال[۱۱۲۵۴]: ایک تیل تیار کرنا ہے، جو کہ بہت ی بیاریوں میں کام آئے گا،جس میں پندرہ فتم کی بیاریوں میں کام آئے گا،جس میں پندرہ فتم کی بینانی دوائیاں شامل ہیں، جس میں ہرایک کلوسرسوں کے تیل میں دھائی گرام خنز سرکی چر بی ملانا ہے، کیا شرعی حکم سے چر بی ملائی جاسکتی ہے یانہیں؟ بغیر ملائے تیل میں کمزوری باقی رہتی ہے۔

= السيلان لا عدم أصله حتى لو وجد حيوان له دم جامد لاينجس ..... فكل ما لايفسد الماء لايفسد غير الماء". (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياة: ١٨٥١، ١٨٥، سعيد)

(۱) "اليقين لا ينزول بالشك، اليقين عند الفقهاء هو جزم القلب بوقوع الشيء، أو عدم وقوعه ..... عنى أن الأمر لامتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولايحكم بزواله بمجرد الشك، كذلك المتيقن عدم ثبوته لايحكم بثبوته بمجرد الشك؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً". (شرح المجلة للأتاسى، المادة: ٣: ١٨/١، رشيديه)

"ما ثبت بيقين لا ترتفع إلا بيقين". (قواعد الفقه، ص: ١١٣، الصدف) (وكذا في الأشباه و النظائر مع شرح الحموي، القاعدة الثالثة: ١٨٣/١، إدارة القرآن كراجي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

خزبر نجس العین ہے(۱)،اس کی چربی کا استعمال کرنا بھی حرام ہے(۲)،اییا تیل بھی نجس ہوگا،اگر کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ تجربہ کارویندار طبیب کی تشخیص کے مطابق اس کی دوااور کوئی نہ ہو، بلکہ اس میں شفا وشخصر ہو، تو ایسی مجبوری کی حالت میں استعمال کی گنجائش ہوگ (۳)، مگرنا پاکی کا تھم پھر بھی باقی رہے وگا (۴)۔فقط واللہ تعالیٰ اعمے۔

املاه العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱/۶/۱۴ ۱۵ هـ

☆....☆....☆....☆

(١) "بخلاف الخنزير؛ لأنه نجس العين، إذا لهاء في قوله تعالى: ﴿فَإِنه رِجِس﴾ منصرف إليه لقربه". (الهداية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ومالا يجوز به: ١/١ ٣، شركت علمية ملتان)

"وشعر البخنزير لنجاسة عينه أي: عين الخنزير بجميع أجزائه". (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ۵/ ا 2، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ١٣٤/٦، رشيديه)

(٢) "وأها الخنزير، فشعره وعظمه وجميع أجزائه نجسة". (البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/١٩١، وشيديه)

(وكذا في الحلبي الكبير، فصل في الأنجاس، ص: ٥٣ م سهيل اكيدمي لاهور)

(وكذا في الدر المختار ، كتاب البيوع، مطلب في التداوي بلبن البنت: ٢/٥، سعيد)

(m) "وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء، ولم يجد مباحاً يقوم مقامه".

(الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٨٩/٦، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات: ٣٥٥/٥، رشيديد)

(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الاستحسان، الفصل التاسع عشر في التداوي والمعالجات:

١١/١ ، مكتبه غفاريه كوننه )

(٣) راجع رقم الحاشية: ٢٠١

# باب المال الحرام ومصرفه

(مال حرام اوراس کے مصرف کا بیان )

# مشتبه مال سے بیخا

سوال[۱۱۲۵۵]: عاجز کواپنی خوراک کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں بہت تشویش ہے، میرا کھانا پینا ایک ایسے خص کے پاس ہے، جس کا مال حرام اور مشتبہ ہے، ایک ایسے خص کے پاس خوراکی دے کر کھانا میرے لئے شرعاً جائز اور حلال ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس کا مال بالکل حرام ہے، یا غالب مال حرام ہے، تو اس کا کھانا آپ کے لئے جائز نہیں، اپناانظام کہیں اور کریں، اگراس کا غالب یعنی اکثر و بیشتر مال حلال ہے اور کم مقدار میں حرام بھی ہے اور دہ سب مخلوط ہے تو آپ کے لئے اس کے کھانے کی گنجائش ہے (۱)، اگر محض مشتبہ ہے تو پھر پریشان ہوکر تشویش میں نہ پڑیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديو بند،۱۲/۱/۱۲ ههـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديو بند ـ

الجواب فيحج : سيداحد على سعيد ، ١٣/١/١٣ ههـ

(۱) "أهدى إلى رجل شيئاً، أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا باس، إلا أن يعلم بأنه حوام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لايقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل كذا في الينابيع، ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور؛ لأن الغالب في مالهم الحرمة، إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال ..... فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا: ٣٣٢/٥، رشيديه)

# مشتبه مال سے بیخ مکان میں رہائش

سے وال [۱۱۲۵]: کیا مشتبہ مال سے بنے مکان میں بالغ بچوں کے لئے رہنا جائز ہے اوراس طرح کے گھر میں کوئی چیز استعمال میں لانا کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس مال کاحرام ہونامعلوم ہواس ہے کھانا درست نہیں ، نداس کو بحثیت میراث لیا جائے ، ما لک اور اس کے درثاء کاعلم ندہو، تو اس کوصدقہ کردیا جائے (۱) ، اگر مال مخلوط ہواور حلال غالب ہو، تو اس کالینا درست ہے (۲)۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم۔

حرر ه العبرمحمو دغفرله ، وارالعلوم ديو بهر \_

#### چوری کا مال خرید نا

#### مسسوال[١١٢٥٤]: مسروقه في مثلًا: جانور كيرُ اجوتة وغيره كودانسة ياغير دانسة خريد نااوراس كو

= (وكذا في فتح باب العناية لملاعلي القارئ، كتاب الكواهية: ٣١/٣، سعيد)

(وكذا في المحيظ البرهاني، كتاب الاستحسان، الفصل السابع عشر في الهدايا: ٢/١١، حقانيه)

ر ا) "ولمو سالت المرجل وكسبه من بيع الباذق، أو الظلم، أو أخذ الرشوة، يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئاً، وهمو أولى بهم، ويمردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا

تعذر الرد على صاحبه". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٨٥/٦، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣٩٩٨، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الغصب: ٣٢١/٦، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "إذا كان غالب مال المهدي حلالاً، فلا بأس بقبول هديته، أو أكل ماله مالم يتبين أنه حرام، وإن كان غالب ماله الحرام، لا يقبلها و لا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه". (الأشباه والنظائر: ١/٩٠٣، إدارة القرآن)

"ولا يجيب دعوة النفاسق المعلن، ليعلم أنك غير راض بفسقه، وكذا دعرة من كان غالب مالم من حرام منالم يتجبر أنه حلال، وبالعكس يجيب مالم يتبين عنه أنه حرام، كذا في التمرتاشي". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٣/٥، رشيديه) روكذا في مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في الأكل: ٢٩/٢، دار إحياء التواث العربي بيروت)

استعال كرنا كيساب؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

معلوم ہونے پر کہ بیہ چوری کی چیز ہے اس کا خرید نا درست نہیں، اس سے اس کی ملک ثابت نہیں ہوگی (۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

حرر ه العبرمحمود عفي عني ، دارالعلوم ديوبند \_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديو بند\_

# جو كير ادرزي بچالےاس كاحكم

سبوال [۱۲۵۸]: مسلامیہ کہ ایک درزی میرادوست ہے،اس کالڑکا بھی میرے پاس پڑھتا ہے، وہ درزی میرادوست ہے، اس کالڑکا بھی میرے پاس پڑھتا ہے، وہ درزی میہ کہتا ہے کہ میں آپ کوایک جواہر کٹ دول گا، میرے پاس دس سال کا ایک کیٹر اکسی کی شیروانی میں کا بچاہوا ہے، درزی مسلمان ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، مگر چونکہ درزی کیٹر اجو بچاتے ہیں، وہ چوری کا ہی بچاتے ہیں، مجھے بہی شبہ ہے کہ وہ شاید چوری کا ہے۔ درزی سے یہ معلوم کیا تو یہ بتایا کہ بہت دنوں کی بات ہے، معلوم نہیں کہ س کا کیٹر اختا،اس سے کہہ کرد کھا تھا یا چوری سے بیجایا تھا۔

اب مسئلہ کے بارے میں فرمادیں کہاں درزی ہے میں وہ جواہر کٹ انعام میں لےسکتا ہوں یانہیں؟ اس کو پہن کرنماز پڑھائی جاسکتی ہے یانہیں؟ اگراجازت ہوتو میں وہ جواہر کٹ اس درزی ہے لڑے کی پڑھائی میں انعام کےطور پر لےسکتا ہوں یانہیں؟

(۱) "(قوله: الحرمة تتعدد) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني: أنه قال في كتاب المنن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، سألت عنه الشهاب بن الشلبي، فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما لو رأى المكاس مثلاً، يأخذ من أحد شيئاً من المكس، ثم يعطيه اخر، ثم يأخذ من ذلك الأخر اخر فهو حرام". (ردالمحتار، باب البيع الفاسد، مطلب الحرمة تتعدد: ٩٨/٥، سعيد)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٨٥/١، سعيد) (وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني الفوائد، الحظر والإباحة، ص: ٣٨٣، دارالفكر بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ عام طور پر درزیوں کی عادت معردف دمشہور ہے کہ وہ کپڑا چوری کرکے رکھ لیتے ہیں اورخود آپ کے درزی صاحب کو بھی یہ یا فہیں کہ چوری ہے رکھا ہے یا اجازت سے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا اپنا خریدا ہوائین ہے اور آپ کاظن غالب ہے کہ یہ چوری کا ہے ، تو اس کو آپ نہ لیس (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۸۸/۲۹ھ۔ الجواب سیجے: بندہ نظام الدین ، ۱/ ۸۸/۹ھ۔

### شراب کی کمائی کامصرف

نسوال[۱۲۵۹] از شراب کے پیسہ میں البحض میے بیعض علماء شراب کی آمدنی کوحرام کہہ کرلین وین ہے منع کرتے ہیں ہگر مدرسہ میں چندہ لیتے ہیں اور کھاتے ہیتے بھی ہیں اور شراب کے کاروہا رکرنے والے کے یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور ان ہی پیسے کو میہ کہر کھی لیتے ہیں کہ اس پیسے سے حدیث وتفسیر منگوا کر مدرسہ میں نڑکوں کودے دیں گے ، وہ پڑھیں گے تو ثواب ہو گا اور ان ہی کے یہاں کھاتے پیتے ہیں ۔

نیز ہندوستان دارالحرب ہے وغیرہ اور سمجھاتے ہیں کہ برطرح لیے بیسہ حرام ہے، یہ سی طرح مسلمان کے لئے جائز نہیں، اس پرائیسے پہنے والے مطعون کرتے ہیں کہ فلال فلال حفزات اس کو لیتے ہیں، میرے یہاں قیام بھی کرتے ہیں،اب آپ فرما ہے کہ آیااس کو مدرسہ کے سی مدمیں استعمال کیا جائے یا نہیں؟ کوئی حیلہ شرعی بھی ہے۔

(١) "(قولمه: الحرمة تنعدد) نقل الحموي عن سيدي عبدالوهاب الشعراني: أنه قال في كتاب المنن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، سألت عنه الشهاب بن الشلبي، فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما لو رأى المكاس مثلاً يأخذ من أحد شيئاً من المكس، ثم يعطيه اخر، ثم يأخذ من ذلك الأخر اخر فهو حرام". (ردالمحتار، باب البيع الفاسد، مطلب الحرمة تتعدد: ٩٨/٥، سعيد)

"جـمـع عـظيـم يـقع العلم الشرعي وهو غلبة الظن بخبرهم (قوله: وهو غلبة الظن)؛ لأنه العلم الموجب للعمل". (ردالمحتار، كتاب الصوم: ٣٨٨/٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، الفوائذ، الحظرو الإباحة، ص: ٣٣٣، دارالفكر بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شراب بیجنے اورخریدنے والے پرحدیث میں لعنت آئی ہے(۱)،اس کی بیچے ،سٹم کے بی میں بیچے باص سبے،اس سے قیمت پر ملک ٹابت نویس ہوتی (۲) ۔ بیمعلوم ہو کہ فلال شخص کے پاس رو پہیے خانص حرام کا ہے، و ہ رو پہیے لیمنا اور کھانا ہرگز جائز نہیں (۳)، جب تک بیمعلوم ند ہو جائے کہ و ہ تحص قرنس وغیر ہے ذراجہ سے حلال

(١) "عن أنس رضي الله تنعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وسافيها، وبانعها، واكل ثمنها، والمشتري له". رواه الترمذي وابن ماجة. (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال: ١/٢١هـ دارالكتب العلمية بيروت)

"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبانعها ومتباعها وعناعها وعناعها وعناعها وعناعها وعناصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه". (أبوداود، كتاب الأشربة، باب العصير للخمر، رقم الحديث: ٣١٤٣؛ ٢٢/٢) مكتبه رحمانيه)

روستن ابن ماجة، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، رقم الحديث: ٢٣٨٠، ص: ٢٣٢، قديسي) (وستن ابن ماجة، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. ص: ٣٨٩، دار السلام) (٢) "لم ينجز بيع الميتة، والدم، والخنزير، والخمر، والحر، وأم الولد، والمدبر، والمكاتب لعدم ركن البيع، وهنو مبادلة الممال بالسمال وبيع هذه الأشياء باطل". (تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٣١٢/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

"والبيع الماطل حكمه عدم ملك المشتري إياه إذا قبضه". والدرالمختار مع ردالمحتار. كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٩/٥، سعيد)

(وكذا في ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر. كتاب البيوع: ٩٣/٣، مكتبه غفاريه كوننه)

(٣) "(قوله: الحرمة تتعدد) نقل الحموي عن سيدي عبدالوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المنن. وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بدلك، أما لو رأى المكاس مثلاً يأخذ من أحد شيئاً من المكس، ثم يعطيه اخر، ثم يأخذ من ذلك الاخر اخر فهو حرام". رردالمحتار، باب البيع الفاسد، مطلب الحرمة تتعدد: ٩٨/٥، سعيد)

"الحرمة تنتقل مع العلم". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في =

رو پیید سے رہا ہے اور کھلا رہا ہے ، ایسا رو پیدواجب التصدق ہے یا اس کا مالک کا واپس کرنا ضروری ہے ، اگر مالک اوراس کے ورثاء کاعلم نہ ہو، تو غریبوں پرصدقہ کردیا جائے (1)۔

غریب مختاج طلباء بھی اس کے مستحق ہیں ،لیکن مدرسین کی تنخواہ یا مدرسہ کی تغییر وغیرہ میں اس کوخرج نہیں کیا جا سکتا ہے (۲) ،اگر کسی کاعمل خلاف شرع ہو، تو حسنِ ظن کی بناء پراس کی تاویل کی جائے گی ، یااس کور دکر و یا جائے گا ،اس کی وجہ ہے مسئلہ شرعیہ نہیں بدلا جائے گا (۳) ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، کا /۲/ ۸۹ھ۔

## آتش بازی کاسامان رکھنے والے کے لئے بکس بنانے کی کمائی کا تھم

سوال[۲۲۰]: انعام الحق اوران کے بڑے بھائی ایک کارڈ بکس کے کارخانہ کے مالک ہیں،

= البيع: ٣٨٥/٢، سعيد)

"المحرمة تشعدي في الأموال مع العلم بها". (الأشباه والنظائر، الفن الثاني الفوائد، الحظر والإباحة، ص: ٣٣٣، دارالفكر)

(١) "(وهو حرام مطلقاً على الورثة) أي: سواء علموا أربابه أولا، فإن علموا أربابه ردوه عليهم، وإلا تصدقوا به". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٨٦/٦، سعيد)

"ويسردونه عملى أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد". (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣٦٩/٨، رشيديه)

(وكمذا في حماشية البطبحط اوي على الدر المختار ، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩٣/٣ ا ، دار المعرفة بيروت)

(۲) اس لئے کہ مال حرام کے تصدق میں بھی فقیر کو ما لک بنانا ضروری ہے ، اس مسئلہ کی مفصل وضاحت وولائل ملاحظہ فر ما کیں : (امدادالمفتیین ،کتاب الزکوۃ ،ص:۳۸۳ ، دارالا شاعت )

(٣)چونکه کسی شخص کاعمل کوئی جحت شرعیه بین ،لاندامسئه شرعیه مین اس کی وجه ہے تبدیلی بھی نہیں ہوسکتی۔

"اعلم أن أصول الشرع ثلثة .... والأصل الرابع هو القياس". (نور الأنوار، ص: ٣، ٥، سعيد) (وكذا في نسمات الأسحار، ص: ٩، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في أصول الشاشي، ص: ١٢، المكتبة الغفورية العاصمية)

انعام الحق دین دارہے، مگروہ بڑے بھائی کے تابع اور مرعوب ہے ،اس کارخانہ میں قلیل مقدار میں آتش بازی کا سامان رکھنے کے بکس بھی بنائے جائے ہیں ،سوال میہ ہے کہ آیاان کا پیشہ ترام ہے یا مشترہ ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

> صورت مسئوله کی آمد نی حرام نہیں ، بلکہ حلال ہے(۱) ۔ فقط والڈرنٹوالی اعلم ۔ حرر ہ العبدمحمود نحفرلہ ، دارالعلوم دیوبند ، ا/۵/ ہے ہے۔

☆....☆...☆...☆

www.ahlehad.org

(1) "لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة؛ لأنه ليس عينها منكراً". رردالمحتار، كتاب الجهاد، باب البغاة: ٣٢//٣، سعيد)

"وكره بيع السلاح من أهل الفتنة ..... لأنه إعانة على المعصية ..... وعرف بهذا أنه لايكره بيع مالم تنقم المعصية به كبيع الجارية المغنية، والكبش النطوح، والحمامة الطيارة، والعصير، والخشب الذي يتخذ منه المعازف". (النهر الفائق، كتاب الجهاد، باب البغاة: ٢٦٨/٣، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب البغاة: ٢٣٠/٥، رشيديه)

## باب الرشوة

(رشوت کابیان)

## رشوت اورشراب کی رقم کانتھم

سوال[۱۱۲۲۱]: رشوت دے کرروپید کمایا ہویا شراب فروخت کرکے روپید کمایا جائے ، کیا دونوں برابر ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگررشوت دیے کر،مثلا: پرمٹ حاصل کیااور پھرحلال مال کی جائز طریقہ پر تنجارت کی ،تو وہ روپہ پر ترام نہیں ،البتہ رشوت دینے کا گناہ ہوگا(۱) ،مجبوری کی حالت میں اپناحق وصول کرنے کے لئے رشوت دینا بھی گناہ نہیں (۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دار العلوم ویوبند، ۱۰/۸۰/۵هـ الجواب سیح : بنده نظام الدین، دار العلوم دیوبند، ۱۰/۸۸هـ

( 1 ) "والإسلام يسحرم الرشوة في أيّ صورة كانت، وبأي اسم سميت، فتسميتها باسم الهدية لايخرجها عن دائرة الحرام إلى الحلال". (الحلال والحرام، ص: ٢٤١، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

"أخد الأمير الهدية سحت، وقبول القاضي الرشوة كفر". (كنز العمال، كتاب الإمارة والمقضاء، الناب الثمارة والمقضاء، الفضاء، الفصل الثالث في الهدية والرشوة، رقم الحديث: ١٥٠٦٩: ٢/٢ ا ١، مكتبه التراث الإسلامي بيروت)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة: ٣١٢/٥، سعيد)

(+) "ومن كان له حق مضيع لم يجد طريقة للوصول إليه إلا بالرشوة، أو وقع عليه ظلم، فلم يستطع دفعه عنه إلا بالرشوة .... فإن سلك سبيل الرشوة من أجل ذلك، فالإثم على الأخذ المرتشي، وليس عليه ==

#### سیمنٹ کی تنجارت اور پرمٹ حاصل کرنے کے لئے رشوت وینا

سب وال [۱۲۲۲]: زماند موجوده میں سیمنٹ کی خریداری وفروخت کی عام اجازت نہیں ہے، بلکہ صرف ان لوگوں کو سیمنٹ فروخت کرنے کی اجازت ہے، جن کے پاس لائسنس اور کوئے ہواور انہیں حکومت معین مقدار میں سیمنٹ دیتی ہے اور اس کے خریدار اور قیمت بھی خود حکومت متعین کرتی ہے، چنانچہ اگر د کا ندار متعین خریداروں کے علاوہ کچھ سیمنٹ دوسروں کو وینا چاہے، یا مقررہ قیمت میں اضافہ کے ساتھ فروخت کرنا چاہے، تو قانو نااس کی اجازت نہیں اور اگر تمام سیمنٹ مقررہ قیمت پر فروخت کردے تو بجائے نفع کے اسے نقصان ہوگا، اس خسارہ سے نہیں کو ارائی دوسر شخص کے نام کچھ سیمنٹ کی پرمٹ (اجازت) حاصل کر لیتے ہیں اور اسے حکومت سے چوری، بازاری نرخ کے مطابق فروخت کرتے ہیں اور چونکہ پرمٹ حاصل کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے کہ عام لوگوں کورشوت دیے بغیر پرمٹ نہیں ملتی، لہٰذا اس پریشانی سے نہی کے لئے لوگ چوری والے سیمنٹ خرید لیتے ہیں۔

ا.....اب سوال ہیہ ہے کہ کیا حکومت کواس فتم کے قوانین کے نفاذ اور دکا نداروں کے اختیاروں کوسلب کرنے کاحق حاصل ہے؟

۲.....اورا گرحکومت ایسے جبری قوانین نافذ کرے، نو مسلمانوں پراس کی پابندی کس حد تک لازم ہے؟ اور قانون کی رعایت نہ کرنے کی صورت میں کیا شرعاً مواخذہ کے ستحق نہ ہوں گے؟

<sup>=</sup> إثم الراشي في هذه الحالة مادام قد جرب كل الوسائل الأخرى، فلم تأت بجدوي". (الحلال والحرام في الإسلام، في العلاقات الاجتماعية، الرشوة لرفع الظلم، ص: ٢٤٢، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول: ٣٨/٤، رشيديه) (وكذا في أحكام القرآن، البقرة: ١٨٨: ٣٣٣/٢، دارالكتب العربي بيروت) (وكذا في أحكام القرآن، البقرة: ١٨٨: ٢١/٣٣/٢، دارالكتب العربي بيروت) (وكذا في إعلاء السنن، كتاب القضاء، باب الرشوة، تحقيق معنى الرشوة لغةً وشرعاً: ١٥/ ٢١ إدارة القرآن كواچي)

سم اور پرمٹ حاصل کرنے کے لئے رشوت دینا پڑے، تو کیا بیر رشوت دینا جا کڑے؟ اورا گر بغیر رشوت دیئے اجازت ندیلے، تو حکومت کی چوری سے سیمنٹ لینا درست ہے یا نہیں؟ اورا گرنہیں تو کیوں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ا ۔۔۔۔۔ بیت حکومت نے کہاں اعلان کیا ہے کہ وہ دینِ اسلام کی پابندی کرے گی اوراس کے مطابق قانون بنائے گی ،اگرابیا ہوتا تو آپ کو دریا فت کرنے کا بلکہ اس کوٹو سے کا بھی حق ہوتا۔

۲..... جوشخص بھی کسی حکومت میں رہتا ہے، وہ اس کے قوا نین کی پابندی کرتا ہے، ورنہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، جب تک حکم خدا کی بغاوت نہ ہو، قانون حکومت تسلیم کرنا جا ہیے(ا)۔

سس ایسا کرنے سے قانونی بچاؤ ہوجائے گا، یااس پر بھی پکڑ ہوگی ،حفاظت عزت لازم ہے،عزت کو خطرے میں ڈالنا دانش مندی نہیں (۲)۔

ہم.... چوری ہبر حال چوری ہے، اپناحق حاصل کرنے کے لئے اگر مجبوراً رشوت وینے کی نوبت آیئے ،توامیدہے کہ پکڑنہیں ہوگی (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ ۔

حرر ه العبدمحمودغفرله ، دارالعلوم ديوبند ، ۱/۳۰/ ۱۰۰۱ه .

(1) "عبن عبلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا طاعة في معصية،
 إنسما البطاعة في السمعروف". متفق عليه. رمشكاة المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول: ٣/٣، ٣، دارالكتب العلمية بيروت)

(وصحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، رقم الحديث: ٢٥٧٤، ص: ٢٣٩، دارالسلام)

روكذا في ردالمحتار، باب العيدين، مطلب تجب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية: ٢/٢١، سعيد)

(٢) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لاينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه، قال وكيف يذل نفسه، قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق". (جامع الترمذي، أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، باب ماجاء في النهي عن سب الرياح: ١/٢ ٥، سعيد)

(وسنن ابن ماجة، أبواب الفتن، باب قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين امنوا عليكم انفسكم﴾، ص: ٥٧٩، دارالسلام) (وكذا في شرح ابن بطال، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر: ١/١٥، مكتبة الرشد) (٣)رشوت دينة والع يريكرنيس بوگى، البنة ليما يحريهم حرام بوگاه

#### سرکاری ہیبتال سے رشوت دے کر دوائیاں لینا

سے ال [۱۱۲۷۳]: سرکاری اسپتال میں مفت دوائیں ملتی ہے، کیکن رشوت نددی جائے تو ٹال دیتے ہیں اورغریب آ دمی باہر کا علاج نہیں کرسکتا، تو رشوت دینا ٹھیک ہے یانہیں؟ اور مالدار بھی ایسی دوائیں استعال کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا پناحق وصول کرنے کے لئے مجبوراً رشوت دی جائے ، تو گناہ نہیں(۱) ، ہیپتال اگرغر باء کے لئے مخصوص نہ ہوتو مالدار بھی اس سے دوائیں لےسکتا ہے(۲)۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله-

"لو اضطر إلى دفع رشوة الإحياء حقه جاز له الدفع، وحرم على القابض". (ردالمحتار، كتاب البيع الفاسد: ٢/٥)، سعيد)

"من الرشوة المحرمة على الأحد دون الدافع ما ياخذه الشاعر، وفي وصايا الخانية قالوا: بذل الممال لاستخلاص حق له على اخر رشوة". (البحرالرائق، كتاب القضاء: ٢/١ ٣٣، رشيديه) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب القضاء: ١٤٨/٣، دارالمعرفة بيروت) (١) "الشالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعاً للضرر، أو جلباً لنفع، وهو حرام على الأخذ فقط". (ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة والهدية: ٣١٢/٥، سعيد) (وكذا في البحرالرائق، كتاب القضاء: ٢/١٣، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الحادي عشر في المتفرقات: ٣٠٣/٠، رشيديه) (وكذا في الحلال والحرام في الإسلام، ص: ٢٧٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(۲) جب ہیں تال غرباء کے لئے مخصوص نہیں ، تو اس کا مقصدیہ ہے کہ اس نفلی صدقات کے پییوں سے علاج کرایا جاتا ہے اور نفلی صدقات کالیناغنی کے لئے بھی جائز ہے۔

"فيأما الصدقة على وجه الصلة والنطوع، فلا بأس به، وكذلك يجوز النفل للغني". (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الزكاة، من توضع الزكاة فيه: ٢٤٥/٢، إدارة القرآن كراچي)

"وقيد بالزكاة؛ لأن النقل يجوز للغني كما للهاشمي ..... لاتحل صدفة لغني خرج النفل منها؛ لأن الصدقة على الغني هبة". (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٢٤/٢، رشبديد) =

#### محصول کم کرنے کے لئے رشوت کا مشورہ دینا

سوال[۱۱۲۴]: احقر بحثیت منتی چندکارخانوں میں حسابات کا کام کرتا ہے، حساب کی جانچ کے لئے سرکاری انسپکٹر مقرر ہوتا ہے، چنانچہ جہاں احقر کام کرتا ہے، وہاں پر انسپکٹر آیا اور اس سے ہیں ہزار کا بقایا نکال دیا، جانچ کے دوران انسپکٹر نے کہا کہتم بہت سے کارخانوں میں کام کرتے ہو، کہیں سے ہمیں رشوت نہیں دلائی، میں نے بید کر مالک سے کردیا اور کہا کہ ممکن ہے کہ رشوت لینے کے بعد بچھر قم تخفیف کردے (حالانکہ تخفیف کا من انسپکٹر کونہیں ہے) اس پر مالک رشوت دینے کے لئے تیار ہوگئے، رشوت دے دی گئی اور قم میں کافی تخفیف ہوگئی، اس گناہ میں احقر بھی ملوث رہا۔

رشوت پاکرانسپکٹر صاحب خاص طور سے احقر پرمہر بان ہوئے اورا کثر کارخانوں میں احقر کی تغریف کرنے لیے، کوئی جگہ نظی تو مجھے پہلے بتلا و ہے کہ اُن سے بات کرلو،سوال یہ ہے کہ ان کی معرفت جو کام ملے، اس سے ہونے والی آمدنی میرے لئے جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ر شوت لینا، وینا، ولاناسب حرام ہے(ا)، صدق ول سے توبہ کرلیں، انسپکڑ صاحب نے ابھی پت

= (وكذا في الدرالمختار، كتاب الهبة: ٢٩٨/٥، سعيد)

(وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته، المتصدق عليه: ٢٠٥٦/٣، رشيديه)

(۱) "لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبوداود وابن ماجة". (مشكاة المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء، باب رزق الولاة، الفصل الأول: ٢/١، دارالكتب العلمية بيروت) "عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من شفع الأحدد شفاعة فاهدى له هدية عليها، فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا" رواه أبو داود. (مشكاة

المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء، باب رزق الولاة: ١٨/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"الرشوة منها ماهو حرام من الجانبين، وذلك في موضعين: أحدهما: إذا تقلد القضاء بالرشوة حرم على المعطي والأخذ. الثاني: إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي له حرم من الجانبين سواء كان القضاء بحق أو بغير حق". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب القضاء: ٣/٤٤١، دارالمعرفة،بيروت)

بنانے کا معاوضہ آپ سے نہیں لیا ہے، لیکن اس نے بیضرور دکھی لیا کہ آپ اس کورشوت دلا سکتے ہیں اوراس کے بنانے کے موافق جہاں چاہیں گے، آپ اس کورشوت دلائیں گے، تو گویا اس نے آپ کو اپنا دلال تجویز کرلیا ہے، پنتہ بنانے کا معاوضہ اگروہ آپ سے لیتا تو بہت قلیل ہوتا اور کا رضانے سے وقاً فو قنا آپ کے ذریعہ سے بہت کثیر معاوضہ کی تو قع قائم ہوگی ، اس لئے انسپئر صاحب کی اس پنتہ بنانے کی مہر بانی کا پس منظر دکھے لیس۔

ایک دفعه ثالث بن کررشوت دلانے پرسخت ندامت بھی ہوگئی،آئندہ سخت ندامت بھی نہیں ہوگی اور تیسری دفعہ ندامت بھی نہیں ہوگی اور تیسری دفعہ ندامت بھی نہیں ہوگی ہے،آپ دفعہ ندامت بھی نہیں ہے،آپ کام کریں گے،آپ کام کی اجرت لیں گے،آپ کام کی اجرت لیں گے اور دہ جائز ہوگی، مگریہ دلالی اور ثالثی آپ کا پیچھانہیں چھوڑ ہے گی۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود خفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۱۵/ ۸۹/۵ ھ۔

## کیاداخلفیس رشوت میں داخل ہے؟

سے والی[۱۱۲۱۵]: میں اپنے ترکے کوجس کی عمر۳/سال ہے، اسکول میں واخل کرنا جا ہتا ہوں، لیکن کوئی اسکول ایسانہیں ملتا جہاں بغیر رقم کے داخل ہو، کم از کم ایک ہزار رو پبید سیئے بغیر داخلہ بیں ہوتا، کیا بیمبرا دینار شوت شار ہوگا؟ اگر رشوت دینے میں شار ہے تو مجھے کیا کرنا جا ہیے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگریدرو پیدیجہ کے اخراجات کے لئے ہیں، مثلاً: کمرے کا کراید، پانی اور روشنی کا معاوضہ کھانے اور ناشتے کی قیمت کپڑوں کے مصارف خدمت گار کی تنخواہ وغیرہ وغیرہ ،تو بیدرشوت نہیں ، بید مصارف آپ کے ذمه ہوں گے اورا گریدرو پیدیس اور حفاظت ونگرانی کے ذیل میں ہے، تب بھی بیدرشوت نہیں (ا) فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبدمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ،۲۳/ ۲/۲۰۰۱ ہے۔

(۱) اس کئے کہ بیرتم کھانے ، ناشتے یا حفاظت وغیرہ کاعوض ہے ، جب کدرشوت کامعنی اس وقت متحقق ہوگا کہ کوئی کام ذمہ پر واجب تقااس کے کرنے پرمعاوضہ لیاجائے یاجس کام کوچھوڑ نااس کے ذمہ لازم ہے ،اس کے کرنے پرمعاوضہ لیاجائے۔

## رشوت دے کر حاصل کی گئی ملازمت کا حکم

سے وال[۱۱۲۲۱]: علیم الدین نے بہت رشوت وے کرسر کاری ملازمت حاصل کی ،اب اس ملازمت سے جورو پیدیکایا ہے ،وہ جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ملازمت کا کام جائز ہے، تو اس ملازمت کی آمدنی ، تنخواہ بھی جائز ہے(۱)، ابتداءً اگر ملازمت عاصل کرنے کے لئے رشوت دی، تو اس کی وجہ ہے ملازمت کی آمدنی ، جو کہ درحقیقت خدمت ومحنت کا معاوضہ ہے ، ناجائز نبیس ، رشوت کا گناہ اس آمدنی تک نہیں پہنچا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العيدمحمو دغفرله، دارالعلوم يوبند.

☆.....☆.....☆.....☆

(ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة: ٣٢٢/٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب القضاء: ٢/٠٣٠، رشيديه)

(۱)بشرطیکه ملازم میں ملازمت کےشرا کطاوروہ صلاحیتیں پائی جاتی ہوں ،جس ہےوہ ملازمت کامستحق بھی ہو ۔

"ومن كان له حق مضيع لم يبجد طريقة للوصول إليه إلا بالرشوة، أو أوقع عليه ظلم، فلم يستطع دفعه عنه إلا بالرشوة .... فإن سئلك سبيل الرشوة من أجل ذلك، فالإثم على الأخذ المرتشي، وليس عليه إثم الراشي في هذه الحالة .... الخ". (الديلال والحرام في الإسلام في العلاقات الاجتماعية، الرشوة لدفع الظلم، ص: ٢٧٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول: ٢٣٨/١، رشيديه)

(وكذا في إعلاء السنن، كتاب القضاء، باب الرشوة ..... الخ: ١١/١٥، إدارة القرآن كراچي)

 <sup>&</sup>quot;الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم، وغيره ليحكم له، أو يحمله على ما يريد".

# باب المعاشرة والأخلاق الفصل الأول في الكذب والنميمة والبهتان (جموث، چغلى اوربهتان كابيان)

تحسى برجھوٹاالزام لگانا

سدوان[۱۲۱۷] ایک قاضی جوسرکاری مدرس بھی ہیں، چندآ دمیوں کی موجودگی میں چندشہور ذمه دار حصرات پراپنا تبادله کرانے کا جموٹا اور بے بنیا دالزام لگا کرقوم میں نفاق پیدا کرتا ہے، لیکن بوقتِ صفائی ان ہی آ دمیوں کی موجودگی میں، بنن سے اس نے بیہ بات کہی تھی، صلف کی روستے انکار کر دیتا ہے اور دوسری طرف وہ چار پانچ مسلمان بھی حلف اٹھا کر بیان کرتے ہیں کہ قاضی ہے الگ اوقات میں اورالگ الگ نشستوں میں بات ایسے کہی ہے، ایسی صورت میں نشر عی نقط نظر سے کس کی بات بھروسہ کے قابل ہے؟
الہواب حامداً و مصلیاً ب

كسى غلط نبريا غلط كمان كى وجهس بلا تحقيق الزام لكانا فتنه كا باعث موتاب (١)،اس الناس كى صفائى

(١) قبال الله تبعاليّ: ﴿ يَا أَيُهِا الدِّينِ امْنُو: إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسَقَ بِنِباً فَتِينُوا أَنْ تَصِيبُوا على ما فعلتم ندمين﴾ (الحجرات: ٢)

"مقتضى الأية إيجاب التنبت في خبر الفاسق، والنهي عن الإقدام على فبوله، والعمل به إلا :عه التبين، والعلم على فبوله، والعمل به إلا :عه التبين، والعلم بصحة مخبره". (أحكام القرآن للجصاص، الحجرات: ٥٣٠/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

"عن النوبير رضي الله تعالى عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دبّ إليكم داء الأمم قبلكم المحسد و البغضاء هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين". (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب ماينهي من التهاجر والتقاطع، الفصل الثاني، رقم الحديث: ٢٢٣/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

اور خقیق لازم ہے، جس کے متعلق غلط بات کہی ہو، اس کی صفائی کرلی جائے کہ فلال وجہ ہے اس کی نوبت آئی ہے، اب معلوم ہوا کہ وہ بات غلط تھی ، اس لئے معذرت خواہ ہول، جھوٹ بولنا اور جھوٹا حلف اٹھانا اتناسخت گناہ ہے ، اب معلوم ہوا کہ وہ بات غلط تھی ، اس لئے معذرت خواہ ہول، جھوٹ بولنا اور جھوٹا حلف اٹھانا اتناسخت گناہ ہے کہ اس کوشرک کے قریب ذکر کیا گیا ہے (۱)، اس سے بورا پر ہیز لازم ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۵/۱۰/۱۰ ھے۔

#### مسجدمين فاسق كى تعريف كرنا

سه وال[۱۱۲۷۸]: جومحص عقائد فاسده رکھتا ہو، سلف صالحین کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے اللہ اللہ اللہ ال کے الفاظ استعمال کرتا ہو، فاسق ہے، ایسے محص کی شان میں مسجد میں تعریفیں وعظ کے درمیان بیان کرنا جائز ہے یا نہیں؟ البحواب حامداً و مصلیاً:

جھوٹی تعریف کرنا ہرایک کی ناجا کڑے، فاسق کے فسق کی تعریف کرنے سے عرش اعظم لرز تا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں:

> "إذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى، واهتزله العرش" (مشكوة: ٢/٤١٤/٢).

جو کام مسجد کے باہر منع ہے، مسجد میں اس کی قباحت اور شناعت اور شدید ہوجاتی ہے، جس شخص کو ناجائز کے منع کرنے کی قدرت ہو، اس کومنع کرنالازم ہے (۳)۔ اچھی سیح بات کی تعریف کرنا درست ہے، اگر چہوہ

(١) "عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، ص: النفس، واليمين الغموس، ص: ١١٥١، دارالسلام)

(وسنن النسائي، كتاب المحاربة، باب ذكر الكبائر، ص: ٢٠٥، دار السلام)

(وسنن التوملي، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة النساء، رقم الحديث: ٣٠٢١، ٣٠٨، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان والغيبة، الفصل الثالث: ١٣/٢ ام، قديمي)
 (٣) "قال أبوسعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: "من =

فاسق ہی کیوں نہ ہو(ا)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليه مدرسه دارالعلوم ديوبندبه

#### بيع ميں وهو كه دينا

المسلوان المرام المرام

جب آپ بنلا دینے ہیں کہ ہاں سے سیجے رکھی ہےاور دھو کہ ہیں دینے ، تو خریدار کی مرضی ہے ، دل چاہے ، خریدے ، نددل چاہے نہ خریدے (۲) ، دھو کہ دیں تو نا جائز اور گناہ ہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱/۲۲ میں۔

= رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، ص: ٣٢، دار السلام)

"والصواب: أن الواجب على كل من رأى منكراً أن ينكره إذا لم يخف على نفسه عقوبة لا قبل له بها". (شرح ابن بطال، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر: ١/١٥، مكتبة الرشد) (وسنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: ٥٧٨، دارالسلام)

(١) "ظاهر الحديث مطلق في التحذير عن مدح الفاسق، وقيل: هذا إذا مدح على وجه عام، ولو مدح بوجه خاص كالسخاوة والتواضع فجائز". (التعليق الصبيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان: ١٩٢/٥، رشيديه) (وكذا في شعب الإيمان للبيهقي، رقم الحديث: ٣٨٨٦: ٣٠٠/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "أما تعريفه، فمسادلة المال بالمال بالتراضي، كذا في الكافي". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب

البيوع، الباب الأول في تعريف البيع وركنه وشرطه الخ: ٢/٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع: ٥/٥ ٣٣، ١ ٣٣، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

(٣) "عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه : أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : "مر على صبرة من =

#### بڑے گوشت کو بکرے کا گوشت بتا کر فروخت کرنا

سسسوال[۱۱۲۷]: اسسایک شخص یا دوجارلوگ بیکام کرتے ہیں کہ بمرے کا گوشت فروخت کرتے ہیں اوراس کے ساتھ بڑے، یعنی بیل بھینس وغیرہ کا قیمہ بکرے کا کہہ کر فروخت کرتے ہیں اوراہیا کرنے کے باوجودوہ لوگ مال زکوۃ یا قربانی یا جج وغیرہ کرتے ہیں ، توبید درست ہے یانہیں؟

۲.....دوچارلوگ دہ قیمہ تیار کر کے اپنی دکان پرر کھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بیلوگ اس کو بکرے کا کہہ کر فروخت کریں گے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بیلوگ اس کو بکرے کا کہہ کر فروخت کریں گے ہمندرجہ بالالوگوں کو واضح کرانے کے باوجود بھی کہ آپ ایسا کرتے ہیں ،تو ایسا ہوتا ہے ، ان لوگوں کے بارے میں تحریر فر ماہئے کہ ان کا حج ،زکوۃ ،قربانی وغیرہ ادا ہوگایا نہیں؟ اور کیاہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### ا .....جھوٹ بولنا اور دھو کہ دینا جرام ہے(۱) ، اس روپے سے زکوۃ دیتے ہیں اور جج کرتے ہیں ، تو

= طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: "يا صاحب الطعام! ما هذا؟" قال: أصابته السماء يا رسول الله!، فقال: "من غش فليس منا". (جامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع: ١/٣٥/، قديمي)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: .... ومن غشنا فليس منا". (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا: ١/٠٤، قديمي)

(وكذا في الترغيب والترهيب، كتاب البيوع، الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره: ٣٥٠/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

(١) "عن أبني هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "اية المنافق ثلاث"، وزاد مسلم: "وإن صام، وصلى، وزعم أنه مسلم" ثم اتفقا: "إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب علامات المنافق، الفصل الأول: ١/١، قديمي)

 فریفنہ ادا ہوجا تاہے،جھوٹ اور دھو کہ دینے سے توبہ لازم ہے(ا)۔

۲ .....اگروه خود دهو که نبیس دینتے ، تو ان سے خرید کر دهو که دینے والوں کی ذرمه داری ان پرنبیس ; اگر چه وه جانتے ہیں که بید دهو که دیں گے (۲) واللہ اعلم به وه جانتے ہیں که بید دهو که دیں گے (۲) واللہ اعلم به حرره العبد محمود غفر له ، دارالعلوم دیوبند ، الهم ۹۲/۴/۱ هه۔ الجواب صحیح : العبد نظام الدین ،۹۲/۴/۲ هه۔

## چنگی کو بچالینا

سوال[۱۱۲۵]: ایخشرکی چنگی سے مال بلامحصول لے آنایہ کیسا ہے؟ گویایہ چنگی کی چوری ہے جب کہ مال اسی طرح بحفاظت آسکتا ہے، یہ بیکس کی چوری کرنا کیسا ہے؟

= "عن أبي هريرة (رضي الله تعالى عنه)، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ..... ومن غشنا فليس منا". (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا: ١/٠٤، قديمي)

(1) "واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة". (روح المعساني، التحريم: ١٥٩/٢٨ ، ١٥٩/٢٨ دار إحياء التراث العربي، بيروت)

"قال الفقيم أبو الليث السمر قندي رحمه الله تعالى : فينبغي للعاقل أن يتوب إلى الله في كل وقت، ولا يكون مصراً على الذنب، فإن الراجع من ذنبه لا يكون مصراً، وإن عاد في اليوم سبعين مرة ..... وروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: والله! إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم مائة مرة". (تنبيه الغافلين، باب التوبة، ص: ۵۳، حقانيه بشاور)

(وكذا في شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢ قديمي)

(٢) قال الله تعالىٰ: ﴿ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى﴾ (فاطر: ١٨)

"قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة﴾ أي: لا تحمل نفس اثمة ﴿وزر أخرى﴾ أي: إثم نفس أخرى بل تحمل كل نفس وزرها". (روح المعاني، فاطر: ١٨٣/٢٢، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، فاطر:١٨/٨ : ٢١٨/٨، دار إحياء التراث العربي بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جہاں مال کی حفاظت کی فکر ہے، وہاں عزت کی حفاظت کا بھی خیال ضروری ہے، قانونی چوری بھی بچھ کم جرم نہیں (۱) ،اگرظلماً کوئی ٹیکس لیا جائے اوراس کوا داکر کے عزت محفوظ رہ سکے، توبیہ بھی غنیمت ہے، ٹیکس سے بچنے کی صورت میں عزت کوخطرہ میں ڈالنا نہیں جا ہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۲۸ مہم۔ الجواب شجے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۸۸ /۱۱/۲۹ ہے۔

#### اجھےعلاج کے حصول کے لئے حیلہ کرنا

سوال[۱۲۷۲]: ہارے دفتر میں مہولیات اس قسم کی دی جاتی ہیں کہ چندنا مزد ڈاکٹروں کے بغیر کسی اور ڈاکٹر کاعلاج نہیں کرواسکتے ہیں اور صرف چند مخصوص دوائیاں دی جاتی ہیں جو کہ ہم پرسراسرظلم ہے، گر جب بھی ہم یا ہمارے گھر کے افراد بیمار بڑتے ہیں، تو کسی بڑے ڈاکٹر کو ۲۰/روپید فیس دے کرعلاج کروانا بڑتا ہے اور وہ بہت سے اقسام کی دوائیاں تبحویز کرتے ہیں، تو ان نا مزد ڈاکٹر وں کو دس روپید دے کررسیدات جو کہ اپنی دکان سے دیتے ہیں، ان سے ہی تصدیق کرائے دفتر میں داخل کرنے پڑتے ہیں، وہ ایس دوائیاں ان رسیدوں پر لکھ دیتے ہیں، ان سے ہی تصدیق کرائے دفتر میں داخل کرنے پڑتے ہیں، وہ ایس جم بیصرف اس کے کہ میں خرج کیا ہوا پیسے ہمیں دفتر سے ملتا ہے، جا ہے وہ دوائی ہم نے کھائی ہو یا نہیں۔ ہم بیصرف اس کے کرتے ہیں کہ ہمیں خرج کیا ہوا پیسے اس طریقہ سے واپس ملتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) اگر حکومت کا تھم جمکم شرعی کے مخالف نہ ہوا ور نہاس میں کوئی دین یا دنیا وی مفسدہ ہو،تو حکومت کا تھم ما ننا واجب ہے۔

<sup>&</sup>quot;(قوله: أمر السلطان إنما ينفذ) أي: يتبع ولا تجوز مخالفته ..... عن الحموي أن صاحب البحو ذكر ناقلاً عن أيمتنا: أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة". (ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب: طاعة الإمام واجبة: ٣٢٢/٥، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في شرح الحموي على الأشباه، القاعدة الخامسة، تصرف الإمام منوط بالمصلحة: ٣٣٢/١، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في القواعد الفقهيه، الفن الأول، القواعد الكلية، ص: ١٠٨، مير محمد كتب خانه)

دوسری بات بید که بڑے ڈاکٹر جس کا ہم علاج کرتے ہیں، وہ رسید اور بل پر دستخط کرنے کواپئی شان کے خلاف تصور کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایسا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، یہ جو ندکورہ بالاطبی سہولیات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہمیں اپنی ذات اور خاندان کے لئے ملتا ہے، جس میں خاندان کے لئے صرف سال بھر کے لئے سورو پیدملتا ہے، جب کہ اپنی ذات کے لئے کوئی حدمقر رنہیں ہے، خاندان بڑا بھی ہوتا ہے کہ سال بھر میں سورو پیدملتا ہے، جب کہ اپنی ذات کے لئے کوئی حدمقر رنہیں ہے، خاندان بڑا بھی ہوتا ہے کہ سال بھر میں سورو پیدمیت زائدر قم خرچ ہوتی ہے، پھر ہم کومجورا وہ بھی خودا پنے نام پر ہی نکالنی پڑتی ہے۔

اب اگراییا نہیں کریں گے تو اپنا گزارہ کرنا آج کل کے مہنگائی کے وفت میں ناگزیر ہوجائے گا، جب کہ ہمارا کافی پیسہ دوائیوں پرصَر ف ہوتا ہے، شریعت کے لحاظ سے میطریقند درست ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو اس کا کیا جل ہوسکتا ہے اور نہیں تو دوائیوں پرصَر ف کیا ہوا پیسہ کیسے واپس ملے گا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر قانونی طور پرآپ کاحق ہے اورظلماً وہ حق دبایا جاتا ہے اوراس کے وصول کرنے کی اس کے سوااور کوئی صورت نہیں ، تو آپ کواپناحق وصول کرنا درست ہے (1)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔ املا ہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۵/۲۰ ہے۔

## فیکس سے بیخے کے لئے دوحساب رکھنا

سوال[۱۱۲۷۳]: ہماری دکان کے دوحساب رہتے ہیں، ایک صحیح، ایک غلط، پہلاا پنے پاس رکھا جاتا ہے اور دوسرا سرکارکو دیا جاتا ہے، تو کیا جائز ہے؟ کہ جب بیسب غیر شرعی ٹیکسوں سے بہنے کے لئے کیا جاتا ہے، جوسرکار کی طرف سے عائد ہوتے ہیں، عام طور پر دکان داراس طرح حساب رکھتے ہیں، اس میس کچھ گناہ تونہیں؟

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب لحادي عشر في المتفرقات: ٣٠٣/٠، رشيديه)

<sup>(</sup>١) "الشالث: أخمذ الممال ليسوي أمره عند السلطان دفعاً للضرر، أو جلباً لنفع، وهو حرام على الأخذ فقط". (ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب: في الكلام على الرشوة الخ: ٣٢٢/٥، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب القضاء: ٢/١/٩، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حجھوٹ حرام ہے(۱) جُلم ہے شخفظ کے لئے جائز تدبیر کرنا درست ہے(۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۲۲؍ ۹۵/۷ ھ۔

☆.....☆.....☆.....☆

(1) "عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أكبر الكبانر الإشراك بالله، وقتل السفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور". (صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله، ومن أحياها: ١٠١٥/٢، قديمي)

"عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال: قول الزور، أو وقال: شهادة الزور، قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور". (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها: ١٣/١، قديمي)

(ومشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الكبائر وعلامات النفاق، الفصل الأول، ص: 12، قديمي) "الحيل جمع حيلة: وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي، وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها ..... وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة". (فتح الباري، كتاب الحيل: ٢/١/٣٠، قديمي)

"قبال العلامة المحصكفي رحمه الله تعالى: الكذب مباح لإحياء حقه، ودفع الظلم عن نفسه، والسمواد التعريض؛ لأن عين الكذب حوام". (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢٤٠٨، سعيد)

" فقال إلى سقيم (الصافات: ٩٩) وقال الضحاك: معنى "سقيم" سأسقم سقم الموت؛ لأن من كتب عليه السوت يسقم في الغالب ثم يموت، وهذا تورية وتعريض؛ كما قال للملك لما سأله عن سارة: هي أختي". (أحكام القرآن للجصاص، الجزء الخامس عشر: ٢٢/٨، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في روح المعاني، الأنبياء: ٢٥/١٤، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في روح المعاني، الأنبياء: ٢٥/١٥، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢٥/١٨، سعيد)

## الفصل الثاني في الغيبة و الحسد (غيبت اور حسد كابيان)

## غيبت كي چندصورتوں كاتھم

سے وال [۱۱۲۵]: غیبت کی چندصور تیں یہ ہیں: مظلوم اپنے ظالم کے ظلم کو بیان کرے، لوگوں کو نقصان ہے بچانے کے لئے اس قسم کی باتیں کہنا کہ مثلاً: فلاں مَر دکے بیغام نکاح کو منظور نہ کرنا، کیونکہ شرابی ہے یا جواری ہے۔ فلال تاجر سے سودا مت خریدنا، کیونکہ فریبی ہے کم تولتا ہے۔ یا فلال کو قرض مت دینا، کیونکہ ناد ہندہ ہے۔ یا فلال طبیب سے علاج مت کرانا، کیونکہ نیم حکیم ہے، سند یا فتہ نہیں ہے۔ یا فلال کاریگر سے کام مت کرانا کیونکہ بدعتی ہے۔ احقر سمجھتا ہے کہ بیسب صورتیں جائز بلکہ دوسروں کونقصان سے بچانے والی ہیں۔

الف ....خیال میرادرست ہے یانہیں؟

ب سیکھلم کھلا گناہ کرنے والے اور بدعت کے گناہ اور بدعت کو بلاضر ورث بیان کرنا جائز ہے یانہیں؟
ج سساس کے کھلے گناہ یا بدعت کے علاوہ اس کے دوسرے عیوب کا ذکر کرنامنع ہے یانہیں؟
د سسگناہ بدعت اور عیوب کے علاوہ اس کے دیگراؤ کار میں اس کی آبروکا لحاظ نہ کرنا، مثلاً: بجائے اس کے کدوہ گھڑی سازی کرتے ہیں، یوں کہنا کہ گھڑی ساز ہے اور آئے تھے کے بجائے" آیا تھا" کہنا جائز ہے یانہیں؟
الحواب حامداً و مصلیاً:

آپ کا خیال سیح ہے، مگر قد رِضر ورت سے تجاوز نہ کیا جائے ، اگر کہیں بغیر بیان عیب نقصان ومصرت سے تخافظ ہو سکے مثلاً: اتنی بات کافی ہوجائے کہ فلال پیغام نکاح کو منظور کرنا اچھانہیں ، تو پھر اس کے شرابی جواری وغیرہ ہونے کی صراحت بھی نہ کی جائے ،ضرورت پیش آئے تو کم سے کم بیان پر کفایت کی جائے ، یہی

حال دیگراُ مورکا ہے(1)۔

ب ..... بدعتوں اور گنا ہوں کی قباحت و مذمت توصاف صاف بیان کی جائے ،مگر جہاں ضرورت ہو، بلاضرورت بجائے اس کے سنتوں اوراطاعتوں کے فضائل ومنا قب بیان کئے جائے ، جہاں تک ہوسکے گنہ گاراور بدعات کے مرتکب کا نام ندلیا جائے (۲)۔

ج سساس کی میجہ ہے جن عیوب میں دوسروں کے مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہو، اُن عیوب کی ندمت کی جائے ،گریہ کہ کرنہیں کہ فلال شخص میں بہ عیوب ہیں ( m )۔

و ....محض آبروریزی کے لئے ایسا ہرگزنہ کیا جائے (سم)۔

''آپ کی نصیحت سرآ تکھوں پر جی خوش ہوا، ایسے آ دمی کم ہیں جواس طرح خیر خواہی سے نصیحت کریں، ضوابط کام کی سہولت کے لئے بی بنائے جاتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ بعض سوال کا جواب بہت مختصرا ''ہاں' یا ''نہیں'' میں چاتا ہے، بعض کا جواب تفصیل طلب ہوتا ہے، جس میں دیرلگتی ہے، اس سلسلے میں مزید تفصیل کے لئے دفتر اہتمام سے مراجعت فرما کیں''(۵)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود عفی عنے، دارالعلوم دیو بند، ۱/۲/ ۸۹ھ۔
الجواب شیحے: بندہ نظام الدین غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱/۲/ ۸۹ھ۔

(٣-١) "اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الفرح لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة .... الأول: التظلم ... اللاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح ... إنما إباحة هذا بالقصد الصحيح، فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراماً .... الرابع: تحذير المسلم من الشر، فإذا رأيت فقيها يتردد إلى مبتدع، أو فاسق، وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه، فلك أن تكشف له بدعته، وفسقه مهما كان لك النحوف عليه من سراية البدعة، والفسق لا غيره، وذلك موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث . ... فإن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله: لا تصلح لك فهو الواجب، وفيه الكفاية، وإن علم أنه لا يتزجر إلا بالتصريح بعينه، فله أن يصرح به". (التعليق الصبيح، كتاب الآداب، باب حفظ اللسان: ١٨٠/٥ ، رشيديه)

(وكذا في إحياء العلوم، كتاب افات اللسان: ١٨٣/٣ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۵) جواب کے اس جھے کاتعلق بظاہر مستفتی کے کسی ایسے شکوے ہے معلوم ہوتا ہے جو مذکورہ سوال میں مذکور نہیں ہمکن ہے کہ کسی الگ رقعہ پر لکھا ہویاز بونی عرض کیا گیا ہو۔(از مرتب)۔

## جب كوئى عالم خلاف سنت ميں مبتلا ہو، تو كيا كيا جائے؟

سوال[۱۱۲۵]: اگرکوئی شخص دیکھنے میں بہت ہی نیک ہو،ان کے اخلاق اچھے ہوں،ان کی علمی صلاحیت بھی اچھی ہو،ان کے خلاف ہو، صلاحیت بھی اچھی ہو،ان تھے عالم میں شار ہوتے ہوں، مگران کا فعل سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہو، ایسے مخص کو تنبیہاً سنت کی طرف توجہ دلانا درست ہے یا نہیں؟ خلاف سنت پران کوٹو کنابتانا کہ بی خلاف اسلام کام ہے، جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ ان کواچھی طرح ان باتوں کا علم ہے، شریعت کا کیا تھم ہے؟

4 MZ

ایسے مخص کے بارے میں کی دوسرے کے سامنے یہ کہنا کہ فلال شخص کوہم نے سنت کے خلاف کام کرتے دیکھا، ایساان کو نہ کرنا چاہیے کیونکہ عوام الناس پر برااثر پڑے گا کہ جب ایسے مولوی حصرات کا یہ فعل ہے، تو ہم جاہلوں کا کیا ہوگا؟ یہ گفتگو کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ اس کے بارے میں دوآ دمی کے ساتھ ج ہوگئی ہے، ایک آ دمی کا کہنا ہے کہ یہ کہنا درست نہیں، دوسرے کا کہنا ہے کہ اگر کرئی شخص حدیث نبوی، سنت کے خلاف کام کرتا ہے، تواس کے بارے میں کہنا درست ہے، شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس شخص سے خلاف سنت کام ہوتے ہوں اور وہ عالم صالح ہو، اس سے خلاف سنت کاموں کے متعلق دریافت کرلیا جائے کہ فلال کام سنت کے موافق ہے یا خلاف ہے، انشاء اللہ اپنے علم اور اصلاح کی وجہ سے جلد ہی خلاف سنت چیز ترک کردیں گے، کیکن اپنی مجالس کا مشغلہ نہ بنایا جائے کہ فلال شخص سنت کے خلاف کام کرتا ہے، پیطریقہ غلط ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
املاہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۸/۱۰/۱۹ ۱۳۵۵ ہے۔

(١) قبال الله تعبالي: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه﴾ (الحجرات: ١٢)

"عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيده مسلم، كتاب البر والصلة قال: إن كان فيده مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الغيبة: ٣٢٢/٢، سعيد)

(ومشكاة المصابيح، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، ص: ١٥،٣، قديمي)

## کسی کوضررے بچانے کے لئے دوسرے کے عیب کوظا ہر کرنا

سے وال [۱۱۲۷۱]: ایک پرچہ جس کاعنوان تھا'' ہرمسلمان کورات دن اس طرح رہنا جا ہے' اور جس کومنجا نب حضرت حکیم الامت تھا نوی شائع کیا گیا تھا، اس میں ص: ۳۰ پرید لکھا ہے کہ'' کسی کا کوئی عیب معلوم ہوجائے تو اس کو چھپا ڈ الو، البتہ اگر کوئی کسی کونقصان پہنچانا جا ہتا ہے اور تم کومعلوم ہوجائے تو اس شخص سے کہہ دو''۔اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عبارت کا مطلب بالکل صاف اور واضح ہے کہ ایک شخص دوسر ہے خص کوضَر رپہنچانا چاہتا ہے تو ضرر رسال کے ضرر سے دوسر ہے شخص کو مطلع کر دیا جائے ، تا کہ وہ اس کے ضرر سے محفوظ رہے(ا) اور محض ذلیل کرنے کے لئے کسی کے عیب کو کھولنا جائز نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/۹/۸ هـ

الجواب صحیح: نظام الدین غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱/۹/۸۸هـ

☆.....☆.....☆.....☆

(١) "اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الفرح لايمكن التوصل إليه إلا به، في دفع ذلك إثم الغيبة، وهي ستة أمور: .... الرابع: تحذير المسلم من الشر". (التعليق الصبيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان والغيبة: ٥/١٥، ١٨٠، رشيديه)

روكذا في إحياء العلوم، كتاب افات اللسان، بيان الأعذار المرخصة للغيبة: ١٨٣/٣ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

## الفصل الثالث في نقض الوعد (وعده خلافي كابيان)

#### زمین دوسرے کودینے کا وعدہ کرکے انکار کرنا

سوال[۱۱۲۷]: ایک سرکاری زمین پردوآ دمی جھونپر ایوں میں رہتے تھے،سرکار نے بیجگد کے رو دوسری جگددی، جس پر بیسہ بھی لیا، ان دونوں آ دمیوں میں سے ایک نے لینے سے انکار کردیا، کہ جھے سے بیسہ نیس دیا جائے گا۔ تو دوسرے نے کہا، میں لے لیتا ہوں تھے کوئی اعتراض نہ ہوتو ادر میں ہی بیسادا کروں گا۔ دوسرے نے کہا جھے کوئی اعتراض نہ ہوتا در میں ہی بیسادا کروں گا۔ دوسرے نے کہا جھے کوئی اعتراض نہ بین ، تیری بھی ہوگی، اس نے کہا جھے کوئی اعتراض نہیں ، تو لے لے۔ اس بپر دوسرے خص نے پھر کہا کہ چونکہ زمین تیری بھی ہوگی، اس لئے کہیں ایسانہ ہوگا، بیدا بیانداری ہے، اس پر اس فخص نے اس کے نام سے کھوا کرزمین لے لی اور خوداسی کے پاس جھوڑ دی، جس پر ایک طرف اس کی جھونپر ٹی ہے، دوسری طرف مالک کے بھانچ کی جھونپر ٹی ہے۔

اب جب یہ بلاٹ فروخت ہونے لگا، تو اس شخص کے دل میں بے ایمانی آئی اوروہ اپنے اقرار سے پھر گیا اور اس بلاٹ کو دینے ہے انکار کرتا ہے، اس صورت میں کیا اپنے حق کے لئے اس سے لڑا جائے یا اس کے عوض آخرت میں نیکی ملنے کا خیال رہے؟

عبدالكريم بهثتي مردبهكان تفانه بهون مظفرتكر

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ اس نے پہلے اقر ارکرلیا تھا کہ'' یہ ایمان داری ہے میں نہیں لول گا'' اور روپیہ کا بھی ذمہ دار ہونے ہے۔ انکار کر کے دوسرے آدمی سے کہد یا تھا کہ تو ہی خرید لے اور بیہ معاملہ طے ہونے کے بعداس کے نام سے وہ پلاٹ خرید اگیا، تو وہ یقینا اسی شخص کا ہے، جس نے قیمت کی ذمہ داری لی ہے(۱)، پھراس نے احسان کیا کہ جس کے نام سے خریدا ہے، اسے رہنے دیا، پھراب اس کا لالچ میں آکر اپنے اقر ارسے انکار کرنا اور اس

<sup>(</sup>١) "وأما حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، إذا كان البيع باتاً". (حاشية =

پلاٹ کواپنا کہنا، وعدہ خلافی اور گناہ ہے(1)۔

مالک کوحق ہے کہ جس تدبیر ہے ممکن ہوائی کا قبضہ کرے (۳)،لیکن اگر وہ تیمرع اوراحسان کرکے درگز رکز ہے اوراک کا قبضہ نہ ہٹائے ، بلکہ اس کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس کو وے دے ، توبیہ مکارم اخلاق کے عین مطابق ہے اورالیا کرنے پرحدیث پاک میں بڑی بشارت آئی ہے (۳) یہ فقط والقد تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ،۱۲/۱/۱۸ ہے۔

جواب درست ہے: سیدمہدی حسن غفرلہ، ۸۲/۱/۱۳ ھ۔

= الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ: ٢/٣، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار ، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة: ٣/٣ • ٥، سعيد)

(١) "عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النقاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا

عاهد غدر، وإذا خاصم فجر". (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة النفاق: ١٠/١. قديمي)

(ومشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب علامات النفاق، ص: ١٤، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب خصال المنافق: ١/١٥، قديمي

(٢) "غصب أرضاً وزرعها ونبت فلصاحبها أن يأخذ الأرض، ويأمر الغاصب بقلع الزرع تفريغاً لملكه".
 (البحر الرائق، كتاب الغصب: ٢٠٢٨، رشيديه)

"ولو غصب ساجة وبني فيها لا ينقطع حق المالك، وكان له أن يأخذها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الغصب، الباب الثاني في أحكام المغصوب إذا تغير بعمل الغاصب أو غيره: ١٢٥، ١٢٥، وشيديه)
"(وحكسمه الإشم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة .....". (الدرالمختار، كتاب الغصب: ١٤٩/١، سعيد)

(٣) "عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان محقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خُلقه". (سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في حسن الخُلق: ٣/٢ ١٣، إمداديه) وكذا في رياض الصالحين، باب حسن الخلق، ص: ٣/٤، دار السلام)

(وكذا في كنز العمال، كتاب الأخلاق، قسم الأقوال، الجزء الثالث: ٢٥٦/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

## الفصل الرابع في ترك الموالات (قطع تعلق كابيان)

## جو شخص غلط فتوی دیاس سے تعلق رکھنا

سسوال[۱۱۲۵]: احقر ۸۰ میں دارالا فتاء کا طالب علم تھا،اس زمانے میں سب حضرات کو معلوم ہے۔ کہ حضرت مفتی مہدی حسن صاحب اور نائب مفتی ہندوستان میں ربوا کے متعلق گنجائش بتلاتے تھے اور بینک وغیرہ کی شکلیں جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، جائز بتلاتے تھے، اس سلسلے میں ایک مفصل فتو کی حضرت مفتی صاحب نے لکھاتھا، ۸۰ کے رجمٹر میں درج ہے۔

ای زمانے میں ایک استفناء ربوا کے متعلق بھی آیا تھا، میں نے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس کو کاٹ دیا تھا، اس بناء پر جولوگ مسئلہ پوچسے مطابق جواب لکھا تھا، حفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کاٹ دیا تھا، اس بناء پر جولوگ مسئلہ پوچسے سے، میں مفتی صاحب والی بات نقل کردیا کرتا تھا، کہ گنجائش بتلاتے ہیں، اس بناء پر بعض لوگ اس قسم کا معاملہ کر چکے ہے، کاروباری موقع پر جب ضرورت ہوتی تو بعض روپیہ لے لیتے تھے، پچھلوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ایس سے اکابر کے فتو کی مختلف ہونے کے بارے آپ ایسے لوگوں سے قطع تعلق کیوں نہیں کر لیتے ہیں تو میں نے ان سے اکابر کے فتو کی مختلف ہونے کے بارے میں کہا اور کہا کہ جب بیٹ مل بعض اکابر کے فتو کی بناء پر ہے تو ان کی تفسیق نہ کی جائے گی، الیں صورت میں شدت بھی نہ برتوں گا کہ ان سے قطع تعلق کروں ، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ مولویا نہ تاویل ہے، تو الی صورت میں میں قطع تعلق کرنا جائے ہے بانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اصل مقصداصلاح ہے، اگر تعلق وملاطفت سے اصلاح متوقع ہے نوٹر کے تعلق نہ کیا جائے ، بھی ایسا ہوتا ہے کہ ترکے تعلق سے طبیعت میں ضد پیدا ہوجاتی ہے اور اس کا نتیجہ شروفساد ہوتا ہے، بھی ترکے تعلق مفید ہوتا ہے اس لئے معاملہ مہل ہے(۱)۔ مگر صرف تعلق پراکتفاء نہ کیا جائے ، بلکہ آ ہستہ آ ہستہ اصلاح بھی لازم ہے، ورنہ بیعلق مداہنت بن کررہ جائے گا، جولوگ اصل حال بتا کرا ہے معتقد سے دیانت داری سے فتویٰ لیتے ہیں وہ تو انشاءاللہ نفع میں رہیں گے۔

جواہلِ علم ایک فتویٰ کو دلائل کی روشنی میں سیجے نہیں سیجھتے ،اس کواس فتویٰ پڑمل کرنا درست نہیں ،اس لئے کہ وہ خود اہلِ علم ایک فتویٰ کو دلائل کی روشنی میں سیجے نہیں سیجھتے ،اس کواس فتویٰ پڑمل کرنا درست نہیں ، اس کے لئے اختلافی مسائل میں تشدد کا پہلواختیار کرنا بھی مناسب نہیں ،اپنے لئے احوط کواختیار کرنا اور ع ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد مجمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۹/۵ میں۔

### غیرحاضری کی بناء پر برادری سے خارج کرنا

سے وال [1174]: گاؤل کی ایک برا درانہ پنچایت میں جھگڑے کے اندیشہ سے منصرف حاضر نہیں ہوا، تو گاؤل نے اس کی غیر حاضری کی بناء پر برا دری سے خارج کر دیا۔ کیا اس کا بیا خراج شریعت کی روسے درست ہے؟ منصرف کسی خطا اور جرم کی بناء پر مطلوب بھی نہ تھا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بلاجرم کے برادری سے خارج کرنے کاحق نہیں (۲) ۔ فقط واللّٰد تعالٰ اعلم ۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۱۶/ ۱۳۹۹ ھ۔

(۱) "أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز؛ لأن عموم النهي مخصوص لمن لم يكن لهجره سبب مشروع. فتبين هنا السبب المشروع للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية، فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها". (فتمح الباري، كتاب الأدب، باب مايجوز من الهجران لمن عصى: ٨ ٩/١٠ ، قديمي)

روكذا في شرح ابن بطال، كتاب الأدب، باب مايجوز من الهجران: ٢٧٢/٩، مكتبة الرشد) روكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب ماينهي عنه من التهاجر: ٥٨/٨، رشيديه)

(٢) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الرحم شجنة من الرحمن، فقال: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته". (رواه البخاري، كتاب الأدب، باب من=

## حیوٹی بڑی باتوں کی وجہ سے طع تعلق کرنا

سدوان[۱۱۲۸۰]: آپس میں چھوٹی باتوں کو پکڑ کر برادری ہے بائیکاٹ کردیے ہیں ،ایسا کرناشر عا ثابت ہے مانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جھوٹی ہاتیں تو زیادہ گرفت کے قابل نہیں ہوتی (۱) ہلین کسی بات کے متعلق بیتجویز کرنا کہ بیشریعت کی نظر میں بڑی ہے یا جھوٹی ہے؟ ہرا یک کے بس میں نہیں ،اس کو ماہرین اور حدود شرع سے واقف حضرات ہی سمجھتے ہیں (۲)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود عفي عنه، دار العلوم ديو بند ،۱۲/۲/۴۸ ههـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند \_

الجواب صحیح: سیدمهدی حسن غفرله، ۸۲/۲/۱۸ هه۔

= وصل وصله الله، ص: ۴۸ م ۱ ، دارالسلام)

"(قوله: وصلة الرحم واجبة) نقل القرطبي في تفسيره: اتفاق الأمة على وجوب صلتها وحرمة قطعها". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النيع: ١/١ ١٣، سعيد)

رومشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب البر والصلة، رقم الحديث: ٢٠٣/٣: ٣٠٠، دارالكتب العلمية بيروت)

(١) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تتحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا". (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ماينهي عن التحاسد: ٢/٢ ٩ ٨، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظن: ١٦/٢ ٣١ قديمي)

(وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الظن: ١/٢ ٣٣، رحمانيه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون﴾ (النحل: ٣٣)

"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "قتلوه، قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال.....". (سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الجروح يتيمم: ١/٠٢، رحمانيه)

#### مسلمان كابايكات كرنا

سے وال[۱۱۲۸]: مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بغیر کسی عذر شرعی کے بائیکاٹ کردینا کیساہے؟ اور بائیکاٹ کرنے والوں پر کفارہ آتاہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور میل ملاپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بلاوجہ شرعی ہائیکاٹ کرنا تغلیمات اسلام کے خلاف ہے، اس سے حدیث شریف میں بخت وعید آئی ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العیدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحيح:العبدنظام الدين غفرليه، دارالعلوم ديوبند ـ

### سبائر میں مبتلا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق

سے ال[۱۱۲۸۲]: اعزاء واقر باء میں جولوگ علی الاعلان کیائر میں مبتلا ہوں، تو ان لوگوں ہے ترک تعلق ٹھیک ہے یانہیں؟ اور اگر وہ اعز ہ غیرمحرم ہوں، تو کیا تھم ہے؟ کیونکہ وہ تو غیر کے تھم میں ہیں اور اگر ساتھ

(۱) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخماه فوق ثلاث، فمات دخل النار". رواه أحمد وأبو داود. (مشكاة المصابيح، كتباب الأداب، بباب ماينهي عنه من التهاجر والتقاطع، رقم الحديث: ٢٢٣/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تتحسسوا، ولا تتجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تتحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب ماينهي عنه التهاجر، رقم الحديث: ٢٢٣/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"والمعنى أنتم مستوون في كونكم عبيدالله، وملتكم واحدة، والتحاسد، والتباغض، والتقاطع منافية لحالكم، فالواجب أن تمع املوا معاملة الإخوة، والمعاشرة في المودة، والمعاونة على البر، والنصيحة بكل حسنة". (مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب ماينهي عن التهاجر: ٢٣٣/٩، وشيديه)

ساتھ وہی مبتلاء کہائر ہوں ، اہلِ دین کا مُداق اڑاتے ہوں ، یا ہے وقوف وذلیل سمجھتے ہوں ، یا وہ خود اہلِ دین سے اجتناب رکھتے ہوں مجض دین دار ہونے کی وجہ سے تو اہلِ دین کو کیا کرنا جا ہیے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ الہواب حامداً ومصلیاً:

اگر حسن اخلاق ومروت سے متاثر ہوکر کہائر کوترک کردیں، یاان کوفہمائش کا موقع ہے، جس سے نفع کی امید ہوتوان ہے تعلق باقی رکھ کراصلاح کی کوشش کی جائے، اگر ترک تعلق سے اصلاح کی توقع ہویا تعلق کی وجہ سے خود مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو تعلق ترک کردیا جائے، دعا بہر حال کرتے رہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۴/۴/۲۰ ہے۔

## اہلِ محلّہ کاکسی مسلمان کی تجہیر وتکفین سے بائیکا شے کرنا

سوال[۱۲۸۳]: مسمی زید کے باپ کاچند معمولی باتوں پر بائیکاٹ کردیا تھا، جب باپ کا انتقال ہوگیا، توجماعت نے فیصلہ سنادیا کہ جو شخص جنازہ میں شریک ہوگا اسے مناسب سزادی جائے گی، مردہ نہلانے کا تختہ اور جار پائی، سب منع کردی گئی، حتی کہ امام مسجد کونماز پڑھانے سے روکا گیا، ورزی کو گفن سینے سے منع کرایا گیا، مسلمان دکان دارکو گفن بیچنے سے منع کردیا گیا، مجبوراً گھر کے کواڑ پر تختہ بنا کرنہلایا اور دوسرے گاؤں کے لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اٹھایا۔ سوال یہ ہے کہ اس جماعت کے لئے شرعا کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جماعت کی بیرکارروائی سخت ترین ظلم اور ناانصافی ہے،میت ہوجانے پر پرائے دشمن بھی آ کر ہمدردی کرتے ہیں اوراس وقت بغض وعداوت کا اثر نہیں لیتے (۲)،امام، درزی، پارچہ فروش وغیرہ کسی کے ذمہ اس

(١) "وأجسمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد، وصلة مايفسد عليه دينه، أو يدخل مضرة في دنياه يجوز له مجانبته، وبعده "ورب صرم جميل خير من مخالطة تؤذيه". (مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب ماينهي عنه من التهاجر، الفصل الأول: ٢٣٠/٩، رشيديه)

(٢) "عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالىٰ عنه، أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فيلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الهجرة: ٨٨٤/٢، قديمي)

ظالمانہ جماعت کے حکم کا مانٹالازم نہیں، بلکہ جائز بھی نہیں(۱)، جماعت اپنی خیر جاہتی ہے تو اپنے فیصلہ پر نادم ہوکر تو بہ کرے اورمعافی مائلے، ورنہ خدائے قہار کی بکڑ کی منتظررہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر والعبدمجمو دغفرله، دارالعلوم ويويند .

الجواب سيح : بنده نظام الدين ، دارالعيوم ديو بنديه

☆....☆....☆....☆

"قوله: "ولا يحل لمسلم فيه التصريح بحرمة الهجران فوق ثلاثة أيام، وهذا فيمن لم يجن على الدين جناية" (عمدة القارئ، كتاب الأدب، باب ماينهي من التحاسد الخ: ١٣٤/٢٢)، مكتبه منيوية، ببروت)

رومشكاة المصابيح، كتاب الأدب، باب ماينهي من التهاجر والتقاطع الخ، ص: ٣٢٤، قديمي) وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب ماينهي عنه من التهاجر الخ: ٤٥٨،٨، رشيديد) (1) "عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .... قال: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف". (صحيح مسلم، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصمة: ١٢٥/٢، قديمي)

"فقام عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ، فلقيه بين الناس فقال: تدكر يوم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "الاطاعة لمخلوق في معصية الله" ..... (مسند الإمام أحمد بن حنبل رقم الحديث: ٢٠١٣ ، ٢٠ ، ٩٠ ، ٢٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ العربي بيروت)

و كذا في فيض القدير، رقم الحديث: ٩٩٠٣ : ١٣٨٦/١٠ مكتبه نزار مصطفى الباز مكة ) ٢٠ قال الله تعالى: عَذْيا أيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ﴾ (التحريم: ٨)

"قال الفقهيم أبوالليث السموقندي وحمه الله تعالى: فينبغي للعاقل أن يتوب إلى الله في كل وقبت، ولا يكون مصراً على الذنب وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: والله إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم مائة مرة". (تنبية الغافلين، باب التوبة، ص: ٥٣، حقانيه پشاور)

"واتمفقوا عملي أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور ... ، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة". (روح المعاني. ١٥٩/٢٨) دار إحياء التراث العربي بيروت)

## الفصل الخامس في إيذاء المسلم (مسلمان كواذيت يبني الناك)

## اييخ كوبرد اسمجهناا وردوسرے كوذليل سمجهنا

سدوال[۱۱۲۸۴]: اینے کوبر اسمجھنااور دوسرے کوذلیل سمجھنا کیساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا پنے کو بڑاسمجھنا تکبر ہے جو کہ حرام ہے(۱)، جس کواپنا امام یا امیر بنالیا ہے، جائز کاموں میں اس کی مخالفت کرنانہیں جائے ہے(۲)۔ واللہ اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳۱/۲۳ مرمھ۔

(١) قال الله تعالى: ﴿ولا تـصعر خدَك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لايحب كل مختال فخور﴾ (لقمان: ١٨)

"قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: "﴿ولا تصغّر حَدَكُ للناسِ أَي: لا تمله عنهم، ولا تولهم صفحة وجهك كسما يفعله السمتكبرون ..... ﴿مرحاً ﴾ أي: فرحا وبطرا ..... ﴿إن الله لا يحب كل مختال فضحور ﴾ .... والمختال من الخيلاء، وهو التبختر في المشي كبراً، قال الراغب: التكبر عن تخيل فضيلة تراء ت للإنسان من نفسه". (روح المعاني، لقمان: ١٨: ١٠/٢١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"عن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء". (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه: ١/١٧، قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين أمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ (النساء: ٩٥)

"عن أبي هويرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني". =

## تسيمتندعالم كوبراكهنا

سوال[١١٢٨٥]: كسي منتندعالم پرلعن طعن كرنا اوراس ي بغض ركهنا كيها بع؟ الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک بغض کی وجہ مدلل ساہنے نہ ہو، تو اس کے متعلق کیا کہا جائے ،اگر بغض کی شرعی وجہ موجود نہیں تو بغض رکھنا حرام ہے،اگر شرعی وجہ موجو د ہو، تو بغض رکھنا واجب ہے(1)۔واللّٰداعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، ۹۲/۳/۲۰ ههه

الجواب صحيح: العبدنظام الدين ،٩٢/٣/٢٢ هـ.

### مسلمان تييمول كويريشان كرنا

سے پریشان کرنے والے ۲۸۶۱] بمسلمان تیموں کوطرح طرح سے پریشان کرنے والے مسلمان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

= (صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء الخ: ٢٣/٢ ، سعيد)

(وصحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به: ١٥/١م، قديمي)

(١) قال الله تعالى: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يو آدون من حاد الله ورسوله ﴾ (المجادلة: ٢٢)

"عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي ذر:
"يما أباذرا أي عبرى الإيمان أو ثق؟" قال: الله ورسوله أعلم، قال: "الموالاة في الله، والحب في الله،
والبغض في الله" رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشكاة المصابيح، كتاب الاداب، باب الحب في الله
ومن الله، الفصل الثاني: ٢ / ٩ / ٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"وحقيقة التباغض أن يقع بين اثنين، وقد يطلق إذا كان من أحدهما، والمذموم منه ماكان في غير الله تعالى، فإنه واجب فيه، ويثاب فاعله لتعظيم حق الله تعالى،". (فتح الباري، كتاب الأدب، باب ماينهي من التحاسد والتدابر: ٥٩٢/١، قديمي)

روكذا في عسمدة القيارئ، كتياب الأدب، بياب مياينهي من التحاسد و التدابر: ٢١٣/٢٢. دار الكتب العلمية بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کا و بال دنیا میں بھی پڑے گا اور آخرت میں بھی سخت سزا ملے گی (۱) ۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳۰/ ۴۲ مے۔

### اینی نالی سے دوسرے کواذیت دینا

سدوال[۱۱۲۸]: زید کے مکان میں سے عمروکی ایک نالی قریب یک صدسال سے گزر کرآتی تھی اوراس نالی سے زید کواس دفت تکلیف ہے، بینالی اس دفت دوسری طرف کو بھی پھیرائی جاسکتی ہے، جس سے زید کی موجودہ تکلیف دور ہموجائے گی اور عمروکا کوئی نقصان نہ ہوگا،تو آیا عمر دکو قضا ، مجبور کیا جاسکتا ہے کہ دواپی نالی کودوسری طرف کو نکال کے ج

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ نالی مجبوراً اس طرف رکھی گئی تھی اور اب وہ مجبوری نہیں رہی اور اس نالی ہے زید کو تکلیف اور اذیت ہے، تو اب وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف منتقل کر دی جائے (۲)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(١) قال الله تعالى: ﴿إِن اللَّذِينِ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليَتْمَى ظَلَماً إِنْمَا يَأْكُلُونَ فِي بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ (النساء: ١٠)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات .... وأكل مال اليتيم ...." متفق عليه. (مشكاة السماييح، باب الكبائر: ١/١، ٣، دارالكتب العلمية بيروت)

"روي: أنها نزلت في رجل من غطفان، يقال له: موثد بن زيد ولي مال ابن أخيه، وهو يتيم صغير، فأكله فأنزل الله فيه هذه الأية ..... حدثنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ليلة أسري به، قال: "رأيت قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار يخرج من أسافلهم فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هم الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً". فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر". (أحكام القرآن للقرطبي، النساء: ١٠ : ٢/٣م، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٢) "لايجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الغصب: ٢٠٠١، سعيد) =

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۸۶/۲/۲۴ هـ

جواب صحیح ہے: بندہ نظام الدین عفی عنہ دارالعلوم دیو بند،۸۶/۲/۲۴ هـ۔

جواب سیح ہے: سیدمہدی حسن غفرلہ ۸۲/۲/۲۴ هـ

#### مدرسه کے مدرس کونو کر کہنا

سے وال [۱۱۲۸۸]: کیاکسی دین مکتب ومدرسہ کے مدرس کومز دوریا نوکر یاملازم کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ اور کیا ہے مثال دے سکتے ہیں؟''مزدورخوش کن کند کار بیش''وہ مثال دینے والا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

دین معلم و مدرس کا منصب بہت باعزت اوراعلیٰ منصب ہے، ایسے شخص کومز دوریا نو کر کہنااس کی تو ہین و تحقیر ہے (ا)، معلم و مدرس کو بھی لازم ہے کہ وہ اپنے منصب کے لحاظ سے باوقار اور مستغنی ہوکررہے کہ اس کا مقصد خدمت دین ہے، نہ کہ تحصیل زراورنو کری۔ فقط واللہ تعالیٰ علم۔ حررہ العبر محمود عفی عنہ، دار العلوم دیو بند، ۱۲/۲۹ ھ۔

☆....☆....☆....☆

= "ترك الإيذاء واجب". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحج: ٣٩٣/٢، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الحج، باب الإحرام: ٢٢٢٢، عباس أحمد الباز مكة)

(١) قال الله تعالى: ﴿ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان﴾ (الحجرات: ١١)

"قال الإمام القرطبي: أن كل مايكرهه الإنسان إذا نودي به فلا يجوز لأجل الأذية". (الجامع لأحكام القرآن، الحجوات: ١١/٨، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"قال النووي: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره". (تفسير روح المعاني: ١٥٣/٢٦ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"من أبغض عالماً من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب السير، ومنها مايتعلق بالعلم والعلماء: ٢٤٠/٢، رشيديه)

## باب المعاصي والتوبة

( گناه اورتو به کابیان )

سسى كاراستهاور يإنى بندكرنا

سوال[۱۱۲۸]: جومحص پانی بند کردے اور رائے بند کریں تواں بارے میں کیا تھم؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سى مستحق كا يانى اورراسته بندكرديناظلم ہے،جس كاوبال سخت ہے(۱) ۔ فقط والله تعالی اعلم ۔

حرر والعبرثحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند -

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله-

گالی کے بدلےگالی

سوال[١١٢٩]: برائي كابدله برائي هابدله برائي هائين؟

(1) "عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "الظلم ظلمات يوم المقيامة". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب النظلم، الفصل الأول: ٢٣٥/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"عن أبي موسيل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله ليم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عنه وسلم الله عليه وسلم الطلم عنه إذا أخذه لم يفلته". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب الظلم، الفصل الأول: ٢٣٥/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"للمضطر أخذه قهراوقتاله، فإن قتل رب الماء فهدر". (الدرالمختار). "الأولى أن يقاتله بغير سلاح؛ لأنه ارتكب معصية (حيث منع الماء) فكان كالتعزير". (ردالمحتار، باب التيمم: ٢٣٦/١، سعيد)

جس لفظ پر حد لازم نہیں ہوتی ہو، بدلے میں ایسے لفظ کی گنجائش ہے، لیکن معاف کردیٹا اعلیٰ مقام ہے(۱)۔

﴿وَأَن تَعَفُوا أَقَرَبُ لِلْتَقُوى﴾ (٢).

اگىر مىردى احسىن الىي من اسىاء

بدی را بیدی سهل بساشد جیزاء فقط والله تعالی اعلم\_

حرره العبدمحودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۱۳/۵ هه۔

# نکاح کی ملی صورت سمجھانے پرایک استاذ کا دوسرے کو گالی دینا

سوان[۱۲۹۱]: ایک اڑے نے (استادے) سوال کیا تکاح کے متعلق،آپ ہم اوگوں کو سمجھا دیا جو جا سے ،سوال کیا تکاح کرتا ہے،اس طرح ہم دیجے ،تب استاذ نے اس کو سمجھا دیا ہاؤ کے نے کہا کہ ہم سمجھ نہیں ،آ دی جس طرح نکاح کرتا ہے،اس طرح ہم کو سمجھا دیجئے ، تب استاذ صاحب نے مثال کے طور پرایک لڑکے کو دلہا اور دوسرے کو دلہا اس کی بیاس اور دو گواہ بنا کر جس طرح آ دمی شادی کرتا ہے، اس طرح ہواس نے اس طرح شادی کر کے مسکلہ بتایا ہے، کیا اس طرح کرنا جا کڑنے یا کہ نہیں ؟ دوسرے آ دمی نے جواس کوگالی دی اس کوگالی دینا جا کڑنے ؟

(١) قال الله تعالىٰ: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ (البقره: ٠٠)

"قال ابن أبي نجيح: إنه محمول على المقابلة في الجراح، وإذا قال: أخزاه الله، أو لعنه الله أن يقول مثله، ولا يقابل القذف يقذف، ولا الكذب بكذب". (أحكام القرآن للقرطبي، الشورى: ٢٨/١٦، دارإحياء التراث العربي بيروت)

"ولوقال: يا ولد الزنا!، أو قال: يا ابن الزنا! وأمه محصنة، حد؛ لأنه قذفها بالزنا". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف: ١٩٢/٢ ، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الحدود: ٢٢/٤، سعيد)

(٢) (البقرة: ٢٣٨)

استاذ کواس کا تجزیه کرا کرسمجھانے کی ضرورت نہیں ، بلکہ جواب میں کہددینا جا ہیے کہ بڑے ہو کر جب نکاح کا وفت آئے گایہ سب سمجھ لوگے ، گالی دینامنع ہے۔

"سباب المسلم فسوق" (الحديث)(١). فقط والله تعالى اعلم - حرره العبر محمود غفرله، وارالعلوم ويوبند، ١٨٥/٦/٢٣ هـ

## فتنه وفساد پیدا کرنے والے کا تھم

سے وال[۱۱۲۹۲]: جومسلمان حق وانصاف کا دامن چھوڑ دے، فتنہ وفساد پیدا کرے، و کیھنے میں پر ہیز گاروشری نظر آ وے، وہ کیساشخص ہے، کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً: •

فتنہ وفساد پیدا کرنے اور حق وانصاف کے خلاف کرنے کی وجہ سے گنہ گارہے (۲)۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، وارالعلوم دیو بند،۳۰/ ۹۶/۷ ھ۔

## زناحق العبدے یاحق اللہ؟

سدوال[۱۱۲۹۳]: ایک عالم زناکوش العبد بتاتے ہیں ، دوسر نہیں بتاتے ،کس کا قول درست ہے؟

(١) (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ماينهي عن السباب واللعن: ١/٩٣/١، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سباب المسلم فسوق .....: ١/٥٨، قديمي)

(ومشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان، والغيبة، الفصل الأول، ص: ١١٦م، قديمي)

(٢) "عن أوس بن شرحبيل، أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: 'من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم، فقد خرج من الإسلام". (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب الظلم:

٢٣٦/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(وسنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، من ادعى ماليس له و خاصم فيه، ص: ١٢٤، قديمي)

فتح المبین (۱) میں لکھاہے جسعورت کاشو ہرموجود ہو، اس سے زنا کرناحق العبد بھی ہے، حق اللہ ہونا تو ظاہر ہے، لہذا دونوں عالموں کا قول سجے ہے،ابیاشخص حق اللہ اور حق العبد ہر دوکا ضائع کرنے والاہے (۲)۔

## گالی دینے والے کی نمازروز ہ کا حکم

سوال[۱۱۲۹۳]: زیدصوم وصلوة کاپابندہے، کیکن گالی ہروفت منہ سے جاری رہتی ہے، کیااس فتیج خصلت والے کی نماز روز ہیں قباحت آئے گی؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس خصلت قبیجہ کے پاوجود نماز روزہ جو پچھ بھی شرعی طریقتہ پرادا کیا جائے ، وہ ادا ہوجائے گا (۳)،

(١) لم أجده هذا الكتاب

(٢) "قال عبىدالله: قال رجل: يما رسول الله! أي الذنب أكبر عندالله؟ ..... ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك .....".

"قال النووي: ومعنى تزاني أي: تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا، وإفسادها على زوجها، واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش". (صحيح مسلم مع شرحه للنووي، كتاب الإيمان، باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده: ١ / ٢٣/، قديمي)

"ومسلم: (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، مامن رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ماشاء حتى يرضى، ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: فماظنكم؟". ورواه أبوداو د إلا أنه قال فيه: (إلا نبصب له يوم القيامة، فقيل هذا خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت)". .... وعلم من ذلك أيضا أن الزنا له مراتب: فهو بأجنبية لا زوج لها عظيم، وأعظم منه بأجنبية لها زوج، وأعظم منه بمحرم...". (الزواجر عن اقتراف الكبائر، الكبيرة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة: الزنا أعاذنا الله منه ومن غيره بمنه وكرمه: ٢٢٢/ ٢ ، دارالفكو)

(٣) "اتفق جمهور العلماء على أن الصائم لا يفطره السب، والشتم، والغيبة، وإن مأموراً أن ينزه صيامه عن اللفظ القبيح". (شرح ابن بطال، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم: ٣٣/٣، مكتبة الرشد) =

### اس خصلت کی قباحت حدیث شریف میں ہے:

"سباب المسلم فسوق" (متفق عليه مشكوة: ١١/٢)(١).

والله تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمود عفی عنه، دار العلوم دیوبند، ۱۱/ ۸۷ هه

الجواب صحیح: بنده نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۱/۲۸ هـ

### شراب وجوا

سدوال[۱۱۲۹۵]: ہمارے محلّہ کے چندلوگوں نے ایک تمینٹی بنائی کہ شراب وجواودیگرخرافات سے سب کوروکیس گے، مگر تمینٹی کے بعض ممبران حضرات خودان فتیج برائیوں میں مبتلا ہیں،امام محلّہ اس تمینٹی کے صدر ہیں،اس سلسلہ میں شرعاً کیا تھا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب اہلِ محلّہ نے اس مقصد کے لئے بیمبران مقرر کئے ہیں کہ بگڑے ہوئے حالات کی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کی جائے تو شراب پینا بھی تو خرانی حالات سے ہے،اس کی بھی انشاءاللہ اصلاح کی جائے گی اورشراب وجواسےان حضرات کو بھی روکا جائے گا۔

جب بیمبر دوسروں کو ناجائز باتوں ہے روکیس گےتو کیاان کوخوداحساس نہیں ہوگا؟ یاان کےسامنے

"الأداء تسليم عين الشابت بالأمر ..... والمراد بالثابت، بالأمر ما علم ثبوته بالأمر".
 (ردالمحتار، باب قضاء الفوائت: ١٣/٢، سعيد)

"الأداء المحض إن كان مستجمعاً لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل". (نسمات

الأسحار شرح شرح المنار، مبحث: الأداء أنواع، ص: ٣٨، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في منحة الخالق على البحر الرائق، باب قضاء الفوائت: ١٣٨/٢ ، رشيديه)

(١) (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان والشتم: ١/٢ ١ م، قديمي)

(وصحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله: ١٢/١، قديمي)

(وصبحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سباب المسلم فسوق: '

١/٨٥، قديمي)

خودان کامعاملہ پیش نہیں کیا جائے گا کہ ان کی بھی اصلاح ضروری ہے، اس مقصد کے پیش نظر اگرامام صاحب کو صدر تجویز کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر کی امید ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العیرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۸۶/۲/۲۵ھ۔ الجواب سجے: سیدمہدی حسن ، دارالعلوم دیوبند۔

خدااوررسول کے حکم کے خلاف کرنے والے کا حکم

سبوال[۱۱۴۹۱]: جوکوئی شریعت کے خلاف کوئی تھم کرے اور خدااور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تھم کی خلاف ورزی کرے، وہ شریعت کے نز دیک کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وہ نافر مان ہے(٢)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

(١) قبال الله تبعالي: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ (ال عمران: ١٠٣)

وقال الله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾ (آل عمران: ١١٠)

"عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لتأمرون بالسمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده، ثم لتدعنه ولايستجاب لكم" رواه الترمذي. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الثاني: ٢٣٨/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) قال الله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
 ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا﴾ (الأحزاب: ٣٦)

### خدااوررسول کے حکم کے خلاف تھم کرنے کا کسی کوئی نہیں

سوال[١١٢٩]: كسي شخص كويين سب كما بني رائ سيدين مين يجه كها ورحكم لكائر؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حکم شرق کے خلاف اپنی رائے ہے دین میں تھم لگانے کا کسی کوخت نہیں اور اس کا ایساتھم بالکل قابلِ قبول نہیں (1)۔فقط واللّٰد تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

### خداا وررسول کےخلاف کہنے کا کسی کوئی نہیں

سے وال [۱۱۲۹۸]: سی بھی شخص کوخداور سول سلی ائڈ تعالیٰ علیہ وسلم کےخلاف کسی بات کا حکم کرنے کا حق ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ہرگزحق نہیں (۲)۔ فقط واللّٰدتعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمودغفرلہ، وارالعلوم دیو بند۔

" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كل أمتي يدخلون المحنة إلا من أبي" قيل: ومن أبي؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي" رواه البخاري. (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول: ١/٩، دارالكتب العلمية بيروت)

(١) تقدم تخویجه تحت عنوان: "فدااوررسول کے تم کے خلاف کرنے والے کا تکم"۔

(٦) قال الله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
 ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا﴾ (الأحزاب: ٣٦)

#### زبردستيزنا

سے وال [۱۲۹۹]: تقریباً ایک سال ماہ جولائی میں میرے شوہر کے ایک دور کے دشتہ دار بھائی میں میرے گھر اچا تک رات یہاں بسر کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر اچا تک رات یہاں بسر کرنا چاہتا ہوں، اس رات میرے شوہر کے دشتہ دار نے میرے ساتھ جبراً اس رات میرے شوہر کے دشتہ دار نے میرے ساتھ جبراً زنا کیا، میری مزاحت کے باوجو دانہوں نے چاتو دکھا کر مجھ پرحملہ کر دیا، اس کے بعد مجھ کوسلسل دھمکیاں بھی دیتا رہا کہ میں میں پرخا ہرنہ کروں اوراکٹر میرے شوہر کی موجو دگی اور غیر موجو دگی میں آتا رہا۔

ابھی حال میں 19/ جون کو وہ میر ہے شوہر کی عدم موجودگی میں آیا اور میر ہے ہاتھ پکڑ لئے ، دن کا وقت تھا، انفاق سے میر ہے شوہر دفتر سے جلد آگئے ، انہوں نے بیسب دیکھ لیا اور مجھ سے پوچھ تا چھ کی ، مجھے بیسب پچھ بتانا پڑا، میں نے گڑ گڑا کر معافی ماگی انہوں نے بیے کہہ کر معاف کرویا کہ''میں نے معاف کیا، میر ہالتہ نے معاف کیا، میر مان کے دل میں خلش باتی ہے اور مجھ سے کئے کئے رہتے ہیں، میر ابھی دل ملامت کرتا ہے کہ بیہ کام میری مرضی کے خلاف ہوا ہے اور میں اس کوسار ہے سال ڈراورخوف کی وجہ سے نہیں کہتی تھی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہنی دفعہ جبر وتشد دکیا گیا، لیکن جب اس کے بعد ہار بارینو بت آئی تواس میں جبر وتشد دنہیں ہوا اور شوہر کواطلاع بھی نہیں کی گئی، علاوہ ازیں جب کہ وہ نامحرم ہے تو شوہر کی عدم موجودگ میں اس کا مکان میں داخل کرنا اور شب باشی کی اجازیت دینا بھی غلط ہے اور موجب فتنہ ہے۔

اب تازہ خسل کر کے دورکعت نماز توبہ پڑھ کراستغفار میں دیر تک مشغول رہیں ،اس تصور کے تحت جیسے کسی نجس کیڑ ہے کو دھونے کے لئے پانی کی دھار ڈائی جائے ،صابن لگا کراس کوملا جائے ، آ ہستہ آ ہستہ اس کی خواش ہے ، اس طرح اللہ کے سامنے بچی دلی ندامت کے ساتھ استغفار کی برکت نجاست دور ہوتی ہے اور میل چھوٹا ہے ،اس طرح اللہ کے سامنے بچی دلی ندامت کے ساتھ استغفار کی برکت

<sup>&</sup>quot; عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كل أمتي يبدخلون البجنة إلا من أبي" قيل: ومن أبي؟ قال: "من أطاعني دخل البجنة ومن عصاني فقد أبي" رواه البخاري. (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول: ١/٩، دارالكتب العلمية بيروت)

ے گناہ معاف ہوتے ہیں۔اس کا پکاعہد کیا جائے کہ اگر مجھے آگ میں بھی ڈال دیا جائے ، تب بھی اس کا م کی نوبت نہیں آئے گی، آگ میں گرنا پہند ہوگا، اللہ تبارک وتعالیٰ معاف فرمائے (۱)۔شوہرنے معاف کردیا، یہ حوصلہ کا کا م ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

املاه العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۵/ ۸/۰۰۰۱ ههـ

### قوم میں تفرقہ ڈلوانا

بدسه وال[۱۳۰۰]: قوم مین تفرقه دُلوانا، جموث دُلوانا اورنی شرع قائم کرنا اورنوایجاد با تین اور حجموث بهتان واتهام لگانا کیسا ہے؟ اور ایسا کام کرنے والا شخص کون ہوسکتا ہے؟ جواب عنایت فرمادیں۔ الحواب حامداً ومضلیاً:

نفسانی اغراض (مال واقتد ارکی خاطر ) پھوٹ ڈلوانا کبیرہ گناہ ہے (۲) ،حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مقالب میں نئی شریعت ایجاد کرنا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغاوت کرنا ہوئی شریعت کے مقالب میں نئی شریعت ایجاد کرنا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغاوت کرنا ہے (۳) ، جموث (۴) ، بہتان (۵) حرام ہے۔مسلمان کو ایسے کاموں کے پاس بھی نہیں جانا

(١) قبال الله تعالى: ﴿إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولنك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيماً ﴾ (النساء: ١٤)

"وفي الشريعة: هي الندم على المعصية مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليها ..... قد نصوا على التود في على التود في على أن أركبان التوبة ثلاثة: الندامة على المماضي، والإقلاع في البحال، والعزم على عدم العود في الاستبقال ..... فتوبته أن يندم على تفريطه أو لاً، ثم يعزم على أن لا يعود أبداً". (شرح الفقه الأكبر، التوبة وشرائطها، ص: ٥٨ ا، قديمي)

(وكذا في روح المعاني، التحريم: ٢٨ / ٩٠/٠ وم، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ﴾ (ال عمران: ٣٠١)

"هو أمر بالاجتماع، ونهي عن الفرقة، وأكده بقوله: ولا تفرقوا معناه التفرق عن دين الله الذي أمروا جميعاً بلزومه والاجتماع عليه". (أحكام القرآن للجصاص، ال عمران: ٣١/٢، دارالكتب العلمية بيرون) (وكذا في أحكام القرآن للقرطبي: ٣١/٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(m) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد". متفق عليه. =

جابيے ـ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند \_

الجواب صحیح: نظام الدین ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۹/۹هـ

#### ایک امیر کے حالات

سدو ان[۱۱۳۰۱]: ایک شخص دینی جماعت کاامیر ہوکرمندرجہذیل امور کامر تکب ہے: ۱- حکام کورشوت پہنچانے میں اپنے لڑ کے کے ذریعہ سے معاون ہے اور رشوت کی رقم کواپنے پاس رکھا اور سب پچھان کے علم دائماء سے ہوا۔

= (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة: ١/٣٨، دارالكتب العلمية بيروت) (وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ص: ٢٢٠، دارلسلام) (وسنن ابن ماجة، كتاب السنة، باب تعظيم رسول الله، ص: ٢، دارالسلام) (٣) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إياكم والكذب وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور، وإن الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار .....". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان: ١٢/٢ م، قديمي)

"والكذب الحرام". (الدرالمنتقى على هامش مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات: ۵۵۲/۲، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، الحظر والإباحة: ٣٢٤/٦، سعيد)

(۵) "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أتدرون ماالغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: "ذكرك أخاك بسمايكره". قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته". (صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة، باب تحريم الغيبة، ص: ١٣٢ ا، دار السلام)

"إن قبلت مالم يكن في أخيك فهو بهتان لا غيبة، والبهتان كذب عظيم". (التعليق الصبيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان: ١٤٨/٥، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، الحظر والإباحة: ٢/٠١، سعيد) ۲-ایک شخص کی رقم ان کی وجہ سے ان کے لڑکے کو دی گئی ، مگر عدالت نے کسی قانونی نکتہ کی وجہ سے ان کو بری کر دیا اورلڑکے پر رقم کی ڈگری ہوگئی ، اب اس کا پروانہ گرفتاری جاری ہے ، تو اس نے عدالت سے دیوالیہ ہوکر وہ رقم بچالی ، لڑکا اور وہ ساتھ رہتے ہیں اور اس رقم سے فائدہ اٹھاتے ہیں ، ہنوز وہ رقم ان کے ذمہ ہے اور دینے کی کوئی نہیں ہے۔

سا-راشن کارڈ میں جعنی بونٹ بڑھوائے ہیں ،جس کی وجہ ہے حکومت سے دھو کہ دے کرغلط طریقہ سے غلہ حاصل کیا گیا۔

ہم - جماعت کے احباب میں اگر اختلاف ہو، تو بجائے اس کو رفع کرانے کے اس کوخوب ہوا دیتے ہیں اور وہ گروہ بناتے ہیں، جن سے وہ ذاتی مالی نفع حاصل کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کی تذلیل تحقیر کرتے ہیں اور عام مجمعوں میں ذلیل کرتے ہیں۔

۵-غیبت بھی کرتے ہیں اور بعض مرتبہ جھوٹ بولن بھی ان سے ثابت ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے نوبت فساد تک پہنچ جاتی ہے، جولوگ فساد کور فع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ،ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوجاتے ہیں۔

۲ - مدرسوں اور خانقابہوں کی عام تقریروں میں مذمت کرتے اور کہتے ہیں کہ مولویں اور جھولی والوں میں کیا فرق ہے، مسئم تملیک کا بار بااستہزا اڑاتے ویکھا گیا ہے، آیک عالم وین کو جب اپنی خواہشات کا ساتھ ویتے نہ ویکھا توان کو بھی غلط کا رقر ار دیا اور اس کا خوب پرو بیگنڈ ہ کیا، خانقا ہوں اور مدارس دینیہ کے خلاف ان کی تقریریں اور صوفیاء کے طریقہ ذکر کے استخفاف کے بڑے بڑے علماء شاہد ہیں اور ابھی تک اس ممل فسق پرتو بہ کا کوئی اعلان نہیں ہے۔

2-اور جماعتی بھائی کاروبار کرناچاہتے تھے،ایک ان میں سے کہتے تھے کہ میں استے ہزار روپیدلگا دول گا اور اس پر پچھے فیصدی نفع لول گا ،نقصان کا ہرگز ذمہ دار نہیں ، جناب امیر صاحب نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا کوئی حرج نہیں ، جب کہ آپ علم دین سے بالکل نابلہ ہیں ، ویسے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بی اے ہیں ، کیا اس فتم کی امیر کی اطاعت جائز ہے یا نہیں ؟ یا ایسے امیر کو بدل کر کسی ایسے امیر کو جو کہ عالم ہو، حرام وحلال سے واقف ہو، اس کو منتخب کیا جائے۔

اس دینی جماعت کے ان امیر صاحب کے متعلق جوسوال میں درج ہیں ، ان میں کوئی امر بھی ابیانہیں جس کا جواب اور تھم کسی کومعلوم نہیں ، تھوڑ ہے تملم والا ، بلکہ بے علم سادہ لوح بھی ان کی قباحت کو جانتا ہے ، معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں (1)۔

ا- کیااس جماعت کا کوئی دستوراساس ہے جس میں امیر کی شرائط مذکور ہیں کہ جس میں بیشرائط موجود ہوں گی، وہ امیر ہوسکے گا؟ اور کیا امارت کے لئے انتخاب عام ہوتا ہے یا پچھ خصوصی اہل الرائے حضر ات چن لیتے ہیں؟

۲-مدت کانغین ہے،مثلاً: تین سال یا پانچ سال، نیز امیر کومعزول کرنے کے لئے دستور میں کیا شرائط ہیں؟

۳-معزول کرنے کاحق کس کو دیا گیا ہے، مجنس مشاوت کو یاعوام کو؟ الحاصل دستوراساس میں دفعات مذکورہ بالا کا جواب دیکھ کرمسکلہ بہت سہولت سے حل ہوسکتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲/۱۷ ماھ۔

## ز نا بالجبر کون نه کرنے کی صورت میں کون لوگ گنه گار ہیں؟

سے سے وال [۱۳۰۴]: عبدالمتین اپنے سالے کی بیوی کو بھا کراپنے گھر نے گیا، مگران کے خسریا سالے وغیرہ کوئی اعتراض نہیں کرتے ، برابراس کی خاطر تواضع داماد جیسی ہی کیا کرتے ہیں۔عبدالمتین کے خسر کے گھروالے بھی کھاتے چیتے ہیں، لہذا اس زنابالجبر کے کتنے لوگ گندگار ہیں؟ صاف تحریر فرما کیں۔

<sup>(1) &</sup>quot;عن على رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا طاعة في معصية، إنسما الطاعة في المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول: إنسما الطاعة في المعروف". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول: ٣/٢، ٣، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وصحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، رقم الحديث: ٢٥٧٤، ص: ١٢٣٩، دارالسلام) (وكذا في ردالمحتار، باب العيدين، مطلب تجب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية: ٢/٢٤، سعيد)

زنا کرنے کا گندگارتو زانی ہی ہے، اگراس کی کسی نے اس میں مدد کی ہے، تو مدد کا گندگاروہ بھی ہے(ا)، جو مخص اس سے روک سکتا ہے، مگرروکتا جو مخص اس سے روک سکتا ہے، مگرروکتا نہیں ہے، تو ندرو کئے گذرہ کا گندگاروہ بھی ہے(۲)، جو مخص اس سے روک سکتا ہے، مگرروکتا نہیں ہے، تو ندرو کئے کا گندگاروہ بھی ہے(۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۸ میں۔

### ظالم سے انتقام

### سوال[١١٣٠٣]: نستى مين ايك صاحب كاؤن كامير اورسر دار بين ،عوام اس كظلم سے از حد

(١) قال الله تعالى: ﴿تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ (المائدة: ٢)

"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أعان على خصومة بظلم، أو يعين على ظلم لم يـزل فـي سـخط الله حتى ينزع". (سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، من ادعى ماليس له وخاصم فيه، ص: ٢٤ ا، قديمي)

"من أعمان عملي معصية الله تعالى فهو شريك في إثمها بقدر سعيه وعمله". (شرح ابن بطال، كتاب البيوع، باب اكل الربا وشاهده وكاتبه: ٢ / ٢ ، مكتبة الرشد)

(٢) "عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون، وتنكرون فمن كره، فقد بسرئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي، وتابع". (صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء: ١٢٨/٢، قديمي)

"وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به". (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء: ١٢٨/٢، قديمى) (وكذا في فتح الباري، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر: ٣١/٢٢، قديمى) (٣) "يجب إنكار المنكر، لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاء لاقبل له به من قتل و نحوه". (فتح الباري، كتاب الفتنة التي تموج كموج البحر: ٣١/٢٢، قديمى)

(وكذا في شوح ابن بطال، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر: ١٠/٥، مكتبة الرشد) (وكذا في شوح النووي على صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء: ٢٨/٢، قديمي)

پریشان ہیں، کیونکہ ظلم حدے بڑھ چکاہے، شرانی بھی ہے، بلاوجہ ماردھاڑ کرنا، پچھلوگوں کے گھر لٹوانے اورآگ لگوانے کی سازش کرتا ہے، ایسی حالت میں ایسے ظالم سے بیچنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی ، ایک خون بھی کر چکا ہے، جوغالبًا کسی دوسرے پروگرام میں تھے کہ اچا تک گولی داغ دی اور ایک لڑکی مرگئی ، زنا کاری میں مبتلا ہیں ، اگران کے ساتھ کوئی جانی کارروائی کی جائے ، تو کیا خداوند کریم کے یہاں گرفت ہوگی ؟ فقط۔

محداشفاق مدرسه بتعورا بانده

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ظالم سخت گنهگار ہے اور ستحق سزا ہے ، ہرمظلوم کوانتقام کاحق ہے(۱) ،مگر قانون ایپنے ہاتھ میں نہ لیس اس سے پوری احتیاط کریں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ،۹۵/۳/۲۲ ھ۔

## گالی کی معافی اورازخود قوم کاسر دار بننا

سے وال [۱۳۰۴]: کوئی شخص قوم کو بیٹی کی گالی دے اور قوم سے معافی مانگ لے ، تواس کومعان کرناچا ہے یانہیں؟ اور قوم کا سردار بنتا کیسا ہے؟

(1) "عن ابن عسمر رصي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "الظلم ظلمات يوم القيامة" متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب الظلم، الفصل الأول: ٢٣٥/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"عن أبني موسى رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله ليسملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب الظلم، الفصل الأول: ٢٣٥/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أخذ سنا، فجاء صاحبه يتقاضاه فقالوا له، فقال: "إن لصاحب المحق مقالاً". (صاحيح البحاري، كتاب الهبة وفضلها، باب من أهدي له هدية، ص: ٣٢٢، دارالسلام)

گالی دیناغلط طریقہ ہے(۱)،اگر کسی نے غصہ میں آگر گالی دے دی، پھرنادم ہوکر معافی مانگتا ہے،تو معاف کردینا جا ہے(۲)۔

> ازخودقوم کاسر دار بننے کی خواہش وکوشش کرناغلط ہے (۳)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۲۰ھ ہے۔

### سخت گناہوں کی وجہ سے کا فرکہنا

سےوال[۱۳۰۵]: جو محض شراب پیتا ہے اور ماں باپ کی نافر مانی کرتا ہے اور ان کی شان میں سے اخانہ لفظ استعمال کرتا ہے اور دین کی معلومات سے نا آشنا ہے اور دین باتوں کو مشھھا اور کھیل سمجھتا ہے ،نمازی

(۱) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم: ۱۹۰/۲ دارالكتب العلمية بيروت) (وصحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، ص: ۱۱، دارالسلام) (وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سباب المسلم فسوق، ٥٠٨، دارالسلام)

(٢) قال الله تعالى: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ (البقره: ٣٣٧)

"عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من اعتذر إلى أخيه فلم يعذره، أو لم يقبل عذره كناب الأداب، باب ماينهي عنه من اعتذره كناب الأداب، باب ماينهي عنه من التهاجر، الفصل الثالث: ٢٢٥/٢، دار الكتب العلمية بيروت

(٣) "قال رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم: "من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه. ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده". (مشكاة المصابيع، كتاب الإمارة، ١١، العمل في القضاء، الفصل الثاني: ٣/٢! ، دار الكتب العلمية بيروت )

"إن النفس مائلة إلى حب الرياسة، وطاب الترفع على الناس، فمن منعوا سلم من هذه الأفات. ومن اتبع هواها، وسأل القضاء هلك، فلا سبيل إلى الشروع فيه إلا بالإكراه". والتعليق الصبيح، كناب الإمارة والقضاء، باب العمل في القضاء: ٣/٨٥٨، وشيديه)

(وسنن ابن ماجة، أبواب الأحكام، باب ذكر القضاء، ص: ٣٣٠، دار السلام)

آ دمی کو ہے ایمان خیال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ پریشان حال رکھتے ہیں، گھریلو اختلا فات اور روپہیری لانچ کی وجہ سے اپنی بیوی کو ایک سال سے نہیں بلاتا ہے اور باپ کو چاقو دکھلا کرفتل کی دھمکی دیتا ہے، اس شخص کے بارے میں کیارائے ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا شخص بھی سخیت گنہگارہے اور سوئے خاتمہ کا قوی اندیشہ ہے، اللہ پاک رحم فرماوے کا فراس کو بھی نہ کہا جائے گا کہ کفر کا تھکم آخری تھکم ہے(1)۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند.

الجواب صحيح: نظام الدين ، دارالعلوم ديوبند \_

کسی بزرگ ہے سے سو غطن

سوال[۱۱۳۰۱]: اگرکسی بزرگ سے عقیدہ نہ ہو بلکہ سو بطن ہو، تو کیا کرے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سوچے کہ میں بھی اللہ سے رحمت اور مغفرت کا طالب ہوں، بغیراس کے بیڑا پارٹہیں ہوسکنا۔ ان بزرگ پر رحمت ہوجائے تو کون روک سکتا ہے، وہ نجات پاجائیں گے، کیکن ان کے ساتھ سونی کا جرم مجھ پر ہاتی رہے گا، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے، میری بخشش نہیں ہوگی، اس لئے اس سونی کوختم کر دینا چاہیے، اگر یہ سونی کون ہے کا اور خلاف واقعہ ہے تو بہت بڑا وہال ہے، سونی میں عامیۂ زبان پر قابونہیں رہتا اور ان کے فیض سے محرومی تو بقتی ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۸۹/۳/۲۳ هه

<sup>(</sup>١) "والكبيرة لاتخرج العبد المؤمن من الإيمان، ولا تدخله الكفر". (شرح العقائد النسفية، مبحث الكبيرة، ص: ١٠٨، ١٠٩، قديمي)

<sup>(</sup>وكذا في شرح الفقه الأكبر للملاعلي القارئ، الكبيرة لاتخرج المؤمن عن الإيمان، ص: 21، 24، قديمي) (وكذا في شرح العقيدة الطحاوية للميداني، مبحث الكبيرة، ص: ٢٠١، زمزم)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ امنُو اجْتَنْبُوا كَثِيراً مِنَ الظِّنَ وَإِنْ بَعْضَ الظِّنَ إِثْم ﴾ (الحجرات: ١٢) =

## خزر کھالیاتو کیاتھم ہے؟

سوال[١١٣٠٤]: محترم مولاناصاحب!

### السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته!

کیافرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ موانہ کے قریب ایک گاؤں ہے، ایک شخص نے خنز برکھا لیا ہے، نہ معلوم کہ اس نے بیجان بوجھ کر کھایا ہے یا بھول سے کھایا ہے، اس آ دمی کے بارے میں مذہب اسلام کا کیا تھم ہے؟ الحجو اب حامداً و مصلیاً:

محتر می زید مجده!

#### وعليكم السلام ورحمة الله وبركانة!

خنز برنجس العین اور بالکل حرام ہے، جس نے کھایا، حرام کھایا (۱)، اگر جان کر کھایا تو بہت بخت گناہ کیا،
تو بہواستغفار لازم ہے، مگراسلام ہے خارج نہ ہوا (۲)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، وارالعلوم دیو بند، ۱/۲۰ ھے۔

(وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الظن، رقم الحديث: ١٥ ٣٩ ٣١ ٣٩٥، دار إحياء التراث العربي بيروت) (١) قال الله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ﴿ (البقرة: ١٥٣) وقال الله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ﴾ (الأنعام: ١٣٥)

"وأما الخنزير فشعره وعظمه وجميع أجزائه نجسة". (البحرالرائق، كتاب الطهارة: ١/١٩١، رشيديه)

"(ولحم الخنزير وساثر أجزائه) هذه الأشياء نجاستها معلومة في الدين بالضرورة لا خلاف فيها". (الحلبي الكبير، فصل في الأنجاس، ص: ١٥٣، سهيل اكيذُمي لاهور)

(٢) قال الله تعالى: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (النساء: ٣٨)

### نتیموں کے مال میں بے جاتصرف کرنے والے کی سزا

سوال[۱۳۰۸]: تیموں کامال کھانے والے پر تیموں کواجاڑنے والے پراوران تیموں کوا پناخل حاصل کرنے میں وقتیں پیدا کرنے والے پرخدااوراس کے پیارے نبی کا کیا تھم ہے؟ جب کہ تیموں کو لاوطن کردیا گیاہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ان کوخدا کے قبر سے ڈرنا جا ہیے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند،۳/ ۹۶/ ۵۔

## يتيمون كامال غصب كرني والمال عكم

سے والی[۹۰ ۱۱]: جولوگ تیبیوں کا مال غصب کرنے والے کی مددکریں ، یاخو داس آڑ میں پچھ حاصل کرنا چاہیں ، یا خود لینا چاہیں ، تو وہ کیسا حاصل کرنا چاہیں ، یا ناجائز دیاؤان تیبیوں پر ڈال کران کی ملکیت مسجد یا مدرسه میں یا خود لینا چاہیں ، تو وہ کیسا مسلمان ہے؟

"قوله تعالى: ﴿إنما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾ روي عن السُدي: "أن لهب النار يخرج من فمه ومسامعه، وأنفه، وعينيه يوم القيامة، يعرفه كل من رأه أنه اكل مال اليتيم"، وقيل: إنه كالمثل لأنهم يصيرون به إلى جهنم فتمتلى بالنار أجوافهم". (أحكام القرآن للجصاص، النساء: ١٥ : ٩٣/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

 <sup>&</sup>quot;مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخوج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه،
 وإن شاء عفا عنه". (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، مبحث الكبيرة، ص: ٣٣٣، قديمي)

<sup>&</sup>quot;الكبيرة لاتخرج العبد المؤمن من الإيمان لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان". (شرح العقائد النسفية، مبحث الكبيرة، : ص ١٠٨، ٩٠١، قديمي)

<sup>(</sup>١) قبال الله تبعالي: ﴿إِن اللَّذِينِ يَبَاكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَمَىٰ ظَلَماً إِنْمَا يَاكُلُونَ في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ (النساء: ١٠)

اییا کرنے والے سب گذاکار ہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر دااھیدمجمود غفر لید، وار العلوم و بو ہند ، مو/ ۴۲/۷ ہے۔

### تيبيمون كامال مسجدا ورمدرسه مين دينا

سے وال[۱۰]؛ متحدومدرسہ کے نام پر تیبیوں کی ملکبت متحدومدرسہ میں لینے کے لئے طرح طرح کی سازش کرنا اوراس میں عیب جو کی کرنا اور غیرانسانی حرکت کرنا کیسافعل ہے؟ جولوگ اس ترکت میں شامل ہوں ،ان کے لئے کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بلا وجهشر عی ندمسجد میں لینے کا حق ہے، نه مدرسه میں (۲) نظالم کی مدد آلرناظلم بھی ہے۔ (۳) نقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبرمحمودغفرایه، دارالعلوم دیویند،۳/ ۱۹۴۷ ه ۵

(١) قال الله تعالى: ﴿إِن الله بن يأكلون أموال البتمي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ﴾ (النساء: ١٠)

"قوله تعالى: ﴿إنما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾ روي عن السُدي: "أن لهب النار يخرج من فمه ومسامعه، وأنفه، وعينيه يوم القيامة، بعرفه كل من رأه أنه اكل مال البتيم"، وقيل: إنه كالمثل لأنهم يصيرون به إلى جهنم فتمتلى بالنار أجوافهم". (أحكام القرآن للجصاص، النساء: ١٠١٠ ١٠٠٩، دار الكتب العلمية بيروت)

 (٢) "لايحوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب التعزير بأخذ المال: ٢/١/٣، سعيد)

(وكذا في البحوالرائق، كتاب الحدود، فصل في التعزير: ٢٨/٥، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ١٩٥/٣ ، رشيديه)

(٣) "عن أوس بن شوحبيل رضي الله تعالى عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من مشى مع ظالم ليقويه، وهو يعلم أنه ظالم، فقد خرج من الإسلام". (مشكاة المصابيح، كتاب =

### يتيمون كامال ناحق كھانا

مسوال[۱۱۳۱]: بیمون کامال خروبر دکرنے والے کے بارے میں خدااور رسول کا کیا تھم ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

ایپها کرنے والے ظالم اور سخت گندگار ہیں ، دوسروں کا مال ناحق کھانے والے اپنے نبیٹ ہیں آگ جھر رہے ہیں (1)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبيرمحمودغفرليه، دارالعلوم ديوبند، ۳۰/ ۹۶/۷ ههـ

### زنا کے معاف کرانے کا طریقہ

سے وال [۱۱] ۱۰] ''کلو' نے ''ملو' کی بیوی ہے زنا کیا، 'ملو' کو پیھے خبر نہیں ،مگر''کلو' اس کوخبر کرنا جا ہتا ہے اور اس سے معافی کا طالب بھی ہے ،اب عورت بھی تو بہ کرتی ہے ،تو اب''کلو' کس طرح''ملو' ہے معاف کرائے یا کس طرح''ملو' کاحق ادا کرے ؟

= الأداب، باب الظلم، الفصل الثالث، رقم الحديث: ١٣٥ / ٢٣٥ ، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في شعب الإيمان للبيهقي، رقم الحديث: ١٢٢/١ ، دارالكتب العلمية بيروت) (١) قبال الله تبعالمي: ﴿إِن اللذِينِ يَأْكُمُلُونَ أَصُوالَ البِيْمِي ظَلْماً إِنْمَا يَأْكُلُونَ فِي بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ (النساء: ١٠)

"عس أبي هويرة رضي الله تعالى عنه ، قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "اجتنبوا السبع السويسقات ... وأكل مال اليتيم ... " متفق عليه (مشكاة المصابيح، باب الكبائر : ١/١ ٣٠، دار الكتب العلمية بيرون)

"روي: أنها نزلت في رجل من غطفان، يقال له: مرثد بن زيد ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير، فأكله فأنزل الله فيه هذه الأية ... حدثنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ليلة أسري به، قال: "رأيت قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار يخرج من أسافلهم فقلت: يا جبر ليل من هؤلاء؟ قال: هم الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً" فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر". (أحكام القرآن للقرطبي، النساء: ١٠ ا ٣٢/٣، دار إحباء التراث العربي بيروت)

اس طرح معافی مانگ لے کہ میں نے جوتہ ہارے حقوق لئے یاضائع کئے خواہ تم کوان کاعلم ہویا نہ ہو،
اللہ کے واسطے معاف کر دو، شوہر معاف کر دے، بس انشاء اللہ کافی ہے(۱)۔ اللہ پاک سے مستقل معافی مانگے
اور سیچ دل سے نادم ہوکر پختہ تو بہ کر ہے اور آئندہ اس سے بالکل تعلق ندر کھے(۲)۔ واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۳/۲/۱۳ ھے۔

### توبه كى تعريف

سوال[۱۱۳۱۳]: گناه کبیره توبه ہے معاف ہوتے ہیں اور نماز روز ہ چھوڑ دیٹا گناه کبیرہ ہے، پھر قضاء کے کیامعنی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سی کے فرمہ سرکاری محصول یا کسی اور کاروپیدواجب الاواہو، جس کی اوائیگی کی تاریخ متعین ہواوروہ وقت پرادا انہ کر ہے، جو کہ جرم ہے، جس کی پاداش میں مقدمہ قائم ہواوروہ معافی ما تگ لے کہ میں نے وقت پرادا نہر معافی ما تگ ہول کہ جو کہ جس کی پاداش میں مقدمہ قائم ہواوروہ معافی ما تگ ہے کہ معاف کردیا نہیں کیا، معافی حیابتا ہوں، تو حاصل صرف اتنا ہے کہ وقت پرادا نہ کرنے کو کیعنی دیر ہوجانے کو معاف کردیا

(١) "ظاهره أن لاتمكفي البراء ة العامة، لكن ينبغي أن يستثني منه ما إذا كان يتوتب على البيان إيذاء لا يطاق". (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، الحظر و الإباحة: ٢٠٥/٣ ، دار المعرفة بيروت)

"رجل قال لآخر حللني من كل حق هو لك ففعل فأبرأه، إن كان صاحب الحق عالماً به برئ حكماً بالإجمعاع، وأما ديانة، فعند محمد رحمه الله تعالى: لايبرا، وعند أبي يوسف: يبرأ، وعليه الفتوى". (شرح الفقه الأكبر لملا علي القارئ، التوبة وشرائطها، ص: ١٥٩، قديمي) (وكذا في ردالمحتار، الحظر والإباحة: ١/١١٣، سعيد)

(٢) "قد نصوا على أن أركان التوبة ثلاثة: الندامة على الماضي، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العود في الاستقبال". (شرح الفقه الأكبر لملاعلي القارئ، التوبة وشرائطها، ص: ١٥٨، قديمي) (وكذا في حاشية النووي على صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بالمعاصي: ١٥٥، قديمي) (وكذا في روح المعاني، التحريم: ٩٠/٢٨، وشيديه)

جائے ،گراس کی وجہ ہے نفس رو پہیمعاف نہیں ہوجا تا ،وہ تو اداہی کرنا ہوگا۔

ای طرح نماز کا معاملہ بچھے کہ تو ہے ہے تا خیرادا معاف ہوگی ، یہ بیرہ گناہ ہے، نفس نماز سا قطانیں ہوگی ، یا پچر اس طرح سمجھنے کہ بغیر قضا ، نماز پڑھے تو بیادا ہی نہیں ہوئی ، تو ہدای وقت ہوگی ، جب تاخیر پرندا مت ہواور قرضا ہے آئے پڑھ لے ، تو ہصرف انفاظ کا نام نین ، کہ یا اللہ نیری تو ہہ ہے۔

"منا على الماضي من على على التوبة، فقال. "بجمعها سنة أشياه؛ على الماضي من الديوب الدامة، وللفرائص الإعادة، ورد المظالم، واستحلال الخصوم، وأن تبعيرم عبسي أن لا تبعيود، وأن تبرى نفسك في طباعة الله نعبالي اه". (ببضاوي: ٣٥٧/٥، مطبوعه دار الفكر)(١).

فقط والتدنعاني الملم

حرر والعديميمو وغوقر إله ، وارا أعلوم و يع بشر، ٤/٣/٠ وهه

## ورست کی سے پہلے سے ابد مکلف نہیں تھے

سے وال [۱۲۱۴]: کہاجاتا ہے کہ متحابہ کرام رضوان الند تعالی عنہم مسلمان ہے تو سارا مال جیموڑا تھاءا ی طرح جب ہم نے تو ہے کی تو کیا ہم مال جیموڑیں گے ، جاہے کسی ناجائز طریقہ سے ہی کیوں نہ آیا ہو، کیا ہہ سیح ہے ، اگر سیم نہیں ہے وصحیح کیا ہے؟

المحواب حامداً ومصلياً:

اسلائرال نے اور حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مکلف نہیں تنصر آج جومسلمان ہیں ، وہ مکلف ہیں۔فقظ وانٹد تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليه، وارانعلوم ويوبند \_

(١) (تفسير أنوار التنزيل المعروف بالبيضاوي، التحريم: ٨: ٣٤٣/٣، كتب خانه رحيميه ديوبند)

"فيقيال الأعرابي منا التوبة؟ قال على كرم الله وجهه: يجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة، وللفرائض الإعادة، ورد المظالم، واستحلال "". (روح المعاني، التحريم: ٨: ٩٠/٢٨، رشيديه) (وكذا في تفسير الكشاف، التحريم: ٥٤٣/١، قديمي)

## این فعل کی تہمت خدا پرلگانا

سدوال[۱۳۱۵]: ظلم وستم لوث مارتوانسان کرے ہم مت خدا پرلگائیں۔ الحبواب حامداً ومصلیاً:

ایپے ظلم اور گناہ کوخدا کی طرف منسوب کر کے جان نہیں بیچے گی (۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۰/ ۱۳۹۹ھ۔

## مسلمانوں کوسور کا گوشت دھوکہ ہے بیجینا

سے سے بیس کی آبادی کامل مسلم ہے ، وہاں پر ایک واقعہ نہایت در دناک رونما : وا ، واقعہ یوں : وا آیا آیا ۔ علم مسلم مسلم ہے ، وہاں پر ویکر محلہ کے سلم قصائی نے سور کا گوشت عرصہ تک فروخت کیا ، مرائے ہے ، جس کی آبادی کامل مسلم ہے ، وہاں پر ویکر محلہ کے سلم قصائی نے سور کا گوشت عرصہ تک فروخت کیا ۔ اور اس کے حوالہ کر دیا گیا ، اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ شریعت محمدی کی روسے اس کی مزاکے بارے میں تخریر کر ایر اور جن لوگوں نے دھوکہ سے وہ گوشت کھایا ، ان کے بارے میں کیا طریقہ کھارہ ہے ، تحریر کریں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جن مسلمانوں نے جھوٹ بول کرسور کے گوشت کو ہکرے کا گوشت بنا کر مسلمانوں میں فروخت کیااور بات واقعۂ جیج ثابت ہے تو پیخص خدا کا بھی مجرم ہے اور مسلمانوں کا بھی مجرم ہے ،اکر شرعی حکومت، ہوتواس کو ایسی عبر تناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بھی ایسی حرکت کی جرأت نہ ہو، جن نوٹوں نے ہے خبری میں ایلیے،

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها ﴿ رحم السجدة: ٣٦)

<sup>&</sup>quot;قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: ﴿ فلنفسه ﴾ فلنفسه يعمله، أو فلنفسه نفعه لالغيره، ﴿ ومن أساء فعليها ﴾ ضره لا على الغير". (روح المعاني، حم السجدة: ٢٣: ١/٢٦ . ١١ ( إحياء التواث العربي بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في تفسير ابن كثير: ١٠٣/٣ ، سهيل اكيدّمي لأهور)

گوشت کوکھایا، و ہاستغفار کریں (۱) به والند تعالیٰ اعلم به

حرر والعبدمجمود ففرايه، دارالعلوم ديويند، ۱۹/۸/۱۹ هه\_

A....A. ... A.... A.... A

www.ahlehad.org

(1) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ... من غش فليس مني". (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا، ص: ۵۸، دار السلام)

"(سقاسما حتى مات وإن دفعه له في شربة فشربه ومات) منه (فكالأول)؛ لأبه شرب منه باختياره إلا أن الدفع حدعة فلا يشزم إلا التعزير والاستغفار". والدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الجنايات، مبحث شويف: ٣٠٦ ٥٠، سعيد)

(ومشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب المنهي عنه من البيوع: ١٩١١، ١ دار الكتب العلمية بيروت)

# باب أحكام الزوجين (مياں بيوى كے حقوق كابيان)

## شوہرکی اجازت کے بغیر ماں کے گھر جانا

سے اپنی والدہ کے گھر جلی گئی ہے، جب کہ میں الڑکاعبدالجارا یک ماہ سے ہاہر گیا ہوا ہے، اس کی زوجہ بغیر میری اجازت کے اپنی والدہ کے گھر جلی گئی ہے، جب کہ میں نے کہا کہ شوہر سے اجازت لے لو پھر جانا، مگر وہ بازنہیں آئی اور اس کی مال ہی لے گئی، اس صورت میں کیا تھم ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بغیرشو ہرکی اجازت کے نہیں جانا جائے ہے تھا(۱) کڑگی نے بھی غلطی کی اور والدہ نے بھی غلطی کی ،شو ہر کے مکان پر واپس آ کرمعافی مانگنالازم ہے، جب تک واپس نہیں آئے گی ، نان ونفقہ شو ہر ہے پانے کی حق دار نہیں ہوگی (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱۲۰ ۸۸ ههه

(١) "ولها السفر والخروج من بيت زوجها سلزيارة أبويها". (الدرالمختار). "(قوله: أو لزيارة أبويها") سيأتي في باب النفقات عن الاختيار تقييده بما إذا لم يقدرا على إبيانها. وفي الفتح: أنه الحق". (ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر: ١٣٥/٣، ١٣٦١، سعيد)

"عن أبي يوسف في النوادر: تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها، فإن كانا يقدران على إتيانها لاتذهب وهوحسن". (فتح القدير، كتاب الطلاق، باب المهر: ٢٥٨/٣، رشيديه) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، باب المهر: ١٣/٢، دارالمعرفة بيروت) (٢) "لا نفقة لأحد عشر ... خارجة من بيته بغير حق، وهي الناشزة حتى تعود". (الدرالمختار مع ردالمحتار، باب النفقة، مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير: ٥٤٥/٣، ٥٤٥، سعيد) =

### شو ہرکو بھیا کہنا

مدوال[۱۳۱۸]: ایک محترمه بین، جن کوبات بات مین 'بھیا'' کہنے کی عادت ہے، مثلاً: آؤبھیا! جاؤبھیا! لاؤبھیا! نہ بھیاونجیرہ وغیرہ ای طرح وہ اپنے شوہرسے بھی مخاطب ہوتی بین میں نے ان کوئی بارڈو کا ، مگران کا جواب یہ بوتا ہے کہ بے خیالی میں ان کی زبان سے نکل جاتا ہے، وہ دل سے نہیں کہتی ہیں ، اس صورت میں ان کے نکاح پرکوئی اٹر تو نہیں پڑا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بیوی کے لئے یہ بات مکروہ ہے کہ شوہر کو بھیا کے (۱)،اس کی احتیاط حیاہیے،مگراس کی وجہ ہے اس کا نکاح منتج نہیں ہوا، نہوہ اپنے شوم پر چرام ہوئی (۲)،زبان پر جونفظ بطور تلیۂ کلام چڑھ جاتا ہے،وہ اگر غلط ہو،تو

"لا تجب الدفقة للناشرة خرجت من بيته أي: بيت الزوج بلاحق حتى تعود إلى منزله: لأن فوات الاحتباس منها، وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة". (دررالحكام في شرح غرر الأحكام، باب النفقة ١/٣ ١٣)، مير محمد كتب خانه كراچي،

(وكدا في فتح الفدير، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٨٣/١٨، رشيديه)

 (1) "رويكره أن يدعنو) ببل لا بـد سن لفظ يفيد التعظيم، كيا سيدي و نحوه؛ لمزيد حقهما على الولد والزوجية". رردالمحتار، كتاب الحظرو الإباحة: ١٨٠/٦ ٣٠ سعيد)

"زقوله ويكره أن يدعوه) بل لا بمد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدي، أو يامالك أمري، ونحوه. وذلك لمسزيد حقهما على الولد والروجة، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "لو كنت امراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن يسجد لروجها". إحاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة: ٢٠٨١، دار المعوفة بيروت)

، و كذا هي الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني والعشرون: ٣٢٢،٥ ارشيديه) (٢) بيميز كَنْ ستشوبرواقعة بيما في شبخ كا، الرچه ال طرح كبن درست نيم -

"وظهارها منه لغو فلا حرمة عليها، ولا كفارة، به يفتي". زالدرالمختار مع ردالمحتار، الظهار ١٩٠٤- ١٠٠٠ سعيد،

"(وطهمارهما منه لغو) بأن تقول: أنت على كظهر أمي، أو أنا عليك كظهر أمك، بحر. وإنما كان لغواء لأنه ليس إليها، والمراد بكونه لغوا أنه لايكون بميناً ولا طهاراً" رحاشية الطحطاوي على = اس کی اصلاح جا ہیے(۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرر والعبر تمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۹/۱/۱۹۰۱ھ۔

### خواب کی وجہ سے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے بدظن ہونا

سبوال[۱۴۱۹]: میں نے چھرمات دن ہوئے دن کے دو ہے ایک خواب دیکھا کہ زیدگی ہوی سبول و سبول اور نیکھا کہ زیدگی ہوی سبول وہر سبول اور شاوار پر سبول اور شاوار پر سبول کا مورت اپنی شاوار درست کررہی ہا ورشاوار پر منی کا نشان بھی و یکھا ، زید کوشسہ آیا اور اس شخص سنے دریا فت کرنا چاہا ، گرعورت زید کے سامنے آٹر نے آگئی اور وہ مرد بھا گ نکا اس مرد کا نقشہ آنکھول ہیں گھوم رہا ہے۔

اس روز ہے شوہراور ہیوی ایک دوسرے ہے بدُطن ہیں ،اس لئے کہ شبہ کافی ہو گیا ، زیداوراس کی بیوی کے درمیان بول جال بند ہے ، زید کی بیوی برقع اوڑ ھار بلاا جازت شوہرمحلّہ میں اپنی سہیلیوں کے پاس بھی جاتی ہے ،آنجنا ب اس خواب کی تعبیر عنایت فر کا کمیں ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### اس خواب کی بناء پرزید کی بیوی کوزانیه کهنا حرام ہے(۲) ،اگر وہ شخص سامنے آجائے جس کو بیچر کست

= الدرالمختار، باب الظهار: ١٩٢/٢ ، دارالمعرفة بيروت

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب الظهار: ٩/٣ ١٥ م رشيديه)

(١) "عن أبي هويرة رضي الله تحالي عنه، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط ليتكلم بالكلمة من الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم" رواه البخاري. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان: ١٨٩/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"عن أبي هويرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم: "إن العبد ليقول الكلسة لا يـقولها إلا ليضحك به الناس، يهوي بها أبعد عا بين السماء والأرض، وإنه ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قلمه". رواه البيهقي. رمشكاة المصابيح، كتاب الاداب، باب حفظ اللسان: ١٩٣/٢، دار الكنب العلمية بيروت)

روصحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان: ٩٥٩/٢، قديمي،

(٢) "الزنا وطء مكلف، ناطق، طانع في قبل مشتهاة، خال عن ملكه وشبهته في دارالسلام، أو تمكينه من =

سرت و پلھا اور اس کوخوب البھی طرح نیجیان نیا جائے کہ بال میہ وہی ہے، تو اس کوبھی زانی کہنا جائز نہیں ، تو بہ واستغفار اا زم ہے ، زید اور اس کی دیوی کے درمیان اگر بول چال بند ہے اور نزائی اور نااتفاقی ہے ، تنب بھی اس فشم کا شہہ پختہ کرنے کا حق ٹبیس ۔

بظام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیطان تھا اور شیطان مختلف آ دمیوں کی صورت بنا سکتا ہے اور عورت سے ایک حرکمت بھی کرالیتنا ہے اور شوہر کے دل میں بھی بد کمانی پیدا کر کے زوجین شن تفرق قرال دیتا ہے ، نیوی کے دل میں بھی افرائ اور تاریخ اور شوہر کے دل میں بھی بد کمانی کر ایس مشوہر نیوی کے درمیان نااللہ قی کی وجہ میں بھی افرائ واللہ میں بائمانی کر ایس مشوہر نیوی کے درمیان نااللہ قی کی وجہ در یافت ہو سکے توصلی کرادیں (۱) ، اگر واقعہ مجھی ہورت بھی بغیر تو مت شرعی کے کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے فقط واللہ تنا کی المامی

حرر والعبرمجمود تفقرل درار العلوس يورد ۸۲/۹،۴۴ مدر

### بيوى كاشو ہرك كاروباريس باتھ بنانے كى اجرت كامطالبة كرنا

سدوال او ۱۱۶۱ کا کند برادری میں جس کا آبائی پیشہ پارچہ بانی ہے، علی اعموم عورتیں آبائی پیشہ کا کا م شوہرول سے زیادہ کرتی ہیں اور جملہ فاتکی امور ٹی و نکھیر کیھ پوری ذمہ داری ہے کرتی ہیں ،اس پر معاشرہ کی عام

= ذلك أو تمكينها" والدر المحتار سع ردالمحتار ، كتاب الحدودو: ٣١٣ ، سعيد،

روكنا هي البحر الرائق، كتاب الحدود: ١١/٥ ، رشيديه)

روكذا في الفتاوي العالمكيريه، كتاب الحدود، الباب التاني في الزنا. ١٣٣٠٠، رشيديه)

ا ) "عن أبي الدردا، رضي المدنعالي عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ألا أحبركم سافيضل من درجة الضيام و الصدفة و الصلاة؟ قال قلما، بلي ، قال: إصلاح ذات البين ، و فساد ذات البين هي الحالفة". ومشكاة المتعاليج ، كتاب الاداب، باب ماينهي عنه من التهاجر و التقاطع، رقم: ٣٨٠٥:
 ٣٣/٣٠ ، دار الكتب العلمية بيروس)

روسسن أبي داود، كتاب الاداب، باب في إصلاح ذات البين، رقيم: ١٩ ٣٩١، ٣٩٥/٣. دار إحياء التراث العربي ببروت)

روسيس النيرمندي، كتناب الشيفة القينامة والرقاق والورع، باب، رقم الحديث: ٢٨٩/٣: ٣٨٩/٣. دار الكتب العلمية بيروت، حالت سیب که خانگی امور میں رہ کرعورت نے شوہر کے آبائی پیشہ کا کام کیا، تو اس کو گالیاں دیتا ہے، طعن وشنیع کرتا ، مارتا پیٹیتا ہے، اگرعورت کی طرف سے کچھ بدد لی کا اظہار ہوا، تو شوہر بھی فوراً طلاق دید یتا ہے اور بھی ہخت ست کہہ کرمیکہ پہنچا دیتا ہے اور بھی عورت خود چلی جاتی ہے، موجودہ معاشرہ کی وجہ سے چار ہزار کی بکر آبادی میں ہرمہینہ طلاق کی دو چارواردا تیں ہوتی رہتی ہیں، اس کے بیش نظر مندرجہ ذیل سوال کا جواب مطلوب ہے:

تفریق سے پہلےعورت نے شوہر کے گھر رہ کر جوائ نے آبائی پیشہ کا کام کیا ہے، بعد تفریق عورت کو اس کا معاوضہ طلب کرنا جائز ہے یانہیں؟ نیز شوہر کے ذیمہ اس کا دیناوا جب ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پیسب خرابیان علم وتقویٰ کی قلت یا فقدان کی وجہ ہے ہیں ،سوال کا جواب حسب ذیل ہے: پیسب صلہ اور ہمدردی ہے،اس کا کوئی معاوضہ اب نہ طلب کیا جا سکتا ہے اور نہ دیناوا جب ہے(1)۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبرمحمو دغفرایه، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۱/۸۷ ها

## گناہ کے کام میں شوہر کی اطاعت کرنا

سبوال[۱۱۲۱]: میرے بھائی بیارتھ، میں نے منت مائی اور شم کھائی ،اگریہ اجھے ہو گئے تو فلم چھوڑ دوں گی۔ وہ اچھے ہو گئے اب مجھے فلم دیکھے چارسال ہو گئے ہیں، لیکن اب میرے شوہر چا ہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ فلم دیکھوں، جب میں نے منت کی بات بتلائی تو کہتے ہیں کہ یہ گناہ مجھ پر ہوگایا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے ساتھ فلم دیکھوں، جب میں نے منت کی بات بتلائی تو کہتے ہیں کہ ریہ گناہ مجھ پر ہوگایا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان منت اور تشم کو میں کسی اور کی طرف پھیردوں، ایسی صورت میں مجھ پر شوہر کی اطاعت ضروری ہے یانہیں؟ الہواب حامداً و مصلیاً:

اب قسم یا منت کو بدلنے اور رخ پھیروینے کاحق نہیں رہا،فلم دیکھنا خدائے پاک ہے بدعہدی کرنا،جس

"لارجوع فيما تبرع عن الغير". (قواعد الفقه، رقم القاعدة: ٢٥١، ص: ٢٠١، الصدف پبلشرز) (وكذا في البحر الرائق، كتاب العارية: ٨٥٨/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>١) "ولا رجوع له على المعير؛ لأنه متبرع". (ردالمحتار، كتاب العارية: ٦٤٨/٥، سعيد)

کا بھیجے و نیاو آخرت میں نہایت خراب اور نا قابل برداشت ہے(۱)، شوم کا بیا کہ گناہ مجھ پر ہوگا، آپ کے کن میں بے سود ہے، یہ نہیں ہوسکنا کہ گناہ اور وبال آپ کے سرسے اثر کر شوم پر چلا جائے اور آپ برک موج کمیں (۲)۔ اگر بالفرض ایسا ہو بھی ہو کیا آپ کو بیا پہند ہے کہ آپ تو چھوٹ جا کمیں اور شوہ گرفتار ہوکرہ ہال کے قید خانہ میں بند کرد ہے جا کمیں ، کیا تعلق و محبت کا تقاضہ کہی ہے ، ایس ہاتوں میں شوم کی اطاعت جا کن نہیں (۳)، شوم کو خود بھی ایس ہات کہنے ہے اور اس پر اصرار کرنے ہے بورا پر جیز لازم ہے (۲) ، اان کو گناہ کی

١١) قال الله تعالى. ٥ و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله ٥ (لقمال ٣)

"قال العلامة الألوسسي رحسه الله تعالى : «لهو الحديث ، عنى ما روي عن الحسن. كل ما شعلك عن عبادة الله تعالى وذكره من المسمو ، والإضاحيك ، والخرافات ، والغناء ، وتحوها - الخ". (روح المعاني، لقمان: ٢ - ١٠٠ عـ ١٠ هار إحياء النواث العوبي بيروت)

"قال العلامة الله عابدين رحمه الله تعالى "ذكر شبخ الإسلام" أن كل ذلك مكروه عند علماننا. واحتج بـقـوله تعالى. «ومن الناس من يشترى لهو الحديث، الاية، جاء في النفسير: أن المراد الغناء سماع غناه، فهو حرام بإحماع العلماء" (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة ٢٠٩٠، سعيد) ر٢) قال الله تعالى: «ولا نزروازرة وزر أخرى، «فاطر ١٨٠)

"قوله تعالى: ﴿ وَلا تَوْرُ وَارُوقَ اِللهِ اللهِ اللهُ الله

روكيدًا فني مستند الإسام أحمد بن حنيل، رقم الحديث: ٢٠١٣، ١٠١٣، ١٠٠١، ١٠٠٠، ١٥ ، ١٠٠٠، ١٥ إحياء التواث العربي بيروث،

> ، وكذا في فيض القدير ، وقم الحديث ٢٥٩٥ ، ٢٥٩٦ ، ١٥٩٨ ، مكتبه مزار مصطفى الباز مكه ) ( ٣ ) معاصى اورَ الناوكة م تن كون ست بحق الداتجال معلق ما يسته جددٍ فياداس والمرجاء .

قال الله تعالى: ﴿ وَلا تعاوِنُوا عَلَى الْإِنَّهِ وَالْعَدُوانِ ﴿ وَالْمَانِدَةُ ٢ }

سزا کا نصور بھی نہیں ، جوالی بات کہتے ہیں ، اللہ تعالیٰ علم دے ، سمجھ دے کہا پی زندگی سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موافق بنائیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العيدمجمودغفرليه، دارالعلوم ديوبند، • ١/٦/١ • ١٠١هـ

# عورت کی بدتمیزی و بدکلامی پرشو ہر کے مار نے کا حکم

سے کوئی لینے آیا تو اس کے ساتھ ہوگئی، بعض اوقات محض مصالح کی بناء پر لینے والے کو اجازت وے دی شوہر نے الیکن عورت نے الیکن عورت وے دی شوہر کے میاء پر لینے والے کو اجازت وے دی شوہر نے الیکن عورت نے بذات خود جانے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کی اوراس پر طرہ یہ کہ شوہر پر الزام نگایا کہ بیمیر سے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ کرتا ہے، شوہر اوراس کے والدین نے سمجھایا، مگر اس نے قطعا انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس شرط پر روستی ہوں کہتم میرے یاس نہ گلوا ورخر چہ برابرو ہے رہو۔

سسعورت سے شوہر نے میر بھی معاف کرالیا ، مگراب وہ کہتی ہے کہ اگر اب میں مطالبہ پر آئی تو تمہاراراستہ بندہوجائے گا ،اب وہ اپنے میکہ میں ہے اور آئے کے لئے تیار نہیں ہے ، کیاالیں صورت میں شوہر پر عورت کا نان ونفقہ واجب ہے یانہیں ؟عورت کی ایس بدکلامی پرعورت کوضرب کا تعلم ہے یانہیں؟

سوسی عورت مذکورہ نے مکرر میابھی کہا کہتم اپنی ضرور بات دوسری شادی سے پوری کراہ، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔

سم ساکٹر والدین کو برا بھلا کہتی رہتی ہے ،تم جیسا میرے واسطہ کروے گے ،تمہاری اولادے آگے آئے گا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

عورت کوشو ہر ہے جو شکایت ہو، اس کے دفعیہ کا اس کومطالبہ کرنے کا پوراحق حاصل ہے، اگر اس

(وكذا في التفسيرات الأحمدية، ص: ١٣٣١، حقانيه پشاور)

 <sup>&</sup>quot;قال ابن كثير تحت هذه الآية: "يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات، وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على الماثم والمحارم". (تفسير ابن كثير: ١٠/٢) دارالسلام)

کا دفعیہ ہموجائے اور اس کو نفقہ وغیرہ کی پریشانی نہ ہمو، تو پھر بغیر شوہر کی اجازت کے میکہ جانے کا حق نہیں ، اگر جائے گی ، تو ناشزہ کہلائے گی اور جب تک شوہ کے مکان پرواپس نہ آجائے ، نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی (۱) ۔ شوہر کا بورا احترام لازم ہے (۲) ۔ شوہر کے والدین کے ساتھ مونت واحت ام سے معاملہ کرنا جا ہیے، برکلا کی سے بوری احتیاط کی جائے ، بیشر عاوا خلاقاً نہایت ندموم ہے۔

عورت اگر بلاوجہ حق زوج ۱۰ کرنے ہے انکار کرے ، تو شوہر کو جبر کا بھی حق ہے ( ۱۳ ) ، شوہر کوعورت کی

(١) "وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر: ٥٣٥، رشيديه)

"لا نفقة لأحمد عشير: مرتمدة، ومقبلة ابنه وخارجة من بيته بغير حق، وهي الباشرة حتى الدرالمختار، باب النفقة: ١٤٤٠، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٣٨ أ ٣٠٨. شركت علميه ملتان)

(٣) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لو كنت امر أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وعن طلق بن على رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوحته لحاجته، فلتأته، وإن كانت على التنور". رمشكاة المصلوبيح، كتاب النكاح، باب عشرة النساء ومالكل واحد من الحقوق الخ، الفصل الثاني، ص: ٢٨١، قديمي)

"(قوله) الأمرت السرأة أن تسبجد لزوجها) أي: لكثرة حقوقه عليها، وعجزها عن القيام مشكرها، وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها، فإن السجدة الا تحل لغير الله". (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب عشرة النساء ومالكل واحدة من الحقوق: ٢٦٩٦، رشيديه)

"ومنها وجوب طاعة الزوج على الزوجة \_\_\_ وعليها أن تطبعه في نفسها، وتحفظ في غيبته" (بدانع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في طاعة الزوج: ١١٣/٣٣ . دارالكتب العلمة بيروت)

(٣) قال الله تعالى: ﴿والَّتِي تَخافُونَ نَشُورُهِنَ فَعَظُوهِنَ واهجروهِنَ فِي المضاجع واضربوهن ﴿ النساء: ٣٥)

" في والتي تخافون نشوزهن في أي: ترفعهن عن مطاوعتكم وعصيانهن لكم ... في فعظوهن في أي: فانصبحوهن في والمراد: أتركوهن أي: فانصبحوهن في والمراد: أتركوهن منفردات في مضاجعهن في اضربوهن في ضرباً عير مبرح ... وفي الكشف الترتيب مستفاد من =

طبعی کمزوری کو برداشت کرنا چاہیے، اس کے والدین بھی ہرگز ہے جازیادتی نیکریں، ان کی کنزوری کی اصلاح مشفقانہ طور پرکریں کداسی میں انشا ،اللہ تعالیٰ خیر ہے۔ مار نے کا بھی حق ہے، مگر مار نا بعد میں ہے، سمجھانے کی پہلے ضرورت ہے(۱)۔ وائٹداعلم۔

حرره العبدمحمود فيفرك وارالعلوم ويوبند، ٦/١٨/ ٨٨ هه..

## ہوی کے زیور کی زکوۃ کس کے ذمہ ہے؟

سدوال[۱۳۲۳]]؛ شوہر کی طرف سے ملاہوازیورعورت کی ملکے ت ٹن ہے،یا شوہر کی ۶ آرعورت کی ملکیت میں ہے،اس زیور کی زکوۃ دینے کے واسطے شوہر کو مالک بنادے ،تو ڈیااس زیور کی زکوۃ بیوی پر ہے یا شوہر پر؟ مالک پنے کے یا جو شوہر نے زکوۃ نہ دی ،تو گئچگارکون ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرشوہر کی طرف سے زیورہ ہے کر بیوی کو ما لک بنادیا گیا۔ جو میان نائدان میں مالک بنادیے کا عام رواج ہے ، تو وہ زیور بیوی کی ملک ، و آیا (۲) ،اس کی زکو تا ہوی کے ذریہ ہو اگر زکو قاریبے نیچنے کے لئے حیلہ

= دخول الواق على أجزائه مختلفة في الشدة والضعف مترتبة على امر مدرج، فإسما النص هو الدال على التوتيب". (روح المعاني، النساء: ٣٨: ٢٥، ٢٥، دار إحماء التراث العربي ببروت) وكذا في الجامع لأحكام القرآن، السماء: ٣٨: ١٢٢، ٢٥، ١٢٥ احماه التواث العربي ببروت) (وكذا في الجامع لأحكام القرآن، السماء: ٣٨: ١٢٣ / ٢٥، ١٢٥ احماه التواث العربي ببروت) (١) راجع رقم المحاشية. ٣

(٢) "(سئل) في أم جهرت ابنتها رجهاز، و دفعته لها، ثم ماتت الأم، فادعى بقدة ورثتها على البت الجهار أنه عارية، وادعت هي أنه ملك، والأم صمن تدفع ذلك ملكاً لا عارية، هل القول قولهما أم قول بقية الورثة" (أجاب) المختار للفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأم تدفع ذلك الجهاز ملكاً لا عارية لم يقبل قول بقية الورثة أنه عارية، والقول قول البنت في ذلك؛ لأن الظاهر شاها، لها، والحال هذه المستظور إليه العرف، وقد صوح بذلك غير واحد من علمائنا". (الفناوي الخيرية على هامش تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الدعوى: ٣/ ١٨، رشيديه)

"جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك ليس له الاستبرداد منها، ولا لورثته بعده إن سلمها ذلك في صحته ..... والحيلة أن يشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلمه عارية". (الدرالمختار مع ردالمحتار، =

کرے کہ سال ختم ہونے ہے پہلے شوہر کو مالک بنادے اور پھر شوہر بیوی کو مالک بنادے ،غرض دونوں ای طرح زکوۃ سے بیچنے کے لئے کرتے رہیں ، توبیہ کمروہ ہے(1)۔ اگر بیوی کو مالک خبیس بنایا ، بلکہ عاریت کہہ کر دیا گیا ہے، پاس خاندان میں عاریت پردیہ بینے کا دستور ہے ، تو وہ زبور بیوی کی ملک بیش، بلدد ہینے والے کی ملک ہے ، اس پر اکوۃ لازم ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبدمحمو دغفرك وارالعلوم ويوبند

### ہوی کا علیحدہ مکان کے لئے مطالبہ کرنا

بدوال[۱۱۲۲]؛ اگرکوئی عورت اپنے شوہرت کی کدیش تبہارے والدین کے ساتھ نیس رہوں گئی، بلکہ تم مجھے اپنے والدین کے گھرے الگ رکھوں تو کیا شوہر پرلازم ہے کداپنی بیوی کوا لگ گھر دے الگ رکھوں تو کیا شوہر پرلازم ہے کداپنی بیوی کوا لگ گھر دے الگ رکھوں تو ہر کو اللائم بھی مکان ویٹے پر قادر ہے، تو شوہر کو اس متعینہ جگہ میں کوشتی مکان بنا کروینالازم ہوگا یا تھی الملائی سلسلے میں بوشی احکام ہوں ، اس پرروشی والیس ۔ المجواب حامداً ومصلیاً:

بیوی کے لئے ایک کوٹھری مستقل ہونا ضروری ہے، جس میں کی اور کا دخل نہ ہو، ہاتی صحن ، بیت الخلاء وغیر ہ مشترک ہوکہ شوہر کے والدین بھی استعال ٹریں اور بیوی بھی ، تو ٹھیک ہے، جرچیز کے الگ الگ مطالبہ سرنے کاحق نہیں (۲)۔ فقط والڈرتعالی اعلم۔

حرره العبرمح ودنحفرايديه

<sup>=</sup> كتاب النكاح: ٥٥/٣ ، سعيد)

روكذا في حاشية الطحطاوي على الدوالسحتار، كتاب النكاح: ١٤/٣. قارالصوفة بيووت،

<sup>(</sup>١) "وسنها أن يهبه لطفله قبل التمام بيوم". (الدرالمختار) "(وهي من الحيل) أي هذه المسألة من حيل إسقاط النوكاة بأن يهب النصاب قبل الحول بيوم مثلاً، ثم يرجع في هبة بعد تمام الحول". (ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: ٣٠٨٠، سعيد)

روكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الزكاة، قبيل باب العاشر: ١/١١، دارالمعرفة بيروت) روكذا في الأشباه والنظائر، الفن الخامس الحيل، ص: ٢٤٨، دارالفكر بيروت)

 <sup>(</sup>٢) "تجب السكني لها عليه في بيت خال عن أهله وأهلها إلا أن نافتار ذلك... ١٠٠ امرأة أبت أن تدكن =

### بیوی کے لئے الگ مکان

سووان[۱۳۲۵]: میری لڑی کی شادی ۱۹۵۱ء میں ہوئی، جس لڑکے سے شادی ہوئی، وہ الدارگھر
اور شریف خاندان ہے، میری لڑی کے تین بیچ بھی ہیں، اس دوران میں اس لڑک کا طوائف ہے تعلق ہوگیا اور
اس طوائف کے پاس دوسر بے لوگ بھی آتے جاتے رہے، غرض بید کہ اس طوائف سے لڑکے کے ناجائز تعلقات
چار پانچ سال رہے، اس دوران طوائف کے دو بیچ بھی پیدا ہوئے، جب طوائف کو یہ معلوم ہوگیا کہ مال دارگھر کا
لڑکا ہے تو چار پانچ برس کے ناجائز تعلقات کے بعد نکاح کرلیا اور نکاح کے بعد بھی وہ عورت بے پردہ رہتی ہے۔
لڑکا ہے تو چار پانچ برس کے ناجائز تعلقات کے بعد نکاح کرلیا اور نکاح کے بعد بھی وہ عورت بے پردہ رہتی ہے۔
لڑکے نے اپنی تفریح کی وجہ سے بینکاح کیا، ایس صالت میں بینکاح جائز ہے یا ناجائز؟ جس مکان
میں میری لڑکی قصبہ چھتاری میں رہتی تھی اس مکان میں طوائف کو مع بچوں کے لے آیا، اس پرمیری لڑکی نے کہا،
میں اس مکان میں نہیں رہوں گی ، اگر مجھے اس مکان میں رکھنا ہے تو اس طوائف کو علی گڑھ ہی میں رکھو، لڑکے کے
میں اس مکان میں نہیں رہوں گی ، اگر مجھے اس مکان میں رکھنا ہے تو اس طوائف کو علی گڑھ ہی میں رکھو، لڑکے کے
والدین نے میری لڑکی کو مع بچوں سے میرے گھر بھیج دیا، اس معاملہ میں میری لڑکی کا طرز عمل صبح ہے یا لڑکے کے
والدین نے میری لڑکی کو مع بچوں سے میرے گھر بھیج دیا، اس معاملہ میں میری لڑکی کا طرز عمل صبح ہے یا لڑکے کے
والدین کا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب ایجاب وقبول گواہوں کے سامنے کرلیا، تو نکاح منعقد ہو گیا(۱)، نکاح کر کے جو پچھ خواہش پوری کی جاوے، وہ ہزار ہا درجہ بہتر ہے، اس سے کہ بغیر نکاح کے خواہش پوری کی جاوے، البتہ جب کسی کے دو

= مع ضرتها، أو مع أحمائها كأمه وغيرها، فإن كان في الدار بيوت، وفرغ لها بيتاً، وجعل لبيتها غلقاً على حدة، ليس لها أن تطلب من الزوج بيتاً اخر". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السابع في النفقات، الفصل الثاني في السكني: ١/٥٥٦، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٩٩٣ ٥-٠٠٠، سعيد)

(وكذا في البحر الراثق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٢٨/٣، رشيديه)

(١) "النكاح ينعقد متلبساً بإيجاب من أحدهما، وقبول من الآخر". (اللرالمختار، كتاب النكاح: ٩/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب النكاح: ١٣٥/١، ١٨٥، رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب النكاح: ٣٠٥/٢، ٣٠٩، شركة علميه ملتان)

ہویاں ہوں تو دونوں میں برابری لازم ہے(۱)،اگرایک بیوی کے پاس ایک مختصر سا کمرہ ہو،جس میں کسی اور کا دخل فی اور کا نہوا ور مکان کی دیگر ضروریات صحن وغیرہ دوسری بیوی کے ساتھ مشترک ہوں، تو پھریہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں کہ مجھے علیحدہ مستقل مکان دیا جائے، یامیکہ بھیج دیا جائے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی،اگر شو ہرایک ہی کمرہ میں رہنے پر مجبور کرے، تو اس کو بیت ہے(۲)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبر مجمود عفی عنہ، ۲۹/۱۰/۲۹ھ۔

### بیوی کے ساتھ زیادتی کی مکافات

سوان[۱۱۳۲]: اسسمائل نے بچھ خانگی واقعات کا تذکرہ کیا ہے،اس کے بعد لکھا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بعض مرتبہ غصے میں بے قابو ہوجاتا تھا اور جب مجھے غصہ آتا، تو میں اس کو مار بھی دیتا، چنانچہ ایک روز میں نے اپنے بچے کو مارا، اس پرمیری اہلیہ بولی، میں نے اس کے بھی طمانچہ رسید کیا، جس کا مجھے زندگ مجمرافسوس رہے گا، کیونکہ بید حقوق العباو ہے، اس لئے آپ حفرات سے گزارش ہے کہ آپ فرماویں کہ میرے اس فعل کی تلائی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے اور عذا ب آخرت سے نیچنے کی کیاصورت ہو سکتی ہے؟

(۱) "(ويجب أن يعدل فيه) أي: في القسم بالتسوية في البيتوته (وفي الملبوس والمأكول) والصحبة لا في المجامعة، بل يستحب". (الدرالمختار، كتاب النكاح، باب القسم: ۱/۲ ، ۲۰، ۲۰، سعيد) (وكذا في البحرالرائق، كتاب النكاح، باب القسم: ۱/۳-۱ ۸۳، رئيديه) (وكذا في البحرالرائق، كتاب النكاح، باب القسم: ۱/۳۵-۱ ۸۳، رئيديه) (وكذا في الفتاوئ التاتار خانية، كتاب النكاح، باب القسم: ۲۲۲/۳، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "تبجب السكنى لها عليه في بيت خال عن أهله وأهلها بقدر حالهما، كطعام وكسوة، وبيت منفرذ من دارٍ له غلق، فإن كانت فيها بيوت وأعطى لها بيتا يغلق ويفتح، لم يكن لها أن تطلب بيتا اخر إذا لم يكن ثمة أحد من أحماء الزوج يؤذيها .... وذكر الخصاف: أن لها أن تقول: لا أسكن مع والديك وأقربائك في الدار فأفر دلى داراً، قال صاحب الملتقط: هذه الرواية محمولة على المؤسرة الشريفة، وما ذكرنا قبله أن إفراد بيت في الدار كاف، إنما هو في المرأة الوسط اعتباراً بالسكنى المعروف". (د المحتار على الدر المختار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/ ٩ ٩ ٥ - ١ ٠ ٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٢٨/٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الطلاق، الفصل الثاني في السكني: ١ /٥٥٦ رشيديه)

السلط کے معلاج کے گئے گئے کہ میری اہلیہ بہت زیادہ بیار دہتی تھی، میں ان کے علاج کے لئے کوئی کی باقی نہ چھوڑتا تھا، چنانچہ اس کی وجہ ہے میں ہمیشہ مقروض رہتا تھا اور پریشان رہتا تھا، اس وجہ ہے میں اپنی اہلیہ کو میکہ چھوڑ دیا کرتا تھا، دس دس ماہ تک چھوڑ دیتا تھا، جس سے یہ بات اس کونا پہندتھی اور کہا کرتی تھی کہتم جو مجھ کو میکہ کئی کئی ماہ تک چھوڑ دیتے ہو، میں تو اللہ تعالی کے یہاں مواخذہ کروں گی، اب مجھے ڈرمعلوم ہوتا ہے کہا گرمیس نے زیادتی کی ہے، تو کیا حشر میرا ہوگا اور کوئی صورت نجات کی نظر نہیں آتی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اہلیہ مرحومہ کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، اس کی تلافی اس طرح ہوسکتی ہے کہ ان کے لئے دعائے مغفرت سیجئے، نوافل پڑھ کر، تلاوت کرکے، صدقہ دے کر، ان کوثواب پہنچایا سیجئے، ان کے بچوں کواچھی تربیت سیجئے (۱) ۔ انشاء اللہ تعالیٰ کام چل جائے گا، خدائے پاک مرحوم کوآغوش رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس عطافر مائے اور آپ کوصبر وسکون دے، بچوں کی پرورش کوآسان فرمائے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۱۵/۱/۱۸ھ۔

### عورت کاشو ہر کے مال میں بلاا جازت تصرف کرنا

سبوال[١٣٢]: زيداور يرچندآ وميول في كردر سكا جاسكرانا چا، با چازت مهم مدرسه كاول مين عورتول وغيره عن بالا جازت ان كشو برول ك چنده مين غلدليا كيا، جو كه عورتول في بخوش ويا تو (١) "عن ابني أسيد الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله! هل بقي من برّ أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم الصلاة عليهما والاستخفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما" رواه أبو داو د وابن ماجة". (مشكاة المصابيح، كتاب البر والصلة، الفصل الثاني، ص: ٢٠٨، قديمي) "(وعن ابني أسيد الساعدي) ..... (شيء) أي: من البر، (أبرهما) بفتح الموحدة أي: أصلهما وأحسن إليهما (به) أي: بذلك الشيء من البر الباقي (بعد موتهما قال: نعم! الصلاة عليهما) أي: المعادية، ومنه صلاة الجنازة، (والاستغفار) أي: طلب المغفرة لهما ..... إلى آخر الحديث". (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب البر والصلة: ٩ / ١ ١ ا، رشيديه)

(وسنن أبي داود، كتاب الآداب، باب في البر بالوالدين: ٣٥٣/٢، إمداديه)

اس آمدنی سے جلسہ ہوا ، بیکساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یے کے عورت کو بغیر شوہر کے اجازت کے شوہر کے مال میں تضرف درست نہیں ، لیکن جب شوہر اس تصرف درست نہیں ، لیکن جب شوہر اس تصرف پر رضامند میں تو بیہ چندہ میں وصول کیا ہوا غلہ شرعاً سب درست ہے، اب اس پر اعتراض بے کل ہے(1)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرك، دارالعلوم ديوبند، ۲۰/۱/۲۰ ههـ

#### ☆.....☆.....☆

(١) "عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لاينقص بعضهم أجر بعض شيئاً.

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره". (مشكاة المصابيح، كتاب الزكاة، باب صدقة المرأة من مال الزوم، ص: ١٤٢، قديمي)

"قال محي السنة: عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال الزوج بغير إذنه، وكذا المخادم، والمحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ..... (قوله من غيره أمره) أي: مع علمها برضى الزوج أو محمول على النوع الذي سومحت فيه من غير إذن". (مرقاة المفاتيح، كتاب الزكاة، باب صدقة المرأة من مال الزوج، الفصل الأول، رقم الحديث: ١٩٣٨، ١٩٣٩، وشيديه)

"قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنسه لابد في العامل وهو الخازن والزوجة والمصلوك من إذن المالك في ذلك، فإن لم يكن إذن أصلاً فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه، والإذن ضربان: الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والشاني: الإذن المفهوم من إطراد العرف كإعطاء السائل وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم". (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة الخ: ١/٩٦، قديمي)

# فصل في الجماع ومتعلقاته (جمبستري وغيره كابيان)

## وطی میں بیوی کاحق شو ہر پر

سوال[۱۳۲۸]: ایک شخص نے مسلم بتاتے وقت یوں فرمایا کہ شادی کرنے کے بعد بیوی سے ہمبستری کرناصرف ایک مرتبہ ضروری ہے، باقی پوری زندگی تبرع ہے، بید مسئلہ درست ہے یانہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

اس کا مقصدتو ہے ہے کہ اگرایک دفعہ جمہستری کرلی تو عورت کو قاضی کی عدالت میں درخواست دے کر کے میراشو ہرنا کارہ ہے، جمھے نکاح ثانی کی اجازت دی جاوے، نکاح فنج کرانے کا اختیار نہیں، ویسے دیائۂ شوہر کولازم ہے کہ جمہستری کرکے عورت کو مطمئن رکھے، ایبانہ ہو کہ اس کا میلان دوسرے کی طرف ہوجاوے۔ (ه کذا في در مختار)(۱). واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود عفی عنہ، مدرسہ دارالعلوم دیو بند۔ الجواب سے جمہدنظام الدین عفی عنہ، ۲/۲/۲۸ھ۔

(۱) "ويسقط حقها بمرة، ويجب ديانة أحيانا، ولا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاها، ويؤمر المتعبد بصحبتها أحياناً، وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة". (الدر المختار). "قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقاً لا يحل له. صرح اصحابنا بان جماعها أحياناً واجب ديانة، لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ..... وفي البدائع: لها أن تطالبه بالوطء؛ لأن حلمه لها حقها كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب عليه، ويجبر عليه في الحكم مرة، والزيادة تجب حليه لهي المحكم مرة، والزيادة تجب ديانة لا في الحكم .... يسقط حقها بمرة في القضاء أي: لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة، ثم يفسخ العقد، أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له؛ لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد، بل يامره بالزيادة =

## ہمبستری کے وقت کی دعا

سوال[۱۱۳۲]: صحبت كرتے وقت جودعا پڑھنا ہے، وہ كس وقت پڑھنا ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

ایک دعاصحبت کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے(۱)اورایک انزال ہونے پر(۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۱۹/۱/۸۵ھ۔

= أحياناً لوجوبها عليه ..... (قوله: ويؤمر المتعبد) في الفتح: فأما إذ لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري، اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يوماً وليلة من كل أربع ليال، وباقيها له". (ردالمحتار، كتاب النكاح، باب القسم: ٢٠٢، ٢٠٣، سعيد)

(وكذا في البحو الرائق، كتاب النكاح، باب القسم: ٣٨٢/٣، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدوالمختار، كتاب النكاح، باب القسم: ١٨٨/ دارالمعرفة بيروت) (1) "عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ذكر يوماً ما يصيب الصبيان، فقال: لو أن أحدكم إذا جامع أهله، قال: "بسم الله انهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا" فكان بينهما ولد من ذلك، لم يضره الشيطان أبداً". (عمل اليوم والليلة لابن سني، باب مايقول إذا جامع أهله، ص: ١ ٢٥، ٢٥، ٥٦٢ مكتبة الشيخ) (ومشكاة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الدعوات في الأوقات: ١/١٥، ١ ٥٦٥، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في كتاب الأذكار للنووي، باب مايقوله عند الجماع، ص: ١/١٥ مه، دارالبيان)

"أن ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه كان إذا غشي أهله فأنزل، قال: "اللهم لا تجعل للشيطان في ما رزقتنا نصيباً". (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب مايؤمر به الرجل إذا دخل على أهله: ٣٣٥/٩، المجلس العلمي)

"قد روى ابن أبي شيبة ، عن ابن مسعود موقوفاً: أنه إذا أنزل قال: "اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيباً". ولعلمه يقولها في قلبه، أو عند انفصاله لكراهة ذكر الله باللسان في حال الجماع بالإجماع". (مرقاة المفاتيح، كتاب الدعوات، باب الدعوات في الأوقات: ٢١٥/٥، رشيديه) (وكذا في فتح الباري، كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع: ٣٢٢/١، قديمي)

# بيدعا كرناكة مياالله! صالح اولا ددے يااس مے محروم ركھ "

سوال[۱۱۳۳]: اگركوئى دعاكرتا بكر "ياالله! نيك اولا درے ياال يسي محروم ركھ "، توبيكيرا بي؟ الجواب حامداً ومصلياً:

> اس دعا کی گنجائش ہے(1)۔ واللہ اعلم۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، ۹۲/۹/۱۵ ہے۔

## بیوی سے ہمبستری کا طریقہ

سے وال[۱۱۳۳]: میں گنگوہ کے مدرسہ میں تعلیم پار ہاتھا،اس وفت شیخ الحدیث مولا نازکریا صاحب مدخلہ سے بیوی سے ہمبستری کامسنون طریقه معلوم کیا تھا،کین اب وہ تحریر کم ہوگئی،آپتحریر فرمادیں تو نوازش ہوگی، کیونکہ احقر کی شادی ہونے والی ہے۔

حافظ عبدالسليم مدرسة عليم القرآن وجيا پورى ناتھ ضلع نلكنڈ وآندھرا پر ديش

(۱) قال الله تعالى: ﴿هنا لك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ﴾ (ال عمران: ٣٨) 
"باب طلب الولد ..... أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على 
أهلك حتى تستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة" قال: قال رسول صلى الله تعالى عليه وسلم: "فعليك 
بالكيس الكيس"، أي: الولد". (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب طلب الولد: ٢/٩٨، قديمي) 
"دليت هذه الأية على طلب الولد وهي سنة المرسلين والصديقين ..... وفي هذا رد على بعض 
جهال المتصوفة حيث قال: الذي يطلب الولد، أحق، وما عرف أنه هو الغبي الأخرق، قال الله تعالى عن 
إبراهيم الخليل ﴿واجعل لي لسان صدق ﴾ وقال: ﴿والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا و ذريتنا قرة 
أعين ﴾ .... فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه في هداية ولده، وزوجه بالتوفيق 
لهما، والهداية، والصلاح، والعفاف، والرعاية". (أحكام القرآن للقرطبي، ال عمران: ٣٨: ٥٢/٣) دار 
إحياء التراث العربي بيروت)

"وعن ابن عباس رضي الله عنه: كان من دعاء داود النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "اللهم إني اعدف وعن ابن عباس رضي الله عنه، ومن ولد يكون عليّ وبالاً ..... الخ". (مجمع الزوائد منبع الفوائد، كتاب الأدعية، باب دعاء داؤد عليه السلام، رقم الحديث: ١٧٣٢٩: ١/٩٣/، دارالفكر بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بهشتی زیور بتحفة الزوجین میں مطالعه کریں۔فقط والله تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرله، دار العلوم دیوبند، ۹۵/۴/۹ ھ۔

## بیوی کو بر ہند کر کے اس کا بیتان مندمیں لے کرسونا

سوال[۱۳۳۲]: ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کو بالکل رہند کر کے روز اندسوتا ہے اور بیوی کے ساتھ اس کو بالکل رہند کر کے روز اندسوتا ہے اور بیوی کے دودھ ندہونے کے زماند میں اس کے بیتان چوسنے کاعادی ہے، کیا اس کی اجازت ہے، حرام یا مکروہ ہے یا نہیں ؟ دودھ ند نکلنے پر پھوس سکتا ہے، کیا اس کے بیچھے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بیوی کو بر ہند کر کے اس کے ساتھ سونے اور دودھ نہ ہونے کے زمانہ میں اس کا بیتان منہ میں لینے کی وجہ سے اس شخص کی امامت میں خرائی ہیں آتی ،ان میں ہے کوئی بات حرام یا مکروہ تحریمی ہیں (1)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۱۰/۱۰ ھے۔

# حیض دنفاس کی حالت میںعورت کے سرحصہ کود بکھنا درست ہے؟

سے وال[۱۱۳۳]: صحبت کے وہ کون چار طریقے مشہور ہیں ۔ نیز اس کی دعا کیا ہے؟ اگر کس نے غیر حیض میں ناف اور گھٹنے کے نیچ دیکھا ہے ، تو گنہگار ہوگا؟ اور حیض یا نفاس کے دنوں میں تو کیا گناہ ہوگا؟

(١) "وهو تحقيق وجيه؛ لأنه يجوز له أن يلمس بجميع بدنه، حتى بذكره جميع بدنها، إلا ماتحت الإزار، فكذا هي لها أن تلمس بجميع بدنها، إلا ماتحت الإزار جميع بدنه". (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب: لو أفتى مفت بشيء الخ: ٢٩٣/١، سعيد)

"وله أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدنها ما خلاما بين السرة والركبة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، هكذا في السراج الوهاج". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام الحيض الخ: ١/٣٩، رشيديه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١ /٣٨٣، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صحبت کے حیار طریقے مجھے معلوم نہیں (۲) ہیوی کوغیر حیض میں بر ہند دیکھنے ہے گناہ نہیں (۳) ،البت

(١) (عمل اليوم والليلة لابن سني، باب مايقول إذا جامع أهله، ص: ١٧٥، مكتبة الشيخ)

(ومشكاة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الدعوات في الأوقات: ١/١٥، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في كتاب الأذكار للنووي، باب مايقوله عند الجماع، ص: ٣٥٨، دارالبيان)

(٢) بعض حضرات نے پیچ طریقوں کا ذکر کیاہے ، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں :

"وأما أشكاله: فأحسنها أن يعلو الرجل المرأة رافعاً فخذيها بعد الملاعبة التامة، ودغدغة الثدي والحالب، ثم حك الفرج بالذكر، فإذا تغيرت هيئة عينيها، وعظم نفسها، وطلبت التزام الرجل، أولج البذكر، وصب المني، وذلك هو المحبل، فإذا فرغ من الجماع نام على ظهره ساعة رافعاً رجليه على مثل الحائط لتستقر بقايا المني إلى مستقره. وأرداً أشكاله أن تعلو المرأة الرجل وهو مستلق. ويليه أن يكونا قاعدين. والشكل الذي تستلذه المرأة أن يكونا قاعدين. والشكل الذي تستلذه المرأة عنب المجامعة أن تستلقي على ظهرها، ويلقي الرجل نفسه عليها، ويكون رأسها منكسا إلى أسفل كثير التصويب، ويرفع أو راكها بالمخاد، فإذا أحس بالإنزال فليدخل يده تحت أوراكها، ويشيلها شيلا عني فأن الرجل والمرأة يجدان عند ذلك لذة عظيمة لا توصف". (إتحاف السادة المتقين، كتاب النكاح، الباب الثالث: ١٤٣/١، دار الكتب العلمية بيروت)

۳) بر ہندو کھنا جا ئز ہے ،البتہ بہتریہ ہے کہ شرمگا ہ کوند دیکھے۔

"ويستظر الرجل .... من عرسه .... إلى فرجها بشهوة، وغيرها، والأولى تركه". (الدرالمختار مع ردالمحتار، الحظر والإباحة: ٣١٤-٣١٤، سعيد)

"(ويسظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته) يعني: عن شهوة، وغير شهوة .... إلا أن الأولى أن لاينظر كل منهما إلى عورة صاحبه". (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في النظر واللمس: ٣٥٣/٨، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثامن: ٣٢٤/٥، رشيديه)

حیض ونفاس میں ناف اور گھٹنے کے درمیان سے احتیاط جا ہیے(۱)۔ واللہ اعلم۔ املاہ العبرمحمود غفرلہ، ۱۵/۹/۱۵ ھ۔

## حالت حيض ميں بيوی کے عضو مخصوص کود بھنااور جھونا

سسوال[۱۱۳۳۴]: کیافرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ بیوی کے جائضہ ہونے کی حالت میں ماتحت السرۃ نیز اعضام محصوصہ کو دیکھنا، جیمونا وغیرہ کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

در مختار میں ہے:

"وهل النظر ومباشرتها له فيه تردد الخ".

شامی میں ہے:

"أي: بشهوة، وهكذا كالاستثناء من عموم حل ماعدا القربان، وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر: أن بعضهم عبر بالاستمتاع، فيشمل النظر، وبعضهم بالمباشرة، فلا يشمله، ومال إلى الثاني، ومال أخوه في النهر إلى الأول، انتصر العلامة للأول، وأقول: فيه نظراً".

إلى أن قال بعد بحث ونقل العبارات:

"ولايسخفي أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ماتحت الإزار، والثاني قريب منه".

وقال بعد السطر:

"واستنظهر في النهر الثاني، لكن فيما إذا كانت مباشرتها له بما بين

(۱) "(منع حمل سوقربان ماتحت إزار) يعني مابين سرة، وركبة، ولو بلا شهوة. وحل ماعداه مطلقاً". (الدرالمختار مع ردالمحتار، باب الحيض: ۲۹۲۱، سعيد) (وكذا في دررالحكام في شرح غرر الأحكام، باب دماء تختص بالنساء: ۳۲/۱، مير محمد كتب خانه كراچي) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ۳۳۲/۱، رشيديه)

سرتها وركبتيه كما إذا وضعت يدها على فرجها كما اقتضاه كلام البحر، لا إذا كانت بما بين سرتها وركبتها كما إذا وضعت فرجها على يده" الخ. ردالمحتار نعمانيه: ١٩٤، ١٩٥، باب الحيض(١).

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ بیوی کے ماتحت السرہ کے اعضاء تخصوصہ کوحالتِ حیض میں دیکھنے اور حیص میں دیکھنے اور حیص میں دیکھنے اور حیص میں دیکھنے اور حیص نے کی اجازت نہیں۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۸/۸۸ھ۔ الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۸/۸ه۔

#### كيالوند بول كے ساتھ صحبت بلانكاح درست ہے؟

سے وال [۱۰۰۴]: حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانے میں لونڈیاں اورغلام فروخت ہوتے سے کیا ان لونڈیوں کوخرید کر بغیر عقد ان کے ساتھ صحبت کرنا جائز تھایانہیں؟ یہاں ایک صاحب فرماتے ہیں کہ زرخرید لونڈی کے ساتھ بغیر عقد کے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانے میں بھی صحبت کرنا جائز نہیں تھا، کتاب وصدیث سے حوالہ عنایت فرما کر جواب دیں ،مہر بانی ہوگی۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

نثری لونڈی جو جہاد میں گرفتار کرکے لائی جائے ، وہ جس کے حصہ میں آجائے اس سے صحبت کرنا جائز تھا ،اس کے ساتھ عقد زکاح کی ضرورت نہیں تھی (۲)۔ایسی باندی کو مالک بھی فروخت کرسکتا تھا ،لیکن اگر کسی سے

(١) (ردالمحتار، باب الحيض: ٢٩٢/١، ٢٩٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/٣٣٣، ٣٦٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، الباب السادس: ١/٩٠. رشيديه)

(٢) "وحرم نكاح الممولي أمته والعبد سيدته؛ لأن المملوكية تنا في المالكية". (الدرالمختار). "علة للمسألتين، قال في الفتح: لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة في الملك بين المتناكحين". (ردالمحتار، كتاب النكاح، مطلب مهم في وطء السراري: ٣٣/٣، سعيد)

الايجوز للرجل أن يتزوج بجاريته .... لقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على =

عقد کردیا تو ما لک کواس ہے صحبت کی اجازت نہیں تھی (۱) ، یہ مسئلہ کتب حدیث وفقہ میں موجود ہے۔قرآن کریم میں بھی ہے:

﴿ فَالْمُحُوا مَا طَابِ لَكُمْ مِنَ النساءُ مَثْنَى وَتُلَتْ وَرَبَاعَ فَإِنْ خَفْتُمُ أَنْ لَا تَعْدَلُوا فُواحِدَةً أَوْ مَا مِنْكُتْ أَيْمَانُكُم ﴾ الآية (٢). فقط والقدتعالى الخلم \_

حرر والعبدمحمود تحفرله ، دارالعلوم ديع بند ،۴۴۴/۴۴ ه هه ـ

الجواب صحيح: العبد نظام الدين ، دارالعلوم ديوبند \_

☆.....☆.....☆.....☆

= أزواجهم أو ماملكت أبمانهم أنه الآية. ثم أباح الله عزوجل الوطاء إلا بأحد أمرين، لأن كلمة أو تتناول أحد المدكورين فلا تجوز الاستباحة بهما جميعاً" (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، من شروط صحته أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه: ٥٥٥/٢، رشيديه)

(وكذا في البحرالرانق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ١٨٠١٣ ، رشيديه)

(١) "الصحيح وجوب الاستبراء عملي اليمه إذا أراد أن ينزوجها وكان يطؤها". (ردالمحتار، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق: ٢/٣ ١. سعيد)

"عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا خطيبا قال: أما إني لا أقول للكم إلا ماسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: يوم حنين قال: "لايحل لا مرى يؤمن بالله واليموم الأخر أن يسقي ماء ٥ ذرع غيره". (سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا: 1/٠ ١٣، رحمانيه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق: ٣٠١٠، رشيديه) (٢) (النساء: ٣)

# باب حقوق الوالدين وغيرها (والدين كي حقوق كابيان)

#### والدين كيحقوق

سدوال[۱۱۳۳۱]: اسسوالدین کے حقوق کوئی اولا دیر بھی ہیں کہ ہیں؟ ۲سساولا دک بیحقوق وجو بی ہیں یاصرف احسان کے درجہ بیں ہیں؟ ۳سسلعض لوگ والدین پر نین حقوق ہتاتے ہیں:

الف- پیدا کرنا، ب- پال پوس کربڑا کرنا، ج-شادی کرنا۔ اس میں کسی قشم ہے جزئیات کوئیس معائنہ کیا،صرف پیتنوں حقوق ہیں اور بغیر جزئیات کے تسلیم کئے میہ کافی ہوں گے؟

> سم.....اگر والدین اولا دیے حقوق ادانه کریے ، توان سے باز پرس ہوگی یانہیں؟ ۵....اس صورت میں بھی اولا دیے حقوق لازم ہوں گے کہ نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

۳۰۲۰۱ سے الدین اپنی اولا د کی تربیت جسمانی توطیعی محبت کی بناء پر کرتے ہی ہیں، اپنے اپنے طرز پر جانور بھی اپنے بہت ہے۔ بہت ہیں، اپنے اپنے طرز پر جانور بھی اپنے بچوں کو بالنے ہیں، مگر انسانی بچوں کا حق اس سے زیادہ ہے، جب بچہ بپیدا ہو، اس کونہلا کر داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے(۱)، جب بولنا سیکھے، تو کلمۂ شہادت اور آیات

(١) "قلت: قد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي، عن الحسين رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: "من ولد له ولمد، فأذن في أذنه السمني، وأقام في أذنه اليسرى، لم تضره أم الصبيان، كذا في الجامع الصغير للسيوطي". (مرقاة المفاتيح، كتاب الصيد والذبائح، باب العقيقة: ١٥٤/٥، وشيديه)

"وقال الرافعي رحمه الله تعالى : "قال السندي رحمه الله تعالى : فيرفع المولود عند ولادة على =

تو حیداس کوسکھا ئیں ،نماز سکھا ئیں (۱) ،سات برس کا ہوجائے ،تو نماز کی تا کید کرائیں (۲) ، رہن میں تمیز سکھا کیں ، بڑوں کا ادب ، چھوٹوں پر شفقت کی تلقین کریں (۳) ۔ کھانے چینے کپڑے پہننے وغیر ہ جملہ امور میں

= يمدينه مستقبل القبلة، ويؤذن في أذنه اليمني، ويقيم في اليسرى". (تقويرات الرافعي على ردالمحتار. كتاب الصلاة، باب الأذان: ١٠٥١، سعيد)

(وكذا في العرف الشذي على جامع الترمذي، باب الأذان في أذن المولود: ١ /٢٥٨، سعيد)

(1) "المقصود بالتربية الإيمانية ربط الولد منذ تعقله بأصول الإيمان .... كل ماثبت عن طريق الخبر الصادق والمحقائق الإيمانية، والأمور الغيبة كالإيمان بالله سبحانه، والإيمان بالملائكة ، والإيمان بالكتب السماوية، والإيمان بالرسل جميعاً ... ونعني بأركان الإسلام كل العبادات البدنية، وهي الصلاة والمصوم والزكاة، والمحج من استطاع إليه سبيلاً، ونعني بمبادي الشريعة، كل ما يتصل بالمنهج الرباني، وتعاليم الإسلام من عقيدة، وعبادة، وأخلاق، وتشريع، وأنظمة، وأحكام". (تربية الأولاد في الإسلام، الفصل الأول، مسئوولية الإيمانية: الم ١٥٨، ١٥٨، دار السلام)

"عن على ابن أبي طالب رضى الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أدبوا أو لادكم على خصال ثلاث: على حب نبيكم، وحب أهل بيته وعلى قرأة القرآن .... إلى اخر الحديث". (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، رقم الحديث: ١٠١٠١، باب فيمن يظل في ظل الله الخ: ٣٨٦/١، مكتبة الرشد)

"عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله، ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله سر إلى اخر الحديث". ركنز العمال، كتاب النكاح، الفصل الرابع في حقوق واداب متفرقة، رقم الحديث: ٣٥٣٢٢: ١ ٨٣/١، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "عن عمرو بن شعيب. عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مروا
 أو لادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
 (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: ١/١٨، رحمانيه)

(ومشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، الفصل الثاني، ص: ٥٨، قديمي)

روكذا في كنز العمال، كتاب النكاح، الفصل الرابع في حقوق واداب متفرقة، رقم الحديث: ٢ ١٨٢/١٦: ١٨٢/١٦، دار الكتب العلمية بيروت)

(m) "عن جابر بن سمرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "لأن يؤدب =

طريقة سنت يرچلائيں۔

حسد، بخل، حرص، تکبر، دھوکہ، فریب، جھوٹ، غیبت، بہتان و غیرہ اخلاق رذیلہ ہے بچائیں (1)۔
ایٹار، سخاوت، تواضع، متانت، صبر قبل، توکل وغیرہ کا عادی بنائیں، علم دین پڑھائیں (۲)، اکل حلال کا انظام
کریں، غرض ہر شعبۂ زندگی کو درست کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں حقوق کی ہڑی تفصیل ہے۔ بعض حقوق بطور
مثال لکھ دیئے ہیں، ان کو اختیار کرنے ہے دیگر حقوق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔

سم .....والدین اگر باوجود قدرت کے حقوق واجبہ کوضائع کریں گے، توان سے بازیرس ہوگی (۳)۔

= المرجل ولمده خير من أن يتصدق بصاع" ... حدثنا أيوب بن موسى، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما نحل والدولدا من نحل أفضل من أدب حسن". (جامع الترمذي، كتاب البر والصلة، ياب ماجاء في أدب الولد: ١٢/٢ ، سعيد)

(وكذا في تربية الأولاد في الإسلام، الفصل الثاني في مسئوولية التربية الخلقية: ١/١، ١٨١، دارالسلام)

"(مانحل) ..... (والدولده) .... أي: ما أعطاه عطية (أفضل من أدب حسن) أي: من تعليمه ذلك ..... فأهم الأداب أدبه مع الله باطنا باداب الإيمان كالتعظيم، والحياء، والتوكل، وظاهراً لمحافظة الحدود، والحقوق، والتخلق بأخلاق الإسلام، وادابه مع المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في متابعة سننه في كل صغير وكبير وجليل وحقير، ثم أدبه في صحبة القرآن بالانقياد له على غاية التعظيم، ثم يتعلم علوم الدين ففيها جميع الأداب". (فيض القدير شرح الجامع الصغير، رقم الحديث ١٨١٨)

(١) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(٢) راجع الحاشية المتقدمة انفاً وأيضاً رقم الحاشية: ١، ص: ٢٩٨

(٣) "عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ... والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها، وولده، وهي مسئولة عنهم إلى اخر الحديث". (صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل الخ: ٢٢/٢ )، سعيد)

"(قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) قال العلماء: الراعي الحافظ، المؤمن، الملتزم صلاح ما قام عليه، وما هو تحتّ نظره. ففيه أن كل من كان تحت نظره =

ه.....اولا دیربھی حقوق لازم ہیں ، والدین اگر اپنا واجب ادانہ کر ہے تو بھی اولا دیسے حقوق ساقط نہیں ہوتے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۲/۲۱،۰۰۰اهه

## کیاوالدین کاورجہاستاذ اور پیرے زیادہ ہے؟

سے وال[۱۱۳۳۷]: استاذاور پیرکا درجہ والدین سے کم ہے یازیادہ؟ بہتی زیور میں والدین کا درجہ زیادہ لکھاہے، بحوالہ تحریر فرما کیں۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

## جسمانی تربیت کی بناء پروالدین کا درجهزیادہ ہے کہ وہی بنیاد ہے جمیع کمالات کی اور روحانی تربیت علم

= شيء فهو مطالب بالعدل فيه، والقيام بمعالجه في دينه، ودنياه، ومتعلقاته". (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل النج: ٢٢/٢ ، سعيد)

"(وهي مستولة عنهم) عن حق زوجها وأولاده، وقال الطيبي: الضمير راجع إلى بيت زوجها وولده، وغلب العقيد، وغلب العقيدة على غيرهم". (مرقاة المفاتيح، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول: ١/١٣٦، رشيديه)

(1) "عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أصبح مطيعا لله في والديه، أصبح في والديه، أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وإن كان واحداً فواحداً، ومن أمسى عاصيا لله في والديه، أصبح له بسابان مفتوحان من النار، إن كان واحداً فوحداً، قال رجل: وإن ظلماه؟ قال: "وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه". (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب البر والصلة، الفصل المثلث، ص: ٢١، مقديمي) (وكذا في كنز العمال، كتاب النكاح، قسم الأقوال، بر الأب والأم من الإكمال: ٢١/٩ ١٩ ١، دار الكتب العلمية بيه وت)

"(ومن أمسى عاصيا لله تعالى في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، وإن كان واحداً فواحداً، قال رجل: وإن ظلماه) قال الطيبي: يراد بالظالم ما يتعلق بالأمور الدنيوية، لا الأخروية، (قال: وإن ظلماه، وإن ظلماه) ثلاث مرات، للتأكيد والمبالغة". (مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب البر والصلة، الفصل الثالث: ٩/٩٥١، وشيديه)

وعمل کے اعتبار سے استاد کرتے ہیں ،اگر جہ وہ تربیت بلند ہے، لیکن والدین جسمانی تربیت کر کے استاد کے حوالہ نەكرىي،تواستادكوتر بىيت كاموقع كہاں ملے گا؟!(١) ـ فقط والتدتعالیٰ اعلم ـ

تزره العيدمجمو دنمقرله، وارالعلوم ديويند، • ا/ • ۱۹۴/ و هـ ـ

## والدكي نافر ماني

يسب و ال [١٣٣٨] : مير به والدعها حسد مجه يهم يركن ءو يكنع مين ،انهول به في كهلايا كه كهر به يونكل جاؤ اوراپنے آپ انتظام کرلو، اس وقت میر ہے جارہ بچے ہیں، نخواہ قبین موروں ہے، میں ہے، الگ و کان لے ل ہے،اپ کچھ مالی امدا وکر تاریتا ہوں ،تو کیا میں نافر مان ہوں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ان حالات کے ماتحت آکے ان کے نافر ہوں نہیں واپنی استطاعت کے مطابق جانی وہانی واپنی فدوست کرتے ر ہیں اور دعا بھی ان کے لئے کرتے رہیں (۴) مفقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبيم ثموه غفرليه دارالعلوم ديوبنديه

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الهرين عفي عنه ، دارالعلوم ديوبند ، ا/ ۵۸/۵ دهه به

## صاحبِ حق کی طرف حق پہنچانے کی صورت نہ ہو،تو کیا کیا جائے؟

سه وال[١٣٣٩]: مين ايك محلّه مين ربتاتها، وبان ايك دود هروالا آيا كرتاتها، جوكه گاؤن سے آتا تھا، وہ پورے محلّہ کو دود ہے دیا کرتا تھااور یہ غیرمسلم تھا، میں نے جب وہ محلّہ حچھوڑ اتواس کے پچھرویے میری طرف نُکلتے بتھے،اس لئے میں نے ایک محلّہ کے زمیندارآ دمی کو کہددیا کہآ ہے،اس سے ہمارا حیاہے،کر لیمنااور جنتے روپے بتائے، مجھے سے لے لینا، جب وہ اس محلّہ میں آیا تو انہوں نے اس سے کہا، اس نے جواب دیا کہ ان کا اور ہمارا

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالو الدين إحسانا، (بني إسوائيل: ٢٣)

وقال الله تعالى: ﴿وإِذْ أَحَدُنا مِيثَاقَ بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا﴾ (البقرة: ٨٣) وقال الله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا﴾ (الأحقاف: ١٥)

<sup>(</sup>٢) چونکه والد نے خود ہی گھریت نکا استداور میٹا استطاعت کے مطابات مالی امداد بھی کرر ہاہے ،البذان فر مافی کا محتق نہیں ۔

حساب ہو گیا،ان پر ہمارا کوئی پیسے نہیں ہے،لیکن جب اس سے کہا گیا کہ وہ کہدگئے ہیں اور بتارہے تھے اوراس کے رویے تھے بھی ،تو اس نے کہا حساب دیکھ کر بتاؤں گا۔

پھرکئی ہفتہ دودھ دیے ہی نہیں آیا، اس کے بعد آیا تو انہوں نے پھراس سے کہا، تو وہ پھر دو تین ہفتہ دودھ دیے نہیں آیا، اس کے بعد آیا تو پھر آج تک واپس نہیں آیا اور اس کے گاؤں اور نام کا پیتنہیں کیا ہے، تاش بھی کرایا، مگر کسی محلّہ والے کو پیتنہیں ہے، اب بتاہیے ، میں اس میں کیا کروں، اس بیسہ کو کا پیتنہیں کے اب بتاہیے ، میں اس میں کیا کروں، اس بیسہ کو کسی کو وں؟ میں اس کا قرض دار ہوں، کل آخرت میں ریہ جھے سے مائے گااس لئے مجھے پریشانی ہے۔ المجواب حامداً ومصلیاً:

آپ کے نزدیک اس دودھ دالے کے جتنے پیسے آپ کے ذمہ ہیں، وہ پیسے ان صاحب کودے دیں۔
جن کے پاس وہ بھی بھی دودھ دینے آتا ہے، کہ جب بھی آئے، اس کو دہ دی دیں، اس میں جتنی مدت بھی انتظار کرنا پڑے، جب اس کی زندگی کی ہی توقع ندرہے اور سمجھیں کہ مرگیا ہوگا، تو استے پیسے کسی غریب کوصد قد کردیں (۱) کہ یا اللہ! اس کے وبال سے مجھے بچانا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۲/۵ ھ۔
الجواب سے جے: نظام الدین غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۲/۵ ھ۔

## والدكى غلط رائے قابل عمل نہيں

#### سوال[۱۱۳۴۰]: میری عمراس وفت گیاره سال ہے، تین سال قبل میں جاند پورا پنے استاذ کے

(١) "لو مات الرجل وكسب من بيع الباذق، أو الظلم، أو أخذ الرشوة، يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئاً، وهـو أولـي لهـم، ويـردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٨٥/١، سعيد)

"والحاصل: أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا، فإن علم عين الحرام لايحل له، ويتصدق به بنية صاحبه". (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٩٩٥، سعيد) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب: ٩/٥ ٣٣٩، رشيديه) (وكذا في الفتاوئ الكاملية، كتاب الزكاة، ص: ١٥، مكتبة القدس)

پاس آیا،میرے استاذ نے مجھ سے مندرجہ ذیل سوالات کئے ،میرے پاس اس کا جواب سوائے نفی کے اور پچھ ہیں تھا،انہوں نے مجھ سے سوال کیا:

الف-کلمہ یادہ پانہیں؟ ب-نماز آتی ہے یانہیں؟ ج۔تم س ندہب پرہو؟

مجھے یہ باتیں معلوم نہیں تھیں، کیونکہ میں صرف اتنا ہی جانتا تھا کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، باتی اور پچھ خبرنہیں تھی، نہ یہ معلوم تھا کہ زکوۃ کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ حضور سرور کا کنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں؟ چاند پور کے میر ہے استاذینے مجھے نماز یا دکرائی اور سب سوالات کے جوابات بھی بتلائے، لیکن اب مجھے خدا کاشکر ہے کہ کہ نماز چھوڑ نا تو در کنار جماعت کے ترک ہونے پر بھی بہت دکھ ہوتا ہے، جس پر میر ہے والدین بخت ناراض ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ملا بن گیا، بلکہ پگڑ گیا ہے، یہاں تک میر سے استاذ سے بخت ناراض ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ملا بن گیا، بلکہ پگڑ گیا ہے، یہاں تک میر سے استاذ سے بخت ناراض ہیں دور کئیا۔

اب میں اس لڑکی ہے شادی کرنا چاہتا ہوں ، جو پردہ میں رہے ، والدین پردہ دارلڑکی کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ الیں لڑکی ہے شادی ہوئی چاہتے کہ جو قضائے حاجت بھی جنگل جا کر کرے اور بے پردہ رہے ، اور کہتے ہیں کہ الیں لڑکی ہے شادی ہوئی چاہیے کہ جو قضائے حاجت بھی جنگل جا کر کرے اور بے پردہ رہے ، الدین اب میں پریشان ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہاں سے بھا گے جاؤں ،لیکن استاذ اس سے منع کرتے ہیں ، والدین ابی ضد پرقائم ہیں اور میں ابی ضبد پرقائم ہوں ۔ برائے کرم شرعی تھم سے مطلع فرما کیں ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

محتر می زیداحتر امه!

#### السلام عليكم ورحمة وبركانة!

استاذ کامشورہ بالکل شریعت کےمطابق ہے، وہی قابل عمل ہے، والد کی رائے غلط اورخلاف شرع ہے، اس پڑمل جائز نہیں (۱)،آپ نہ کہیں بھاگیں، نہ والد کی رائے پرخلاف شرع عمل کریں (۲)، نہ والد کی شان میں

( ا ) "عن على رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ..... قال: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف". (صحيح مسلم، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية: ٢٥/٢، قديمي)

"فقام عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ، فلقيه بين الناس قال: تذكر يوم قال رسول الله =

ستاخی اور ہے اوبی کریں ، ان کی خدمت بھی اپنی وسعت کے موافق کیا کریں ، اللّٰہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ والدلوسید بھے راستے پر علا ہے ، فق تعالی آپ کی مدداور حفاظت فرمائے ۔ فقط واللّٰد تعالی اعلم ۔ حرر والعبد مجمود تغذر لہ، دار العلوم دیو بند ، ۱۳/۲۱ ہے۔

## باپ کودهکااورگالیاں دینا

الدول آ ۱۱۳۴ ]: زید مالدارآ دی ہے اس کا باہ عرض ہے ، جو بہت متی ہے ، بیٹاباپ کی خدمت کر کئی ہے ، کیٹن کرتا نہیں ، باپ کے پاس کچھ کا شت کی زبین ہے ، بیٹا باپ سے زمین خریدتا ہے ، باپ نے بیسوچ کر سے کہ بیر سے دوائر کیال ہیں ، دونوں کو کچھ دو پید دے دول گا اور اپنے گزارے کے لئے کچھ رکھاول گا، باہید نے بیٹے کو نامین فیٹی دے دی کچھ و پی بیٹے نے کا غذات کراتے وقت وے دیا اور کہا کچھ بعد میں ویٹا ہول ، باہید نے بیٹے سے لبا میں بیٹے بی او الید ماہ بعد بورار و پیدوے دینا۔

ہاپ ایک ماہ اور درو پریا لینے بیٹے نے کے بیاں جاتا ہے، بیٹا ہاپ کو دھنے دے کر نکال دیتا ہے اور کہتا کہ حرام خور، میں جھے کو و پید دے چکا دول، باپ کمزور ہونے کی وجہ سے والیس چلا آتا ہے اور روتا پھرتا ہے اور بیٹا اس خور، میں جھے کو روپید دے چکا دول، باپ کمزور ہونے کی وجہ سے والیس چلا آتا ہے اور روتا پھرتا ہے اور بیٹا اس زیبن سینہ روپید کما کرچ کرتا ہے اور اپنی نیوی کو بھی تج کراتا ہے آیا اس کا جج اس روپے ممنوع سے مقبول ہے پائین ؟ اور ایسیا کی کیا کیا ہے اور اپنی نیوی کو بھی جے کہا توں ایسیا وی کی کیا ہے ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

فریضه از حج ادا ہو آیا(۱) ، مگر بیتے کی تر ات سخت گناہ اور ظلم ہے، جس کی وجہ ہے مستحق عذاب ہے۔

(١) "وينجتهند في تنجيصبل نفقة حلال، فإنه لايقبل الحج بالنفقة الحرام، كما ورد في الحديث، مع أنه
 بسقط الفرض عنه معها. و لا تنا في بين سقوطه، وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول، و لا يعاقب عقاب =

#### قرآن کریم میں(ہے):

الله ولا تنقال لهما أف ولا سهر عما وفي لهما قولا كريم ١٥٥٠) وم

اخفض لهما جماح الدل ١٩٥٤ ية (٢)

اس کو لازم ہے کہ والیہ ہے معافی مائلے ، ان کا حق ادا سے ، ان کی خدمت کرے ، ان کو خوش کرے (۳) کے فقط واللہ تعالی اعلم۔

ح يروالعبدمجهو دغفرليه وارالعلوم وليوبتاب

= تارك الحج". (ودالمحتار، كتاب الحج، مطلب. في من حج بمال حرام: ١٠١٠ هـ المعيد)

"ويسجتها، في تحصيل بفقة حلال، فإنه لابقيل المديج بالنفدة الجواد، من أنه يسقمنا الفرص هعها وإن كانت مغطوية" كذا في فتح القامير" والقناوي العالمكيد بف النائب المحج الداب الأول في تغسيس الحج الغور المائب الأول في تغسيس الحج الغور المائب الأول في تغسيس

(وكذا في مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر، كناب الحج: ١١١١، ١١ احياء الترانث العوبي سروت. (١) (الاسراء: ٢٣)

"قبال البعبلامة الألبوسي وحممه الله تعالى: "والمنهي عن دلكت يدل على المنع في سانو أنواع الإيداء". رووح المعاني، الإسواء. ١٣٣ هـ ١- ١٥٠ دار إحياء التراث العربي بيروت)

روكذا في تفسير ابن كثير، الإسراء: ٣٨٠ ٣٠ ٣٨، سهيل اكيذهبي لاهور)

(٢) (الأسواء: ٢٠٠

(٣) قال الله تعالى: ﴿ وَفَضِي رَبِكُ أَلَا تَعْبَدُوا إِلَّا إِياهُ وَبِالُو اللَّهِ إِن أَحْسَانًا ﴿ (بِنَّي إِنسَ أَنْهِلَ \* ١٠٠٠)

وقال الله تعالى مووصينا الإنسان بوالديه حسناء والعكوات ٨٠٠

وقال الله تعالى: ﴿ وَصَاحِبَهُمَا فِي اللَّهَ مَا مَعُرُوفًا مَا رَلَقُمَانَ: ﴿ ا رَ

"عن أبني هنويبرة رضي الله تعالى عنه قال. قال رجل يا رسول الله امن أحق بحسن مستايتي" قال: "أمك" قال: شه من! قال: "أمكب"، قال: شه من" قال. "أمكب"، قال: ثو من" قال: "أبوكب". امشكاة المصابيح، كتاب الاداب، ياب الير و الشناة، ص: ١٩١٥، فابيسي)

"عن عبدالله بين عبرو رضي الله تعالى عنها! فال قال رسول الله صالى الله تعالى عليه وسلم.
"رضى الوب في رضى الوالله، وسخط الرب في سلحط الوالله". (مشكاة المصابيح، كتاب الاهاب، باب البر والصلة، ص: ١٩ ا ١٩، قديمي)

## بیٹے کو بیٹانہ ماننے والے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے؟

سے وال [۱۳۴۲]: زیدایئے گھر پیداہوا،اس کے والد کی لاپر واہی سے اس کی والدہ اوراس کی طالت زیادہ نازک ہوگئی، تو اس کے مامول اپنے گھر لے گئے اور اس کی والدہ کچھ دنوں کے بعد اللہ کو بیاری ہوگئیں،اس کے بعد اللہ کو کی خبر نہ لی،اس کے مامول نے لکھایا، پڑھایا،شادی کی ،لیکن اس کے والد نے کوئی خبر نہ لی،اس کے مامول نے لکھایا، پڑھایا،شادی کی ،لیکن اس کے والد نے ایک بیسہ بھی نہیں دیا۔

زید کے والد نے اپنی جائیدا دبھتیجوں کے نام لکھ دی اور کہا میرا کوئی لڑکانہیں ہے، زید نے اپنی کوشش سے بچھ حصہ پایا۔اب وہ اپنے والد کے ساتھ نہیں رہتا ہے اور نہاس کے ساتھ اس کے والدر ہنا چاہتے ہیں، زید کیا کرے؟ زیدا پنے گھرسے قریب سومیل کی دوری پر رہتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً بـ

زیدکواگر والداپنے ساتھ رکھتانہیں اور وہ سومیل کے فاصلہ پر رہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ، کبھی کبھی اپنی حیثیت کے موافق ان کی خدمت کرتا رہے ، والد کے اس کہنے سے کہ میرا کوئی لڑکانہیں ، پر بیثان نہ ہو، وعائیں کرتا رہے ، کبھی بھی موقع ملنے پر ملاقات بھی کرلیا کرے (۱) ۔ واللہ اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفرلہ ، دار العلوم و یو بند ، ۱۱/۱۱/۱۱ مھے۔

(١) قال الله تعالى: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها كما ربياني صغيراً﴾ (الإسراء: ٢٣)

"قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: أي: تواضع لهما وتالل ..... ﴿من الرحمة ﴾ أي: من فرط رحمتك عليهما". (روح المعاني، الإسراء: ٢٣: ٥ ٢/١٥، دار إحياء التراث العربي بيروت) عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعشر كلمات، قال: "لاتشرك بالله شيئاً وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك". (مستد الإمام أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى أهلك

عنه، رقم الحديث: ٢١٥: ٣١٦/ ١٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أصبح مطيعا لله في والديه، أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وإن كان واحداً فواحداً، ومن أمسى عاصيا =

## والدكے گناه پران كى اصلاح كاطريقه

سوال[۱۱۳۳]: احقر کے والدمحتر م زراعت کا پیشہ کرتے ہیں اوراس کے ساتھ ساتھ ہیاج (۱)
پر و پہیجی دیتے ہیں، جب کہ بیاج لیمنا اور دیناسخت گناہ حرام ہے، تو میرے دل میں اس طرح سے بہت تشویش
ہوتی ہے، دل میں آتا ہے کہ والدمحتر م سے اس کی برائی بیان کروں، لیکن والد کا مزاج اتناسخت ہے کہ اگر ایک
مرتبہ بھی میں تذکرہ کروں، تو مجھ کوانی جان کا خطرہ ہے اوراب تک میراخرج بھی گھرسے ہی آتا رہا۔

لہٰذا دریافت طلب بات رہے کہ ان مجبوریوں کے باوجود میں گھرسے روپیہ منگا کراپنی ضروریات میں صرف کروں ، تو عندالشرع کیسا ہے؟ جب کہ سی دوسری جگہ سے خرج کے لئے بیبہ آنے کی کوئی امید نہیں ہے ، لہٰذااگر قول کے علاوہ کوئی دوسری تدبیرایس ہوسکتی ہو کہ جس کے ذریعہ میرے والدمحترم کے دل میں اس امرقبیج کی برائی جم جائے ، تواس سے مطلع فرما کیں۔

محدشيم الحق مدرسها شرف العلوم كنگوه شريف

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کسی بزرگ یا بااثر آ دمی کے ذریعه ان کومتنبه کرا دیا جائے ، یا کسی ایسی مجلس میں ان کو پہونچا دیا جائے ، جہاں دینی مسائل کا تذکرہ رہتا ہو، یا تبلیغی جماعت میں کسی ترکیب سے ان کو بھیجے دیا جائے (۲)۔واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۲۰/ ۹۵۔

= لله في والديم، أصبح له بابان مفتوحان من النار، إن كان واحداً فوحداً، قال رجل: وإن ظلماه؟ قال: "وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه، (مشكاة المصابيح، كتاب الأدب، باب البر والصلة، الفصل الثلث، ص: ٢١م، قديمي)

(۱)''بیاج:سود،ربوا''۔(فیروزاللغات بص:۳۶۴، فیروزسنزلا ہور)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا الله وكُونُوا مِعَ الصَّادَقِينَ ﴾ (التوبة: ١١٩)

"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافع الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافع الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة". (صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، ص: ٩٨٣، دارالسلام)

# والديرخرج كي ہوئي رقم كوئز كه ميں محسوب كرنا

عد وال[۱۳۴۴]: ا... جب والدين مريض اورضعف بهوجا ئيں اور پير برنشم كی خدمت كے قتان جوجا نمیں نوان كے خرچہ وصرف كے ذمہ داركون كون اولا دمين ہول گے؟

سسسان حالات میں اگر ایک لڑے نے اپنے والدین کی مجر پور خدمت کی اور علاج وخوراک،
پوشاک وغیرہ میں کوئی کمی نہیں رکھی اور والد مرجوم کی دیوانگی اور پاگل بن کی حالت میں ہرفتم کے نقصانات
کیٹروں کا پچاڑ نا الحاف اور گدول میں آگ لگانا، چار پائیوں اور برتنوں کا نوٹر ناوغیرہ وغیرہ برداشت کرتار بااور
والد مرحوم کے صاحب جا ئیداد: و نے کی وجہ ہے مالی نقصانات کواس امید پر برداشت کرتار با کہ بی خسارے ان ک
جا نبیداد ہے بوقب تقسیم وصول ہ وجا ئیس گے، کیا شرعاً اس کوحق ہے کہ بوقب تقسیم جائیداد واجی اورضہ وری
خسارے تقسیم بڑکا ہے۔ قبل وصول ہ وجا کیں۔ ا

۳ الراس شرورت اور فرمیدواری کے پیش آخر کی گواڑیوں نے والدین کے افراجات کے لئے کچھ مالیان فرم مقرر بھی کر بی اور بھر یہ لوگ اس کی ضدمت مالیان فرم مقرر بھی کر بی اور بھر یہ لوگ اس کی ضدمت کی اور ان کر بی اتوان شخص کوجس نے والدین کی ضدمت کی اور ان ویوی کنندگان سے ابوقت تقسیم جاسیراور قم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جا سمیراور قم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جا سمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع رکھی ، یہ بن ہے کہ ابوقت تقسیم جاسمیراور تم ملنے کی توقع کی توقع کر توقع کی توقع کی توقع کر تھی ہوئی کر تم بن کے کہ بند توقع کی توقع کر توقع کر تھی تقسیم کی توقع کر توقع کر توقع کر توقع کر توقع کر توقع کر تھی توقع کر ت

العجواب حامداً وعصلياً:

ا برسيبالرگول كۆ درشىم بالسقطان سى ولەسپەر تە(1) ي

" اهذا الدوابث إرشاد إلى الرحمة في صحبة التمامات والعلماء ومجالستهم؛ فإنها تنفع في الدب والآخرة في في الدب والآخرة في في الدب على المام وعبر التورث الحرار تورث الخير، ومصاحبة الأشرار تورث التر كالربح إذا هبت على الطيب عبقت ضيرة، وإن موات على النس حملت ننا والحاصل أن الصحبة تؤتوا، والنعليق الصبيح، كتاب الأداب، باب الحب في الله الدر ٢ ٢٠٠، وشيديه)

(و كذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب الحب في الله: ١١/٨ (اك، رشيديه)

 ا سیمحض توقع وامید پران مصارف کونشیم کرنے ہے بل بحثیت دین وصول کرنے کاحق نہیں ، جب تک اس کی تصریح نہ کی ہو، کہ میں بطور قرض بیسب خسارہ برداشت کرر ہا ہوں (۱)۔

> حرره العبرمخمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۵/۵/۵ هـ الجواب سجیح: بنده نظام الدین عنی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۵/۵/۵ هـ

# جبیها خود کھائے ویسا ہاپ کوکھلائے

سسوال[۱۳۴۵]: سعیدن اپنے بیٹے عبدالصمد سے کہا کہ ما ہیے اور میرے خوراک و پوشاک میں برابری کا معاملہ رکھو، بعنی جوتم کھاؤ پیووہ مجھے بھی گھلاؤ، بلاؤ،اگرتم نے ابیانہ کیا بلکہ خودتو احجھا کھایا، پیا، پہنا، اوڑ ھااور مجھے خراب چیزیں استعال کرا کمیں، توبیسب تیرا کرناحرام ہوگا، اب عبدالصمد نے اپنے باپ کی نصیحت بڑمل نہ کیا، تو کیا اس کامال بڑھانا، کھانا، بیناحرام ہوگایا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بیٹے کوخود حیا ہیے تھا کہ خدمت دل وجان ہے کرتا اور اس کے لئے ہر چیز اپنے ہے بہتر تیار کرتا،

= (وكذا في دررالحكام في غور الأحكام، باب النفقة: ١/٩ ام، مير محمد كتب خانه كراچي)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، باب النفقة: ٢٧٥٢، دارالمعرفة بيروت)

(١) "(عسمر دار زوجته بسماليه بإذنها، فالعمارة والنفقة دين عليها) لصحة أمرها (ولو) عمر (لنفسه بلا إذنها فالعمارة له) ... ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع) في البناء فلا رجوع له". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الخنثي، مسائل شتى: ٢/٤/٤، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الخنثي، مسائل شتى: ٩ /٣٥٨، ٣٥٨. رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الخنثي، مسائل شتى: ٣٦٢/٤. دار الكتب العلمية بيروت

حدیث پاک میں ہے: "أنست و مسالك لأبیك" (۱) لیعنی تم اور تیرامال تیرے باپ ہی کے لئے ہے، خودا چھا کھانا پینا اور باپ کو گھٹیا چیز وینا، حیا کے بھی خلاف ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک وتعالی نے اپنی عبادت کا تھم فرمایا، تو والدین کے ساتھ احسان کا تھم بھی فرمایا، چوق صلی ربك أن لا تعبدوا إلا إیاه و بالوالدین احسان ایک کی وہیشہ اس کا کھاظ رکھنالازم ہے۔ باپ کو بھی جا ہے کہ وہ اس قسم کا فتو کی جیٹے پرندلگائے، بلکہ زبان کو تناظ رکھے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ الملاہ العبر محمود غفر له، دار العلوم و یو بند، ۳۰ /۸ /۳۰ اھ۔

## بچین کی چوری کا گناہ کس برہے؟

سے جتنے بھی گناہ بچین میں کئے ہول؟

## بچین کے بدنیک کام کاعذاب وثواب

سے وال [۱۱۳۴۷]: ۲ سیجین کے نیک کام کا تواب اور بدکام کاعذاب والدین پر ہوتا ہے، توبیہ قاعدہ حقوق اللہ میں ہے؟؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا..... بچوں پر گناہ نہیں ،البتہ چوری کی مقدار کا صان ان کے مال میں لا زم ہوگا (۳)۔

(١) (سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، ص: ٣٢٨، دار السلام)

(ومشكاة المصابيح، كتاب النكاح، باب النفقات وحق المملوك: ١ / ١ ٦ ، دارالكتب العلمية بيروت)

(وسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب الرجل يأكل من مال ولده: ٣٢/٢ ١، رحمانيه)

(٢) (بني إسرائيل: ٢٣)

(٣) "عن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المنائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل" رواه الترمذي وأبو داود. (مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، باب الخلع والطلاق، الفصل الثاني: ٢/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"(وموضوعه: فعل المكلف) ..... المراد بالمكلف البالغ العاقل، ففعل غير المكلف ليس من=

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۰/۱۲/۲۴ ههـ

# بچہکوئی چیز بازار سے خریدلایااس میں سے ماں باپ وغیرہ کو کھانا

سے وال[۱۱۳۴۸]: باپ نے اپنے بچہ کو جارآنے دیئے ، بچہ بازار سے کوئی چیز کھانے پینے کی لے آیا تو مال باپ یا بھائی وغیرہ اس چیز میں ہے بچھ لے کر کھالیں ، تو درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب نابالغ بچہ کو پیسہ دے دیئے اور وہ کوئی چیز بازار سے خرید کرلے آیا، تو ماں باپ، بھائی بہن کواس سے مخض اپنی خواہش سے لے کر کھانا نہیں جا ہیے (۲)،البنة اس کی تربیت کی نیت سے کہ اس کوعادت ہوجائے کہ

= موضوعه، وضمان المتلفات، ونفقة الزوجات، إنما المخاطب بها الولي لا الصبي، والمجنون". (ردالمحتار، مقدمة: ١/٣٨، سعيد)

"(السرقة هي أخذ مكلف) ..... وأخرج الصبي، والمجنون؛ لأن القطع عقوبة، وهما ليسا من أهلها، لكنهما يضمنان المال". (ردالمحتار، كتاب السرقة: ٨٣/٣، سعيد)

(1) "(قول»: ثواب الطفل للطفل) لقوله تعالى: وأن ليس للانسان إلا ما سعى، وهذا قول عامة مشايخنا، وقال بعضهم: ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته ..... ويؤيده قوله صلى الله تعالى عليه وسلم "إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث" ..... وتصح عبادته، واختلفوا في ثوابها، والمعتمد أنها له، وللمعلم ثواب التعليم وكذا جميع حسناته". (ودالمحتار، الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢/٥٣٠، سعيد)

"وتصبح عباداته، وإن لم تسجب عليه، واختلفوا في ثوابها، والمعتمد أنه له، وللمعلم ثواب السعليم وكنذا جميع حسناته". (الأشباه والنظائر، الفن الثالث، الجمع والفرق، أحكام الصبيان: السعليم وكنذا جميع حسناته". (الأشباه والنظائر، الفن الثالث، الجمع والفرق، أحكام الصبيان: السعليم وكنذا جميع حسناته". السم ١١٣، إدارة القرآن كراچي)

(و كذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، الحظر والإباحة: ٣ /٢١٣، دارالمعرفة بيروت) (٢) اس لئے كد بچداس كامالك ہے اور دوسر مے فض كے لئے اس كا استعال درست نہيں۔

وہ تنہا نہ کھائے، بلکہ سب کو کھا! یا بھی کرے۔ اس کو نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ تقسیم کرکے خود بھی کھائے اور جھتی مقدار اس نے جس کو دی ہے، دوسر ۔۔۔ وقت اسی انداز ہے وہ بھی اس کو دے دیا اور کھلا دیا کریں، اس طرح ٹابانغی کے مال میں تقسرف کا اشکال بھی یا تی ٹہیں رہے گا اور اس کی تربیت بھی انچھی ہوگی (1) ۔ فقط واللہ تعالی انعلم ۔ حررہ العبہ محمود غفر لہ، دارا اعلوم دیو بند، ۱۳/۱/۲۶ ہے۔ الجواب سجے : العبہ نظام اللہ بن، دارا العلوم دیو بند، ۹۲/۲/۲۴ ہے۔

## نابالغ بچوں سے تربیت کے لئے خدمت لینا

سے ال [۴۴۴]: تابالغ بچوں ہے اگریل یا کنویں سے پانی منگایا جائے تو اس کواستعال کر سکتے ہیں انہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نا ہانج بچوں ہے فدمت ندنی جائے الابیکدان کا مربی ہواور تعلیم بتر بیت کے لئے ان سے کام ہے ، خواہ ل یا کنوئیں ہے یائی منگانا ہویا کوئی سودامنگانا ہور ۲) نفط والقد تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبيرمحمو وغشران وارالعلوم ويوبشاب

(۱) لهذا جسیه و دینیز (جولی تقی) دو بار و بطور منهان و به دی تو تفسرف فی مال الغیر بھی کاز مزمین اور مقصد تر بیت کرنا تھا، و وجعی عاصل ہو گئی ۔

"وكذا الأب لايدملك هبة مال الصغير من غير شرط العوض بلاخلاف؛ لأن المبترع بمال المصعير قبربان مالد لا علمي وجه الأحسن". (بدائع الصنائع، كتاب الوكالة، مايوجع إلى الواهب: ١٤٠١) الدرياء النواب العربي بيروت)

"والولاية في «ال الصعير إلى الأب ثم وصيه، قوله: (إلى الأب ) وفي جامع الفصولين: لبس لـلأب تـحريـر قنه بمال وغيره. ولا أن يهب ماله ولو بعوض، ولا إقراصه في الأصح" (الدرالمختار مع ردالمعتار. كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء ١٩٦٢، ٩٦٥، سعيد)

را والعلى المسلم وهي الله معالى عنه ، أنها قالت: يارسول اللها: آلس حادمك، الاع الله له ، قال اللهم أكثو مالله وولده وسار قد له فيما أعطيته (مشكاة المصابيح ، كتاب المناقب والفضائل، باب جامع المناقب الفصل الأول، ص دده ، قديمي ...

### چورى عن الله ہے ياحق العبد؟

معاف ہوجاتی ہیں یانہیں؟ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غالبًا تین مرتبہ "وَإِن الله وَان سرق" میں معاف ہوجاتی ہیں یانہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غالبًا تین مرتبہ "وَإِن الله وسال سرق" میں نے چوری کو حقوق العباد سمجھاتھا، کیونکہ بندہ کی چیز گئی ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

چوری حق اللہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے قانون کے خلاف کرتا ہے، حق العبر بھی ہے کہ دوسرے کا مال لیتا ہے، اگر مال موجود ہو، تو اس کو والیس کرنالازم ہے، حق اللہ ہونے کی مجہ سے چوری کی سزاملے گی (1)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبدمحمو د نمفرله ، دارالعلوم ديو بند ، ۱۳/۴۹ هه -

## استاذ كاشا گردكومعاف نهكرنا

## مدوال[١١٣٥١]: زيدنے اپنے استاذ کی تو مین کی اور استاذ کوائی ہے اس اُستاخا ندا نفاظ سے دلی

" وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوء ا، فلما خوج، قال: "من وضع هذا؟" فأخبر، فقال: "النهم فقهه في الدين". متفق عليه. (مشكادة المصابيح، كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسكادة المعلمية بيروت)

(وصبحينج مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ص: • ٩ • ١ ، دارالسلام)

(١) "وينضمن المال المسروق؛ لأنه حق العبد فلا يسقط بالتقادم". (الدرالمحتار) "وحاصله أن في السرقة أمرين: الحد، والمال، وإنما تشترط الدعوى للزوم المال، لا للزوم الحد، ولذا ثبت السال بها بعد التقادم؛ لأنه لا يبطل به، بخلاف الحد". (ردالمحتار، كتاب الحدود: ٣١/٣، سعيد)

"ولا يردحد السرقة؛ لأن الدعوى ليس بشرط للحد؛ لأنه خالص حق الله تعالى .... ويضمن الممال يعني في صورة شهادتهم بسرقة متقادمة؛ لأن الدعوى شرط في حقوق العباد". (البحرالرائق، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزنا: ٣٣/٥، رشيديه) ....

تکلیف ہوئی، لیکن لڑکا اپنی غلطی و گستاخی پر نادم و شرمندہ ہے، مگر استاذیہ کہتا ہے کہ میں اب معاف نہیں کرسکتا، مگر لڑکا بار بارا پنی غلطی کی معافی جا ہتا ہے، اب ایسے وقت میں استاذ کو کیا کرنا جا ہیے؟ جب کہ استاذ پہلے بھی تمین بار آ معاف کر چکا ہے اور اب چوتھی بار بھی معافی کی درخواست کرتا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مکارم اخلاق اور شاگر دیر شفقت کا نقاضه یهی ہے کہ استاذ معاف کر دے(۱)، کیکن اگر اس کے خصوصی حال کے ماتخت اس کی اصلاح کے لئے بطور سزا کچھ بے تعلقی مناسب ومفید ہو، تو اس میں بھی مضا کقہ نہیں (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرليه، دارالعلوم ديو بند\_

جواب سیح ہے: سیدمہدی حسن غفرلہ،۸۲/۲/۱۲ ھ۔

# اسینے افلاس کی وجہ سے زمین ایک بیٹے کے نام کرنا

سے وال[۱۳۵۲]: زید کی دواولا دہیں ،ا-خالد،۲-ہاشم۔زیداب اپنی شعیفی اور لاغری کی وجہ ہے کسب پر قادر نہیں ، کچھ مدت تک کھانے وغیرہ کانظم خالد نے کیا، اس کے بعداب ہاشم کررہا ہے، مگر وہ سہولتیں

= (وكذا في الدررالحكام في غرر الأحكام، كتاب الحدود: ٢٤/٢، مير محمد كتب خانه كراچي) (١) قبال الله تمعالي: ﴿البذيبن يسفقون في السراء والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس﴾ (ال عمران: ١٣٣)

"﴿والعافين عن الناس﴾ أي: المتجاوزين عن عقوبة من استحقوا مؤاخذته، إذا لم يكن في ذلك إخلال بالدين، وقيل: عن المملوكين إذا أساء وا والعموم أولى". (روح المعاني، ال عمران: ٣٧٣/، رشيديه)

(وكذا في تفسير ابن كثير، ال عمران: ١/٥٢٩، قديمي)

(۲) "رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال، والايجوز فوقها، إلا إذا كان الهجران في حق من حق من التهاجر:
 حقوق الله تعالى، فيجوز فوق ذلك". (مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب ماينهى عنه من التهاجر:
 ۵۸/۸، رشيديه)

(وكذا في عمدة القارئ، كتاب الأدب، باب ماينهي من التحاسد: ٢٢/٢٢، منيريه)

فراہم نہیں کررہاہے، جوخالد کیا کرتا تھا، تاہم خالد کواس کا حساس ہے، کیکن خالد کہتا ہے کہ والدصاحب کے پاس جوز مین ہے، وہ سب اگر میرے نام لکھ دیں تو میں ان کواپنے گھر رکھوں گا اور جو کھا کیں گے، کھلا وُل گا۔اور ہر طرح کی سہولت فراہم کروں گا، تو کیا زید کے لئے یہ جائز ہے کہ اپنی ضعف عمری کی پریشانی دور کرنے کے لئے میمام اراضی اپنے لڑے خالد کے نام لکھ دے اور بقیہ ورثاء کومحروم کردے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اصل بیب کہ ہمخص کا نفقہ خوداس کے ذمہاس کے مال میں لازم ہے (سوائے بیوی کے ) کہاں کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے (ا)۔ دوسرے کے ذمہ نفقہ جب واجب ہوتا ہے، جب اس کے پاس خود کچھ نہ ہو (۲)، والد کا نفقہ خود والد کے ذمہ ہے، اگر والد زمین خود والد کے ذمہ ہے، اگر والد زمین کے اس کچھ نہ ہو ، تو ان ونو ل لڑکوں کے ذمہ ہے (۳)، خالد کا بیکہنا کہا گر والد زمین میر سے نام کھود یں تو ہیں بہتر سہولت ان کے لئے بہو نچاؤں، غلط اور بمحل ہے، اس سے ہاشم کونقصان بہو نچے گا اور کسی ایک جیئے کونقصان بہو نچے گا حرر والعبر محمود غفر لد، دار العلوم و یو بند۔

(١) "تجب على موسر ..... النفقة لأصوله الفقراء". (الدرالمختار). "(قوله: الفقراء) قيد به لأنه لاتجب نفقة الموسر إلا الزوجة". (ردالمحتار، باب النفقة، مطلب في نفقة الأصول: ٣/١٦٢، ٣٢٣، سعيد)

"(قوله: الفقراء) شرط الفقر؛ لأنهم لو كانوا ذوي مال فإيجاب النفقة في مالهم أولى من إيجاب النفقة في مالهم أولى من إيجابها في مال غيرهم بخلاف الزوجة". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، باب النفقة: ٢٧٥/٢، دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في الدررالحكام في غرر الأحكام، باب النفقة: ١٩/١، مير محمد كتب خانه كراچي) (٢) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(٣) "لو كان للفقير ابنان أحدهما فائق في الغني والاخر يملك نصاباً فهي عليهما سوية". (ردالمحتار، باب النفقة، مطلب في نفقة الأصول: ٢٢٣/٣، سعيد)

روكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، باب النفقة: ٢٧٧/٢، دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في الدررالحكام في غرر الأحكام، باب النفقة: ١٩/١م، مير محمد كتب خانه كراچي)

(٣) "لا بأس بتفضيل بعض الأو لاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب وكذا في العطايا إن لم يقصد به =

## حقوق العباد میں ہونے والی کوتا ہی

سسسوال[۱۳۵۳]؛ بلوغ کے بعدا گرحقوق العباد میں نظی ہوئی ہواور یا دندہو،اگر یادہو،گردہ معاملہ جس میں نلطی ہوئی ہوسیح طریقہ پر یاد نہ ہو کہ کس سے ہوا تھا اور کس طرح ہوا تھا، مثلاً؛ کسی کوکوئی آکلیف پہنچائی ، یا کسی سے کوئی چیز خریدی تھی ،مگریہ یاد نہیں ہے کہ کیا چیز تھی اور کتنے کی خریدی تھی اور یہ یاد ہے خریدی ضرور تھی ، یادہ شخص جس سے بید معاملہ ہوا تھا، مرگیا ہو، اسی طریقہ پر تکلیف پہنچا نے کا معاملہ بھی ہو، تو ان سب صور توں میں کیا تھی کہا تھا کہ کا معاملہ بھی ہو، تو ان سب صور توں میں کیا تھی ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تین مرتبقل ہواللہ پڑھ کردعا کرلیا کریں کہ'یااللہ! جس جس کہ مجے ہے تکلیف پینچی اور جس کا کوئی حق میرے ذمہ رہ گیا، اس کا تواب اس کو پہنچا دے'۔ اگر صاحب حق موجود ہواور یاد بھی : وہ تو اس سے معانی تا اِنی کرکے صفائی کرلی جائے ، یا کوئی مالی حق ہو، اوا کر دیے ، صاحب حق معلوم نہ ہو، تو اتنی مقد اراس کی طرف سے خیرات کردی جائے (1) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۲/۲۰ ھ۔

<sup>=</sup> الإضرار وإن قصده فسوى بينهم". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الهبة: ١٩٦/٥، سعيد)

## حقوق العبادكوالله تعالى معاف نهيس كركا

سوال[۱۳۵۳]: بکر کے ساتھ طلم وستم لوٹ مارتو زید کرے، جب تک بکر معاف نہیں کرے گا، تو کیا خدامعاف کروے گا؟ شریعت خدااور رسول کا کیا تھم ہے؟ کرنے والے یا کرانے والے کوایک ہی گناہ ہے یا علیحدہ علیحدہ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قانون یمی ہے کہ حقوق العباد کواللّٰہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا(ا)۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔ املاہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/ ۱۳۹۹ ص۔

= (وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٢٨٣/٣، سعيد)

(1) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من كانت له مظلمة الأخيمة من عرضه أوشىء، فليتحلله منه اليوم قبل أن الايكون دينار والا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه". (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب الظلم، الفصل الأول، ص: ٣٥٥، قديمي)

"(وعن أبي هويرة رضي الله تعالى عنه قال: .....) ..... (فليتحلله) أي: فليطلب الظالم حل ما ذكر (منه) أي: من المظلوم: في النهاية يقال: تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل ..... وفي التعبير به تنبيه على أنه يجب عليه أن يتحلل منه، ولو ببذل الدينار والدرهم في بذل مظلمته". (مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب الظلم، الفصل الأول: ٢/٩ ٣١٣، ٣١٣، رشيديه)

"قوله: (ناداه فقال: نعم إلا الدين) مستثنى مما تقرره، نعم وهو قوله: يكفر الله عني خطاياي، أي: نعم! يكفر الله خطاياك إلا الدين ..... أي: لكن الدين لكم يكفر؛ لأنه من حقوق الأدميين، فإذا أدّى، أو أرضى الخيصم خرج عن العهدة". (مرقاة المفاتيح، كتاب البيرع، باب الإفلاس والإنظار: 1/1 ا ا ، رشيديه)

"قال العلامة النووي رحمه الله تعالى : "أن لها ثلثة أركان: الإقلاع، والندم على فعل تلك السمعصية، والعزم أن لا يعود إليها أبداً، فإن كانت المعصية لحق ادمي، فلها ركن رابع، وهو التحلل من صاحب ذلك الحق". (شوح النووي على صحيح مسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديمي) (وكذا في روح المعاني، التحويم: ٨: ٩٩/٢٨ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

## حقه بینااور قرض لے کر دوسروں کی خدمت کرنا

سوال[۱۳۵۵]: زیدمفلس ہوگیا، کین غیرمسلم فاسق سادھو(۱)اوردین دار کی خدمت قرضہ سے
کرتار ہتا ہے، کیکن ادھاراداکرنے کا نام ہیں لیتااور حقہ نوشی کا اس قدرز درہے کہ منہ سے بد بولگاتی ہے، کسی کا نام
لے کرجھوٹی تاویلات پیش کر کے بچاؤ کرتا ہے، توایسے مخص کے بارے میں شرعی ضان کیا ہے؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

قرض حقوق العباد میں سے ہے، حضورا کرم صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں ایک جنازہ لایا گیا، نماز کے لئے، دریافت فرمایا کہ: اس نے کوئی قرض جھوڑا ہے، عرض کیا گیا کہ جی ہاں! پھر دریافت فرمایا کہ اوا کرنے کے لئے بھی جھوڑا ہے، تو معلوم ہوا کہ نہیں جھوڑا تو حضور صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھانے سے انکار فرمادیا تھا (۲)۔

اعادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دو پیسے (قلیل مقدار ) کے عوض سات سومقبول فرض نمازیں قیامت کو دلائی جائیں گی (۳)، بدبو سے ملائکہ اور انسانوں کواذیت ہوتی ہے، جس کے منہ سے پیاز وغیرہ کی بدبو آتی

(۱)'' سادهو: جوگی ، درولیش ، پارسا''۔ (فیروز اللغات ،ص: ۸۰۷ ، فیروز سنز لا ہور )

(٢) "عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أتي بسجنازة ..... ثم أتي بالشالئة، فقال: "هل عليه دين؟"، قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "هل ترك شيئاً؟" قالوا: لا، قال: "صلوا على صاحبكم" ..... رواه البخاري. (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الإفلاس والإنظار، الفصل الأول: ٥٣٨/١، دارالكتب العلمية بيروت)

(وسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في حسن القضاء، رقم الحديث: ٣٣٣/٣: ٣٣٣/٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وسنن النسائي، كتاب البحنائز، باب الصلاة على من عليه دين، رقم الحديث: ٩٥٩: ٣٩٧/٣. دار المعرفة بيروت)

(٣) "جاء أنه يؤخمذ لدانق ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة". (الدرالمختار). "لعل المراد بها الكتب السماوية، أو يكون ذلك حديثا نقله العلماء في كتبهم ..... (قوله: ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة) أي: من الفرائض لأن الجماعة فيها والذي في المواهب عن القشيري سبعمائة صلاة مقبولة، ولم يقيد =

ہے، اس کو بغیر منہ صاف کئے ، مسجد میں آنے سے روک دیا جاتا تھا (۱)۔ واللہ لُغا کی اعلم۔ حرر ہ العبدمحمود عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۲/۱۱/ ۸۷ ھ۔ الجواب صحیح : بند ہمحہ نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۲/۱۱/ ۸۷ھ۔

## تيبمول كى مددكرنا

#### سوال[١١٣٥١]: تيمول كى مددكرنے والول كے لئے كياتكم ہے؟

= بالجماعة". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، فروع في النية: ١/٩٣٩، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة الثانية، ص: ٣٦، دارالفكر بيروت)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، باب شروط الصلاة: ١/٠٠٠، دارالفكر بيروت)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، نوح فيما يكره: ٢٨/٣، رشيديه)

ندکورہ بالاتمام کتب میں "جاء فی بعض الکتب" کے عنوان سے اس بات کاذکر ہے، کتاب کی تعیین نہیں گی گئ، چنانچے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر تبھرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے یا تو ستب سادیہ مراوی یں یا بیعلاء کرام میں سے کسی کا قول ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر حدیث نہیں اور شدہی و خیرہ احادیث میں کوئی ایسی حدیث ال سکی ، البتہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جو شخص کسی صاحب حق کاحق ادا کئے بغیر دنیا سے رخصت ہوجائے تو آخرت میں صاحب حق کو اس کاحق و دسرے شخص کی حسنات سے دلایا جائے گا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے مروی ہے:

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من كانت له مظلمة الأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن الايكون دينار أو درهم، إن كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فحمل عليه". (مشكاة المصابيح، كتاب الظلم، ص: ٣٣٥، قديمي)

(۱) "عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أكل من هذه الشجرة السنتنة فيلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الأول، ص: ٢٨، قديمي) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٢، سعيد)

(وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، فصل في أحكام المسجد، ص: ١٠ ٢، سهيل اكيدُمي لاهور)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بہت بڑے اجروثواب کے ستحق ہیں (۱)۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرر والعبد محمود غفرلہ، دارالعلوم ویو بند،۳/ ۱/۲۵ ھ۔

# كياينتيم كواپناحق وصول كرنے كاحق ہے؟

سوال[۱۱۳۵۷]: كيااييا بھى تھم ہے كہ يتيم اپناحق حاصل كرنے كے لئے تق كى اڑائى نارے؟ الحواب حامداً ومصلياً:

ا پناحق وصول کرنے کاحق ہے، اس کے لئے مناسب تدبیرا ختیار کی جائے (۲)۔ واللہ تعالی اعلم۔ حرر والعبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳/ ۹۶/ هھ۔

## ایک لڑکی کودینا دوسری کونید ینا

سے وال [۱۳۵۸]: اسسهارے خسر صاحب کی دولڑکیاں موجود ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، مارے خسر صاحب کی دولڑکیاں موجود ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، ہمارے خسر صاحب بوری جائیداد پر قابض ہیں، پورافائدہ اٹھار ہے ہیں، چھوٹی لڑکی میری نکاح میں ہے، اخیر میں خسر صاحب کی رائے سے خوشدامن نے این ، پورافائدہ اٹھار ہے ہیں، چھوٹی لڑکی میری نکاح میں ہے، اخیر میں خسر صاحب کی رائے سے خوشدامن نے این نام کی پانچ بیگھہ زمین اپنی بول کڑکی کے نام سے لکھ دیا ہے، اس طرح سے اپنی چھوٹی لڑکی کوئت سے محروم کردیا، تقربیاً ۸ ہزار رویدیکا نقصان ہم سمجھتے ہیں، ایسی حالت میں شرعاً کیا حل ہے؟

٢..... چونکه ہم پہلے فیصلہ میں تقریباً ۱۵/ ہزار کا نقصان اٹھا چکے ہیں ، دوسرے فیصلہ میں بھی نقصان اٹھا

(١) "أن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له، أولغيره في الجنة كهاتين". (سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في من ضم يتيماً: ٣٢٠/٣، رحمانيه)

"(كنافسل اليتيم) القائم بأموره من نفقة، وكسوة، وتاديب، وتربية، وغير ذلك". (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق، باب الإحسان إلى الأرملة: ١/٢ ١ ٣، قديمي) (وصحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق، باب فضل الإحسان إلى الأرملة: ١/٢ ١ ٣، قديمي) (٢) "عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أخذ سنا، فجاء صاحبه يتقاضات، فقالوا له، فقال: "إن لصاحب الحق مقالا". (صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب من أهدي له هدية، ص: ٣٢٢، دار السلام)

چکے ہیں ،ایسی حالت میں ان کی خوشی اور قمی میں اگر ہم شامل نہ ہوں ،تو کیا تھا ہے؟ اتنا نقصان اٹھانے کے بعد بھی ہم کوان کی خوشی میں شامل ہونا جا ہے؟

#### الجوابَ حَامِداً ومصلياً:

ا....خسر صَاحَتِ اورخوشدامن صاحب نے جو پچھا بنی ایک لڑکی کودے دیااور دوسری لڑکی کوئہیں دیااور اس سے مقصوداس کوئسی وجہ سے نقصان پہو نچانا ہے ،تو وہ گنۂ گار ہیں (۱) ،مگراس پر دوسری لڑکی کودعویٰ کرنے اور مطالبہ کرنے کاحق نہیں ۔حق ورا ثت انتقال مورث کے بعد ہوتا ہے ، زندگی میں نہیں (۲)۔

۲.....اگر شادی نمی میں شرکت نہ کی ، تو کیا نقصان کاعوض مل جائے گا؟ یا جو کچھ تکلیف پہونچی وہ ختم ہوجائے گا؟ مناسب تو بہی ہے جہاں اتناصبر کیا، شرکت بھی کرلیں ، خاص کرکسی کی میت ہو، تو جنازہ کی نمازاور تدفین میں شرکت کرلیں ، خاص کرکسی کی میت ہو، تو جنازہ کی نمازاور تدفین میں شرکت کرلیں اور تعزیت بھی کریں ،اس میں بہت بڑا اجر ہے (۳۰) نقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، کیم/شعبان/ ۲۰۰۰اھ۔

(١) "لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الهبة: ٢٩٢٥، سعيد) روكذا في فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الهبة، فصل في هبة الوالد لولده: ٢٤٩/٠، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الهبة: ٣٩٩/٣، دارالمعرفة بيروت) (٢) "و شـروطـه ثـلاثة: موت مورث حقيقة، أوحكما كمفقود أو تقديراً كجنين فيه غرة". (ردالمحتار.

كتاب الفرائض: ٢/٥٨/١ سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٩/٣/٩، رشيديه)

(وكذا في هامش السراجي في كتاب الميراث، ص: ٣، مكتبة البشري)

(٣) "عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن أخاكم قدمات فقوموا فصلوا عليه". (سنن النسائي، كتاب الجنائز، رقم الحديث: ٩٨٥ : ٩٨٨، ١٩٨٥، دار المعرفة بيروت)

روصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم الحديث: ٢٢١٠، ص: ٣٨٣، دارالسلام)

## چورڈ اکو پڑوسی پراحسان کرنا

سے وال[۱۱۳۵۹]: اگر پڑوی چور یاڈ اکوہوں ،توان پراحسان کرنا چاہیے یانہیں؟ جب کہوہ چور ڈاکوا کٹر ایذاء پہونچاتے رہتے ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ان پر بھی احسان کرنا چاہیے،امید ہے کہ وہ اس احسان سے متاثر ہوکر نیک عمل اختیار کریں گے(1)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود عُفرله، دارالعلوم د بوبند، ۲۰/۵/۲۰ هـ

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین غفرله ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۱/۵/۲۱ هـ

(١) "عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه". (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الوصاء ة بالجار: ٨٨٩/٢ قديمي)

"واسم السجار يشتمل المسلم، والكافر، والعابد، والفاسق، والصديق، والعدو، والغريب، والبلدي، والسم السجار يشتمل المسلم، والأجنبي". (فتح الباري، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار: • ١/١٣، قديمي)

(وسنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب في حق الجوار: ١٦/٢، قديمي) (وكذا في عمدة القارئ، كتاب الأدب: ١٠٨/١٦، الطباعة المنيرية)

# باب السلام والقيام والمصافحة الفصل الأول في السلام وإجابته (سلام اوراس كجواب كابيان)

## مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے خارج ہوتے وقت سلام

سے وال[۱۰۲۰]: اندرونِ مسجد جب کہ نمازی سنت بھی پڑھ رہے ہوں ،سلام کرنامسنون ہے یا نہیں؟ دروازہ پرسلام کرکے داخل ہونا اور سلام کرکے نکلنا کیساہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب اندرونِ مسجد نماز میں مشغول ہوں ، تو سلام نہ کیا جائے (۱)۔ بیرونِ مسجدا گروروازہ کے قریب لوگ فارغ ہوں ، تو ان کوسلام کرلیا جائے ، مسجد سے باہرنکل کر جب اپنے راستہ پر جا کیں ، تب بھی سلام کرلیا کریں ، تو اچھا ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدهجمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، دار العلوم دیوبند، ۱۱/۱۱/۸۸ هـ

(۱) "كما يكره على عاجز عن الردحقيقة كاكل، أو شرعاً كمصل، وقارئ، ولرسلم لا يستحق الجواب". (الدرالمختار مع ردالمحتار، الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١٥/١، سعيد) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهيه، الباب السابع في السلام: ٣٢٥/٥، رشيديه) (وكذا في فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كناب الكراهية، نوع في السلام: ٣٨٥/٧، رشيديه)

(٢) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، واضربوا الهام، تورثوا =

## استنجا خشك كرتے ہوئے سلام وكلام

سوال[۱۱۳۱]: استخافشکرنے کے متعلق احقر کے خیالات ایسے سے کہ اس میں اگر چہفاص استخااور خسل کی طرح بر بنگی نہیں ہوتی ، مگر کامل ستر پوشی بھی نہیں ہوتی ، جس کی وجہ سے شرم آتی ہے ، لوگوں کے سامنے استخافت کرنے میں حیاداری چاہیے ، کہ جہاں تک ہوسکے، لوگوں کی نظروں سے نے کراستخافت کیا جائے بالخصوص عورتوں کے سامنے تو ہرگز نہ کرے ، وہ محرم ہوں یا نامحرم ، لیکن باوجوداس احتیاط کے استخافت کی جائے بالخصوص عورتوں کے سامنے تو ہرگز نہ کرے ، وہ محرم ہوں یا نامحرم ، لیکن باوجوداس احتیاط کے استخافت کرنے بین بیت الخلاء کی طرح بالکل تنہائی بھی اکثر نہیں ہوتی ، جس میں کسی وقت کسی کی بات کا جواب دینا بھی پڑتا ہے ، جس کے جواز پر حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتو کی ظاہر ہے کہ استخاسکھانے کی حالت پیشاب کرنے کی حالت نہیں ہے۔

پیں اس حال میں سلام وکلام کرنا یا جواب سلام دینا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ سلام وکلام کی ممانعت حالت بول میں ہے، کیونکہ وہی ستر کے کھلنے کا وقت ہے اور بول سے فارغ ہوکراستنجا سکھانا جب کلام کے لئے مانع نہیں ہے، تو ذکر اللّٰداور سلام کے لئے کس طرح مانع ہوجائے گا۔

<sup>=</sup> الجنان". (سنن الترمذي، أبواب الأطعمة، باب ماجاء في فضل إطعام الطعام: ٢/٢، قديمي)

<sup>&</sup>quot;بين النبي عليه الصلاة والسلام فائدة السلام، وسبب مشروعيته فإن التحابب في الناس خصلة يرضاها الله تعالى، وإفشاء السلام الة صالحة لإنشاء المحبة، وكذلك المصافحة، وتقبيل اليد، ونحو ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير". (التعليق الصبيح، كتاب الأداب، باب السلام: ٥/٥٠١، ١٠١، وشيديه)

سرأیا جبراً زبان ہے پڑھنا یا دل ہی میں پڑھنا ،اب اس کے ساتھ ہاتھ لگانے کا سوال اور پیدا ہو گیا ہے ،جس کا ذکر او پر ہوچکا۔

حضرت والا نے جو جواب تحریر فرمایا ہے، اس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بشر طیکہ مذکورہ پڑھ سکنے کا جواز کا تعلق وقت کے کون سے حصے سے ہے، کیونکہ قطرہ جب آتار ہے اور سلسل ہو جو کہ مرض ہے، یا وقف کے ساتھ طمبر کھر ہو، جس کے عام حالات ہیں، تب بھی استخاء سکھانے کا شغل جاری رہتا ہے اور سوال مذکورہ سب ختم ہوجاتے ہیں، اگر کہا جائے کہ جواز کا تعلق درمیانی وقفول سے ہے، جس میں قطرہ کی آمدر کی ہوئی ہو، تو ان وقفول کے ہے، جس میں قطرہ کی آمدر کی ہوئی ہو، تو ان میں گنجائش کہ ہے، کہ بچھ پڑھ لکھ سکے، استنجاکی حالت میں کھانے کے بارے میں بھی آپ مہر بانی فرما کر جواب عنایت فرماد ہیئے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

یبال پر دوحالتیں قابلِ لحاظ ہیں: ایک بربئگی، دوسری خروج بول، استجاء خشک کرنے کے وقت عامة پہلی حالت نہیں ہوتی جوامور بربئگی کی وجہ ہے ممنوع ہیں (۱)۔ وہ اس حالت میں ممنوع نہیں یہ محمل ہے، فناوی رشید یہ کی عبارت منقولہ کا لکھنا پڑھنا، کھانا، پینا، کلام وسلام کرنا، جواب دینا، سب کا حکم اس سے معلوم ہو گیا۔ خروج بول کی حالت بھی سلام وکلام وغیرہ سے مانع ہے، اس میں وہ تفصیل ہے، جواحقر نے پہلے تحریر کی تھی، بھی استخا خشک کرنا محض رفع وہم اور تحصیلِ اطمینان کے لئے ہوتا ہے، کہ قطرہ تو نہیں آتا ہے، صرف مخرج میں بچھنمی تری ہے۔ اس میں ہوتا ہے، کہ قطرہ تو نہیں آتا ہے، صرف مخرج میں بچھنمی تری ہی ہے۔ اس میں ہوتا ہے، کہ قطرہ تو نہیں آتا ہے، صرف مخرج میں بچھنمی تری ہی ہے۔ اس میں ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے۔ کہ قطرہ تو نہیں آتا ہے، صرف مخرج میں بچھنمی تری ہی ہے۔ اور سے مقور ہے۔

الیی حالت میں سلام وکلام وغیرہ کے ممانعت نہیں ، بھی قطرہ آتا ہے ، خواہ مرض کی وجہ سے سلسل آئے اور پچھ دیر بعد ختم ہوجائے یا وقفہ کے ساتھ آئے ،اس کا احساس ہوتا ہے ،ایس حالت میں امور ندکورہ

"دع كافرا أيضاً ومكشوف عورة". (الدرالمختار). "(ومكشوف عورة) ظاهره ولو الكشف لضرورة". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسند الصلاة، مطلب المواضع التي يكره السلام: ١/٤١٢، سعيد)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، نوع في السلام: ٣٥٥/١، رشيديه)

<sup>(</sup>۱) برہنگی کی حالت میں سلام وکلام بکروہ ہے۔

ممنوع میں (1) \_ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_

حرره العبدمحمود عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۸۹/۲/۱ هــ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديو بند،۸۹/۲/۲ هـ-

# نامحرم كوسلام كرنا

سوال[۱۱۳۲۲]: اینے خاندان کی نامحرم عورتوں یامر دوں میں اسے ایک دوسرے کوسلام کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

شرعاً كهلا ياجاسكتا ہے، اگر فتنه نه ہو (۲) \_ فقط والنّداعلم بالصواب \_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۱۴/۱۹/۸۹ هـ.

الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرله، دارانعلوم دیوبند، ۲۱/۴/۱۲ هـ

# چھینک برالحمدللدرب العالمین کہنا

سوال[۱۱۳۲۳]: چينکآنے پرالحمدللد کہنے کے بجائے الحمدللدرب العالمین کہتے ہیں، یہ کیساہے؟

(۱) "وأما السلام على من يستنجي من البول بالحجر، أو المدر قاعداً أو قاءماً - كما تعورف اليوم في بلادنا- فلم يثبت فيه من القد ماء شيء، وكان الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى يقول يرد السلام عند ذلك، وكان الشيخ محمد منظهر النانوتوي -مؤسس المعهد العربي "مظاهر علوم" بسهارنفور - يقول بترك الرد". (معارف السنن، باب في كراهية ردالسلام غير متوضى: 1/2 اس، سعيد)

(وكذا في إمداد الفتاوي، كتاب الحظر والإباحة، أحكام سلام وتعظيم أكابر: ٩/٣، دارالعلوم)

(٢) "البرجل مع المرأة إذا التقيما سلم الرجل أولاً". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب
 السابع في السلام: ٣٢٥/٥، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان، الحظر والإباحة، فصل في التسبيح والتسليم: ٣٢٣/٣، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، الحظر والإباحة، فصل في النظر واللمس: ٣/٦ ١٣/١ معيد)

الجواب حامداً ومصلياً:

الحمد للدکہنا ہی ثابت ہے(۱) ،اس پراپی طرف سے اضافہ کرنا ،اگر چہدوسری جگہ موجود بھی ہو بدعت ہے ،لہذا چھینک پرصرف الحمد للّہ ہی کہا جائے۔فقط واللّہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو ہند ،۹۳/۱۲/۲۹ھ۔

☆.....☆.....☆

www.ahlehad.org

(١) واضح رہے كه "الحمدالله رب العالمين"كمنا بھى ثابت ہے۔

"عن هلال بن يساف قال: كنامع سالم بن عبيد، فعطس رجل من القوم، فقال: السلام عليكم، فقال له سالم: وعليك وعلى أمك، فكأن الرجل وجد في نفسه، فقال: أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: السلام عليكم صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: السلام عليكم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "عليك وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فليقل: الحمدالله رب فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "عليك وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فليقل: الحمدالله رب العالمين، وليقل له من يود عليه: يوحمك الله وليقل: يغفر الله لي ولكم". (جامع الترمذي، كتاب العالمية بيروت)

(ومشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب العطاس والتثاؤب، الفصل الثاني: ١٤٨/٢، دار الكتب العلمية بيه وت)

# الفصل الثاني في المصافحة والمعانقة - (مصافحه ومعانقه كابيان)

# ایک ہاتھ سےمصافحہ کرنا

سوال[۱۱۳۲۳]: ایک ہاتھ ہے مصافحہ کرنا جائز ہے یاحرام؟ کیاایک ہاتھ ہے مصافحہ کرنے کا طریقہ مردود ہے، یاایک ہاتھ ہے مصافحہ کرنے والا مردود ہے، اس طریقہ کو ایاس طریقہ کو اپنانے والے کومردود سجھنے والا کیسا ہے؟ مصافحہ کا طریقہ کیسا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

مصافحہ دونوں ہاتھ ہے مسنون ہے(۱)، بیرکہنا کہ دوہاتھوں سے ثابت نہیں، ایک ہی ہاتھ ہے کرنا جا ہے، غلط ہے(۲)، گاہے گاہے ایک ہاتھ سے بھی منقول ہے(۳)،ان دونوں میں سے کسی ایک طریقہ کوحرام

(1) "بماب المصافحة" قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : علمني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التشهد، وكفي بين كفيه". (صحيح البخاري، كتاب الاستينذان، باب المصافحة: ٢٢/٢، قديمي)

"والسنة أن تكون بكلتا يديه، وبغير حائل من ثوب أو غيره، وعند اللقاء بعد السلام، وأن يأخذ الإبهام، فإن فيه ينبت المحبة، كذا جاء في الحديث، ذكره القهستاني وغيره". (ردالمحتار، كتاب الحظرو الإباحة، باب الاستبراء وغيره: ٢/١/٣، ٣٨٢، سعيد)

(وكذا في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: ٨/٤ ا ٥، مكتبه سلفيه مدينه منوره)

(٢) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

(٣) "اغلم أن السنة أن تكون المصافحة باليد الواحدة، أعني اليمنى من الجانبين". (تحفة الأحوذي، أبواب الاستئذان والأدب، باب ماجاء في المصافحة، فائدة في بيان أن السنة في المصافحة أن تكون باليد الواحدة، رقم الحديث: ٢٨٤٥: ١٨/٤ مكتبه سلفيه ما ينه منوره)

"وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: الأخذ باليد، بالإفراد". (عمدة القارئ، كتاب=

کہنا صحیح نہیں، البتہ جوطبقہ دین سے تعلق نہیں رکھتا، ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ پر اصرار کرتا ہے، اس کے ساتھ تھبہ سے بیخے کے لئے اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ کوترک کیا جائے، تو بہتر ہے'' عمدة القاری'' شرح بخاری شریف میں دو ہاتھ سے مصافحہ کا ثبوت موجود ہے(۱) اور الکوکب الدری میں بھی مذکور ہے، کہ ایک ہاتھ سے بھی منقول ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود ففي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱/۶/۱۹۰۱م اهه

☆.....☆.....☆.....☆

www.ahlehad.org

= الاسيتئذان، باب الأخذ باليدين: ٣٩٣/٢٢، دار الكتب العلمية بيروت،

(وكذا في فتح الباري، كتاب الاستيذان: ١ ١/٢١، قديمي)

(١) "رأيت حماد بن زيد، وجاء ه ابن مبارك بمكة، فصافحه بكلتا يديه .... قوله: "وكفي بين كفيه" وهو الأخذ باليدين: ٣٩٣/٢٢، عمدة القارئ ، كتباب الاستيئذان، باب الأخذ باليدين: ٣٩٣، ٣٩٣/٢٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "قوله: الأخذ باليد اللام فيه للجنس فلا تثبت الوحدة، والحق فيه: أن مصافحة صلى الله تعالى عليه وسلم ثابتة باليد وباليدين، إلا أن المصافحة بيد واحدة لما كانت شعار أهل الإفرنج وجب تركه لذلك". (الكوكب الدري، أبواب الاستئذان والأداب، باب المصافحة: ٢/١٣١، ١٣٢، ١٣١، المكتبة اليحيويه، سهارنبور)

# الفصل الثالث في القيام و التقبيل (قيام اورتقبيل كابيان)

# پیری قدم بوسی کرنا

سے وال[۱۱۳۱۵]: پیرکی قدم ہوئی کرنا کہ جس نے نقل سجدہ کی ہواوراس حالت میں زورزور سے چلانا کہ دوسرے آدمی کوخوف کے مارے لرزہ آجائے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

منع ہے(ا)۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود عفی عنہ، دار العلوم دیو بند، ۲۹/۸/۸ه۔ الجواب سیحے: بندہ نظام الدین، دار العلوم دیو بند، ۱/۹/۸ه۔

(۱) "عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا". (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب المصافحة والمعانقة، الفصل الثاني: ١/٢ ٣٠، قديمي)

"أيسحني له" من الانحناء، وهو إمالة الرأس، والظهر تواضعاً، وخدمة قال: "لا" أي: فإنه في معنى الركوع وهو كالسجود من عبادة الله". (مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب المصافحة والمعانقة، الفصل الثاني: ١/٨ ٢٣، رشيديه)

"تقيبل الأرض بين يدي العلماء، والعظماء فحرام، والفاعل، والراضي به اثمان؛ لأنه يشبه عبادة الوثن وهل يكفر؟ إن على وجه العبادة، والتعظيم كفر، وإن على وجه التحية لا، وصار اثما مرتكب للكبيرة". (ردالمحتار، الحظر والإباحة، فصل في الاستبراء: ٣٨٣/١، سعيد) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، الكراهية، الباب الثامن والعشرون: ٣٩/٥، وشيديه)

# جهك كرسلام كرنااور پيروں پرسرركھنا

سب وال[۱۱۳۲۱]: پیرصاحب کومرید کا جھک کرسلام کرنااور پیروں پر مردکھنا کیا بیمل جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کوجزادے گا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جھک کرسلام کرنامنع ہے، پیروں پرسررکھنابھی منع ہے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۴/۱۱ ھ۔

☆.....☆.....☆

www.ahlehad.org

(١) "عن أنسس رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا". (جامع الترمذي، كتاب الاستئذان، باب المصافحة: ٢/٢، ا، قديمي)

"الانسحناء إمالة الرأس والظهر، وهو المشهور. أن المرادهنا انحناء الظهر، كما قال محي السنة؛ إن انسحناء الظهر مكروه، وإن كان يفعله كثير ممن ينسب إلى علم وصلاح. ونقل عن الشيخ أبي منصور أن تقبيل الأرض، وانسحناء الظهر، وإمالة الرأس لايكون كفراً؟ بل إثما ومعصية وكبيرة؛ لأن المقصود التعظيم دون العبادة انتهى. وبعض المشايخ قد شدوا في المنع عن ذلك وقالوا: كاد الانحناء أن يكون كفراً". (التعليق الصبيح، كتاب الأداب، باب المصافحة والمعانقة، الفصل الثاني: ٩/٥ ١ ١ ، وشيديه) (وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب المصافحة والمعانقة: ٨/٢٨، وشيديه)

# باب الترضي والترحم

(رضى الله نعالى عنه اورعليه السلام كهني كابيان)

# حضرت حسن وحسين رضى اللد نعالى عنهما كي ساته عليها الصلوة والسلام كهنا

سوال[۱۱۳۲۷]: بعض حفزات اس چیز کے قائل ہیں کہامام حسن اور حسین علیماالصلوۃ والسلام کہنا ضروری ہے،آیا بیان کا کہنا تھے ہے یانہیں؟اگر بیکہا جائے تواس کہنے پر کیاغلطی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

عليه الصلوة والسلام عامة انبياع عليم الصلوة والسلام كي لئي كبنا رائج موكيا، يعض لوك حفرت حسن رضى الله تعالى عنه وسيعقيده اور عمل الله تعالى عنه وسيعقيده اور عمل الله تعالى على غير الانبياء)؛ لأن في الصلاة من البعظيم ماليس في غيرها من الدعوات، وهي زيادة البرحسمة، والمقوب من الله تعالى، ولا يلبق ذلك بمن يتصور منه خطايا والذنوب إلا تبعاً ..... والطاهر أن العلة في منع السلام ما قاله النووي في علة منع الصلاة: أن ذلك شعار أهل البدع، ولأن ذلك مخصوص في لسان السلف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أن قولنا: عزوجل مخصوص بالله تعالى، فلايقال: محمد عزوجل وإن كان عزيزاً جليلاً، ثم قال اللقاني: وقال القاضي عياض: الذي بالله تعالى، فلايقال: محمد عزوجل وإن كان عزيزاً جليلاً، ثم قال اللقاني: وقال القاضي عياض: الذي ذهب إليه المحققون، وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان، واختاره غير زاحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسيلم، كما يختص الله مسحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه .... وأيضاً فهو أمر لم يكن معروفاً في الصدر الأول، وإنما أحدثه المرافضة في بعض الأنمة، والتشبه بأهل البدع منهي عنه، فتجب مخالفتهم". (ردالمحتار، مسائل شتي: الرافضة في بعض الأنمة، والتشبه بأهل البدع منهي عنه، فتجب مخالفتهم". (ردالمحتار، مسائل شتي:

(وكذا في البحر الوائق، كتاب الخنثيٰ، مسائل شتى: ٩ / ١ ٣ ٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الرابع في الصلاة: ٥/٥ ا ٣، رشيديه)

غلط ہے، اس سے بچاچا ہے(ا)۔ فقط۔

غيرمسلم كادرود شريف بإهنا

سدو ال[۱۱۳۲۸]: کیاغیرمسلم کو در دوشریف پڑھنے ہے دنیوی فائدہ ہوسکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً: اميد ہے(1)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبدمحمو دغفرله، ۱۵/۴/۱۸ هـ

\$....\$....\$

www.ahlehad.org

(١) "﴿نوف إليهم أعمالهم فيها وجهان: أحدهما: أن يصل الكافر رَحِما، أو يعطي سائلاً، أو يرحم منضبطراً، أو نمحمو ذلك من أعمال البر، فيجعل الله له جزاء عمله في الدنيا بتوسعة الرزق، وقرة العين فيما خوّل، ودفع مكاره الدنيا، روي ذلك عن مجاهد والضحاك". (أحكام القرآن للجصاص، هود: ٣/١١/، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في أحكام القرآن للقرطبي: ١٠ /١٣ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في روح المعاني: ١ /٢٥/، دار إحياء التراث العربي بيروت)

# باب الحجاب الفصل الأول في ثبوت الستر ووجوبه (پرده كِثبوت اوروجوب كابيان)

نامحرم عورتوں کی جگہ پر جانا

سوال[۱۱۳۲۹] باگرنامحرم عورت سے تنہائی میں بھی نہ ملے اور نہاس کے چبرہ کی طرف نظر ڈالے ، انت الی جگہ جانا جائز ہے؟ جہال نامحرم عورتیں ہوں ، عام ہے کہ عمر ہوں یا غیر معمر؟ جوعورتیں بے پر دہ رہتی بیں اور ان کے سامنے سروغیرہ ڈھک کرآتی ہیں ، ان کے یہاں جانے کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس طرح عورت کو نامحرم مرد سے پردہ کر نالازم ہے،مرد کوبھی نامحرم عورت ہے۔ بیخے کی کوشش لازم ہے، لہذاالیسی جگہ ہرگز نہ جائے (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ ہے،للہذاالیسی جگہ ہرگز نہ جائے (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲۱/ ۱۹۴۷ھ۔

"عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الأول: 1/1/2، دارالكتب العلمية بيروت) الخلوة بالأجنبية مكروهة، وإن كانت معها أخرى كراهة تحريم". (ردالمحتار، الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٢٨/١، سعيد)

<sup>(!)</sup> قال الله تعالى: ﴿قُلُ لَلْمُؤْمَنِينَ يَغْضُوا مِنَ أَبْصَارِهُمْ وَيَحْفُظُوا فُرُوجِهُم﴾ (التوبة: ٣٠)

## يراني وضع كابرقعه

سسوال[۱۳۷۰]: جوبرقعه پرانے زمانہ کا ہے،اس میں بھی بےاحتیاطی ہے ستر کھل جاتا ہے، ایسے برقعہ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پرانی وضع کے برقعہ میں اگرستر ناتمام ہواوراس کے مقابلہ میں چا در سیےستر تام حاصل ہوتا ہو،تو چا در ہی کواستعال کیا جائے (1) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

فيشنى مروجه برقعه

سے وال [۱۱۳۷]: آج کل فیشنی مروجہ برقعہ جوریشمی ہوتا ہےاور بدن سے چمٹا کرسیاجا تا ہے، ایسے برقعہ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟

(۱) مقصدستر کا چھپانا ہے، چاہے وہ برقعہ سے حاصل ہو جائے یا چاد رہے، الہٰذاا گرکوئی برقعہ ایسا ہے، جس سے بیمقصد حاصل نہیں ہوتا تو اس کوترک کر دیا جائے۔

قال الله تمعالىٰ: ﴿يَا أَيُهَا النَّبِي قَالَ لأَزُواجِكَ وَبِنَاتِكَ وَنَسَاءَ الْمُؤْمِنِينِ يَدُنِينَ عليهن من جلابيبهن﴾ (الأحزاب: ٥٩)

"روي عن عبدالله قال: "الجلباب الرداء" ..... وقال ابن عباس ومجاهد: "تغطى الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها خلاف حال الإماء" ..... لما نزلت هذه الآية: ﴿يدنين عليهن من جلا بيبهن خرج نساء من الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها، قال أبوبكر: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر، والعفاف عند الخروج". (أحكام القرآن للجصاص، الأحزاب، باب حجاب النساء: ٣٨٦/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

"(ستر عورته وجوبه عام) أي: في الصلاة وخارجها (ولو في الخلوة) أي: إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بمحضرة الناس إجماعاً". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في ستر العورة: المهم، سعيد)

### الجواب حامداً ومصلياً:

عورت کواگر سی ضرورت سے مکان سے باہر جانا ہی پڑھے تو میلی کچیلی چا در اوڑھ کراس طرح جائے کہ جسم پر بھی سی کی نظر نہ پڑے اور لباس بھی جاذب نظر نہ ہو فیشنی برقعہ جس کا سائل نے ذکر کیا ہے ،خود مستقل جاذب نظر ہوتا ہے ،حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جو عورت مہکتی ہوئی خوشبولگا کر مکان سے نگلتی ہے ، وہ الی جاذب نظر ہوتا ہے ،حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جو عورت مہلکی ہوئی خوشبولگا کر مکان سے نگلتی ہے ، وہ الی الی ہے (۱) ، یعنی لوگوں کو بدکاری کی وعوت دیتی ہے ، یہی حال قریب قریب فریب فیشنی برقعہ کا ہے ،لہذا اس سے اجتناب چا ہے ، ایسالباس استعمال کرنا ،جس سے بدن کی پوری بیئت ظاہر ہوتی ہو ، ہر گرز جائز خبیس (۲) ۔ فقط واللہ تعالی الیام ۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند ..

### دو بھائیوں کا ایک مکان میں رہنا

سے وال[۱۱۳۷]: ایک ہی مکان میں دومادرزاو بھائی رہتے ہیں، دونوں بھائی اور دونوں کی بیوی اس مکان میں رہتی ہیں، الیی صورت میں ایک بھائی کی بیوی پر دوسرے بھائی کی نظراحیا نک پڑتی ہے، بات

(١) "عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كل عين زانية، وإن السمرأة إذا استعطرت فسمرت بالسمجلس، فهي كذا وكذا" يعنى: زانية رواه الترعذي". (مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب الجماعة وفضلها: ٢١٣/١، دارالكتب العلمية بيروت)

(وسنن النسائي، كتاب الزينة، مايكره للنساء من الطيب، ص: ١٠٥، درالسلام)

(وسنن أبي داود، كتاب الترجل، باب في المرأة تتطيب للخروج: ٢٠/١ مدار إحياء التراث العربي بيروت) "إن كان على المرأة ثيباب فلا بيأس بأن يتأمل جسدها، وهذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها بحيث تصف ما تحتها، ولم يكن رقيقاً بحيث يصف ما تحته، فإن كان بخلاف ذلك فينبغي له أن يغض بصره. وفي التبيين قالوا: ولا بأس بالتأمل في جسدها، وعليها ثياب مالم يكن ثوب يبين حجمها، فلا ينظر إليه حيث يد سمفاده: أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة، ولو كثيفاً لا توى البشرة منه ". (دالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٢١٢/١، سعيد)

(وكـذا فـي الـمـحيط البرهاني، كتاب الاستحسان، الفصل التاسع فيما يحل للرجل النظر إليه: ٢٨/٦، مكتبه حقانيه كوئنه) چیت نہیں ہوتی ، دوسرا بھائی جب باہرے آکر مکان میں کھانے کے لئے داخل ہوتے ہیں ، تو پہلے کی بیو کی پرنظر پڑتی ہے ، بے حیائی وغیرہ کی بات یا ورکوئی بات نہیں ہوتی۔ایس صورت میں شرکی حکم کیا ہے؟ ال جو اب حامداً و مصلیاً:

مکان کی تنگی اورغربت کے باعث بھی ایسی نوبت آجائے اورنظرفوراُ ہٹالی جائے ،تو امید ہے کہ پکڑنہ ہوگی ،کیکن ایسی جگہ جانے کے لئے پہلے شریعت نے استیذ ان حجو پر کررکھا ہے ،اس کا کھاظ رکھا جائے (1) ۔ فقط واللہ تعالیٰ انلم ۔

حرر ه العبرمجمود غفرله ، دارالعلوم ديوبند بهوا/ ۱۳۹۹/۸ هــ

MMM. SHIELD OLD

(١) قبال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ امْنُوا لا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرِ بِيُوتِكُمْ حَتَى تَسْتَأْنُسُوا وتَسْلُمُوا عَلَى أهلها ﴿ (النَّور: ٢٠)

"المعنى حتى تطلبوا علم أهل البيت، والمراد حتى تعلمو هم على أنم وجه، ويرشد إلى ذلك ماروي عن أبني أينوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: أنه قال: قلنا يا رسول الله! ما الاستنباس؟ فقال: "يتكلم الرجل بالتسبيحه والتكبيرة والتحميدة يتنبحنح يؤخذ أهل البيت" وما أخرجه ابن المنذر وجماعة عن مجاهد أنه قال: تستأنسوا تنجنحوا تنخسوا". رووح المعاني: ١٢٣/١٨ دار إحياء التواث العربي بيروت)

(وكذا في أحكام القرآن للقرطبي: ٢ ١ / ١ / ١٠٢ مدار إحياء التراث العربي بيروت)

# فصل في مايتعلق بصوت المرأة (عورت كي آوازكابيان)

### مردول کاشیپ عورتوں کے لئے عورتوں کا مردوں کے لئے

سوال[۱۳۷۳]: جوعورتیں مردسے پردہ کرتی ہیں ،ان کوغیر مرد کاریڈیو، شیپ ریکارڈ میں نعت، حمد بھر کرسننا جائز ہے یانہیں؟عورتیں گنہگار ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرریڈیو پرتقریرآئے، جوضر دری امور پرمشمل ہو،اس کا سنناعورتوں کو درست ہے(۱)،مر دوں کی آ وازعورتوں کے حق میں منع نہیں (۲)،عورتوں کا ٹیپ ریکارڈ مر دوں کونہیں سننا جا ہیے(۳)اور گاناکسی کاکسی کو

(۱) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ..... فلما رأته المرأة، قالت: مرحباً وأهلاً، فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أين فلان؟ قالت: ذهب يستعا،ب لنا من الماء".

قال النووي رحمه الله تعالى: فيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة". (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك: ٩٤٤/٢، قديمي)

(وكذا في تكملة فتح الملهم، كتاب الأشربة: ٣٣/٣، دارالعلوم كواچي)

(وجامع الترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في معشية الخ: ٢٢/٢، سعيد)

(٢) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(٣) "فظهر الكف عورة على المذهب، والقدمين على المعتمد، وصوتها على الراجع". (٣) المختار). "(قوله: على الراجع) عبارة البحر عن الحلية: أنه الأشبه،..... قال عليه السلام:

تہیں سننا چاہیے(۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

املاه العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۲۹/۰۱/۹۹ هه\_

# ريديو پرغورت کی انا وُنسری

سوال[۱۳۷۴]: ریڈیوپرغورت کااناؤنسری کرنا کیہاہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عورتوں کواپنی آ داز بلاضرورت شرعیہ نامحرموں کو پہنچا تا اگر چہریڈیو کے ذریعہ ہو،موجب فتنہ ہے (۲)،

= "الستبيح للرجال، والتصفيق للنساء"، فلا يحسن أن يسمعها الرجل، وفي الكافي: ولا تلبي جهراً؛ لأن صوتها عورة، ومشى عليه في المحيط في باب الأذان، بحر". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١/١٠ مم سعيد)

"ويـرفع صـوتـه بالأذان، والمرأة ممنوعة من ذلك.، لخوف الفتنة". (المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب الأذان: ١/٢٧٠، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الأذان: ١١٥٥١م، رشيديه)

(١) قال الله تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ﴾ (لقمان: ٢)

"قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: ﴿لهو الحديث ﴿على ماروي عن الحسن: "كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى، وذكره من السمر، والأضاحيك، والخرافات، والغناء، ونحوها .... الخ". (روح المعانى، لقمان: ٢: ٢ / ٢٤، دار إحيا التراث العربي بيروت)

"وفي السراج: "دلت المسألة أن الملاهي كلها حرام .... قال ابن مسعود رضي الله تعالى المعدد "صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات". (الدرالمختار). "قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : واحتج بقوله تعالى : ﴿ ومن الناس من يشترى لهو الحديث الأية، جاء في التفسير : أن المراد الغناء .... سماع غناء، فهو حرام بإجماع العلماء". (ردالمحتار، نتاب الحظر ولإباحة: ١٩/٩ ٣٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل: ٣٨٣١٨، رشيديه)

(٢) "ويرفع صوته بالأذان، والمرأة ممنوعة من ذلك، لخوف الفتنة". (المبسوط للسرخسي، كتاب=

حصرت امام ما لک رحمه القد تعالیٰ نے عورت کی آواز کو بھی عورت فر مایا ہے (۱) ۔ فقط والثد تعالیٰ اعلم ۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم ویو ہند ، ۱۱/۵ مصر



= الصلاة. باب الأذان: ١/١٤/١. مكتبه غفاريه كوئنه)

"واما أذان المسرأة، فلأنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الأذان: ٣٨٨٨٠ رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، بأب الأذان، ص: ٩٩١، قديمي) (١) "(مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها) ش. وهذا كنما قال: أنه ليس على النساء رفع أصواتهن بالتلبية؛ لأن النساء ليس شأنهن الهجر؛ لأن صوت المرأة عورة فليس عليها من الجهر، إلا بقدر ما تسمع نفسها، وما زاد على ذلك من إسماع غيرها فليس من حكمها، والجهر في الصلاة كذلك". (كتاب المنتقى، كتاب الحج، رفع الصوت بالاهلال: ٢١١/٢، دارالكتب الإسلامي القاهرة)

"قال الباجي: لأن النساء ليس من شأنهن الجهر؛ لأن صوت المرأة عورة، فليس عليها من الجهر إلا بقدر ما تسمع نفسها، وما زاد على ذلك من إسماع غيرها فليس من حكمها". (أوجز المسالك إلى مؤطا الإمام مالك رحمه الله تعالى، كتاب الحج، رفع الصوت بالإهلال: ٣٣٨٨، إمداديه ملتان)

روكنذا فني كشف النمغطا عن وجه المؤطا على هامش مؤطا الإمام مالك، رفع الصوت بالإهلال، ص: ٣٣٣. قديمين

# الفصل الثاني فيمن يجب عنه الستر (جن سے پردہ ضروری ہے،ان کابیان)

#### ولورسے بروہ

سے وال[۱۳۷۵]: اسبحضور صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ عورت کے لئے دیور موت ہوجانے کے دیور موت ہوجانے کے دیور موت ہوجانے کے دیور موت ہوجانے کے موت ہے، اس کاعلم مجھے نہیں کہ س موقع پر ارشاد فر مایا ہے اور منشاء ارشاد کیا ہے، کیا عورت کو بیوہ ہوجانے کے بعد دیورسے پر دہ کرنا ضروری ہے؟ یا شو ہرکی زندگی میں بھی دیورسے پر دہ ضروری ہے؟

۲ .....۱ بی مکان میں والدین کے ساتھ کئی بھائی رہتے ہیں اور بعض مکان بھی بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، بھاوج کے سوابعض اوقات مکان میں کوئی اورعورت نہیں ہوتی، صرف شو ہراوراس کے بھائی مکان میں رہتے ہیں، بھاوج کے سوابعض اوقات مکان میں کوئی اورعورت نہیں ہوتی ،صرف شو ہرکی غیر موجودگ میں اپنے دیوروں کو کھاناوغیرہ دینا پڑتا ہے اور گھر میں شو ہرکی غیر موجودگ میں صرف دیورہی ہوتے ہیں، ان تمام صورتوں میں پر دہ ضروری ہوتا ہے، اگر پر دہ ضروری قرار دیا جائے تو تمام دیورا پنامکان جھوڑ کر کہاں جا کر دہیں؟

بعض اوقات شوہر باہر ہونا ہے، دیور ہی گھر کی گلرانی کرتے ہیں، گریردہ ہے تو گھر کی گلرانی شوہر کی عدم موجود گی میں مشکل ہوجائے گی بعض اوقات بھاوج ہیوہ ہوجاتی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، مجبوراً دیوروں کے ذریعہ ہوا کرتی ہے، کیا ان تمام دیوروں کے ذریعہ ہوا کرتی ہے، کیا ان تمام صورتوں میں دیور کے ساتھ دہنا سہنا مے عورت نکل سکتی ہے اور گھر کے اور افراد کی طرح ان سے بھی گفتگو کے ساتھ دہنا سہنا ہوسکتا ہے، شرعا اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

ساسساگر پردہ لازم ہو،تو پھر بھائیوں بھائیوں میں تعلق ویسے ہیں، وسکتا، جیسے کہ بے پردگی میں اور مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کے پاس آنے جانے میں ہوا کرتا ہے، بھائیوں کا تعلق بھی غیروں جیسا ہوجائے گا، جیسے کہ اور دوستوں سے تعلق ہوا کرتا ہے،تمام بھائی اور بھائی کی بیویاں سب مل جل کربھی ایک جگہ بیٹھ ہیں سکتے ، حالانکہ ایک ہی خاندان کے افراد ہیں ، پردہ کی صورت میں ایک دوسرے سے کٹا ہوا ہویا اس میں جوصورت ہو، مطلع فرمادیں ، نیز اس کا خیال رکھیں ، کہ آپس میں پردہ کی صورت میں تعاون ومعیت کے مواقع ختم جوجا نمیں گئے ،ایک ہی خاندان کے افراد ہجائے قریب ہونے کے دور ہوجا کمیں گے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .... پرده کی تاکید پرکس نے سوال کیا تھا کہ کیا دیور ہے بھی پرده کیا جائے؟ اس پرارشاد فرمایا تھا کہ دیورت ہے میں پرده کی میں بھی کیا جائے اور بعد میں بھی۔
دیورتو موت ہے انگا ند بشرزیادہ ہے ،اس سے پرده شو ہر کی زندگی میں بھی کیا جائے اور بعد میں ندہو، وقت ہے ...۔
سب ہے تکلفی ہے بنگی کم ان کے کہا جائے ، چبرہ سامنے نہ کھولا جائے ، تنہائی ایک کمرہ میں ندہو، وقت ضرورت بات کرنے میں مضا کھتے ہیں ، کھانا کسی بچے کے ہاتھ بھی جو گیا کریں اس طریقہ سے پرورش ہو سکتی ہوئے ، ایک مکان میں رہنا بھی ہو سکتا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ فتنہ بھی نہیں ہوگا ، ورنہ جب بے تکلفی کے تعلقات ہوتے ہیں ، تو عموماً فتنہ ہوجا تا ہے (۲)۔

(١) "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت". (صحيح مسلم، كتاب الأداب، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، ص: ١٦٩، دارالسلام)

"قال النووي: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير ابائه؛ لأن الخوف من الأقارب أكثر، والفتنة منهم أوقع لتمكنهم من الوصول إليها، والخلوة بها من غير نكير عليهم بخلاف غيرهم، وعادة الناس السمساهلة فيه، وتخلي الأخ بامرأة أخيه فهذا هو الموت". (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة: ٢٤/١، رشيديه)

رومشكاة المصابيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الأول: ١/١٥، دار الكتب العلمية بيروت (٢) "وتمنع الشابة من كشف الوجه بين الرجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة". (الدر المختار). "فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب، ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١/١، ٣٠٠، سعيد)

"وللحرة جميع بدنها خلا الوجه والكفين والقدمين، وتمنع من كشف الوجه بين رجال لخوف الفتنة". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١٠١١، ٣٠٠، سعيد)

"الخلوة بالاجنبية حرام". (ودالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٣٦٨/٦، سعيد)

س..... جواب نمبر میں جوصورت تحریر کی گئی ہے ، ایسی صورت یرعمل کرنے سے بریا نگی ہوگی ، خاندان میں پیجہتی رہے گی اور حکم شریعت پر مل بھی رہے گا۔اورمستورات آپس میں مل جل کررہیں گی ،ایک دوسرے کے خاندانوں سے بردہ رہے گا اورسب کے خاوندآ پس میں ملے جلے رہیں گے اور ایک دوسرے کی بیوی سے علیحدہ رہے گا،ای میں عزت ہے،اسی میں حفاظت ہے، ورنہ کہیں اکبر مرحوم کا قول صادق نہ آجائے \_

آج کل یردہ دری کا بیہ نتیجہ نکلا جس کو سمجھتے تھے کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا

الله ياك نفس وشيطان كے شرہے حفاظت فرمائے۔ آمين ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

حرره العبدمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۳/۲۸/۳/۸۹ هه۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۳/۲۹ هه\_

# پھوپھی زادخالہزادوغیرہ سے پردہ

سے وال[۱۱۳۷۱]: کچھو بھی ماموں کے دامادوں نیز شو ہر کے بہنوئی کے سامنے عورت اسکتی ہے یا نہیں؟ اس طرح بیوی کی خالہ زاد بہن اور ماموں زاد پھو پھی زاد بہن ہے، کیا ان سب سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح دود ھشریکی خالہ کے شوہر کے سامنے بھی عورت آسکتی ہے یانہیں؟ پیہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ مذکورہ اعزہ میں سے بعض ایسے ہیں جونغطیلات میں اپنے سسرال میں آگر رکتے ہیں اور ایک ہی گھر میں، وہ عورتیں بھی رہتی ہیں، جن کے متعلق مسئلہ یو چھا جار ہاہے،مثلاً: پھوپھی کے داماداوربعض ایسے ہیں جن کے گھر میں جا کر بھی بھی مستقل طور پر ہفتہ ،عشرہ ، ماہ ، پندرہ یوم رہنا ہوتا ہے ،مثلاً : نندو کی کے گھر جا کر ، ہزا ہو، تو اب تندوئی سے پردہ کا سوال پیدا ہوتا ہے،جس طرح سامنے آنے کے لئے سوال کیا جار ہاہے،اس کی نوعیت تو وہ ہی ہوگی جونماز کی ہوتی ہے، کہ سارا ہرن ڈھکارہے، سوائے چہرہ ، ہاتھ اور پاؤں کے پنجوں کے ، دودھ شریک خالہ کے لڑکے اور ان کے دامادوں کے سامنے بھی کیا جا سکتا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ان سب سے پردہ لازم ہے، بیسب نامحرم ہیں،جس سے کسی وقت بھی نکاح جائز ہے(۱)،اس سے

<sup>(</sup>١) قال الله تعالىٰ: ﴿وَأَحَلَ لَكُمْ مَاوِرَاءَ ذَلَكُمْ﴾ (النساء: ٢٣) ......

پردہ کیا جائے ، مکان تنگ ہونے کی وجہ ہے اگر دشواری ہو، تو بھی چبرہ نہ کھولے، بے تکلف بنسی مذاق نہ کریں،
ایک جگہ تنہا کی نہ ہونے پائے ، جولوگ اجنبی ہوں ان میں فقنہ کم ہوتا ہے ، ان کو جمت بھی نہیں ہوتی ، جونامحرم عزیز
قریب ہوں ، ان میں فقنہ زیادہ ہوتا ہے (۱) ، ان سے بہنے کے لئے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے ، اس لئے
حدیث شریف میں دیورکوموت فرمایا گیا ہے۔

"الحمو الموت" (مشكوة شريف: ٢٦٨/٢)(٢).

فقظ والثداعكم بالصواب

حرر والعبدمحمو دغفرك، دارالعلوم ويوبند، ۱۲/۱۸/۸۹ هـ۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٦/١٨/٨٩هـ.

# خاله زاد ماموں زاد بھائی وغیرہ سے پردہ

سهوال[١١٣٧]: جارے يهال اجماع ميں قرآن پاك كانز جمه سنايا جاتا ہے، ايك روز پرده كا

"ما عدا من ذكون من المحارم، هن لك حلال". (تفسير ابن كثير: ١/٢٢، سهيل اكيلمي لاهور)
"أما المرأة الحرة التي لانكاح بينه وبينها، ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي أن ينظر إلى شيء منها". (السبسوط للإمام محمد، كتاب الاستحسان: ٣/٢٥٠ إدارة القرآن كراچي)

"زاسباب التحريم أنواع: قرابة ومصاهرة .... ) وتحل بنات العمات، والأعمام، والخالات والأعمام، والخالات والأخوال". (ردالمحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٢٨/٣، سعيد)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في المحرمات بالقرابة: ١/٣، دار الكتب العلمية بيروت) (١) "والمراد بالحسموهنا أقارب الزوج غير ابائه؛ لأن الخوف من الأقارب أكثر، والفتنة منهم أوقع لتسكنهم من الوصول إليها، والخلوة بها من غير نكير عليهم بخلاف غيرهم، وعادة الناس المساهلة فيه". (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة: ٢٤٨/٦، رشيديه)

(وكذا في التعليق الصبيح، كتاب النكاح. باب النظر إلى المخطوبة: ١٥٠، ١٥٠ ، وشيديه)

(وكذا في شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب الأداب، باب تحريم الخلوة بالأجنبية: ٢١ ٢/٣ ، قليمي)

(ع) (مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الأول: ٣٩٨/٣، قديمي)

(وصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لايحلون رجل بامرأة: ٨٤/٢، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب الأداب، باب تحريم الخلوة بالأجنبية: ٣١٧/٢. قديمي)

ذکر بھی سنایا گیا، پردہ کا ذکر سنتے ہی عور تیں پریشان ہوگئیں، کیونکہ قرآن کریم کا تھکم اٹل ہے،اب بیتمام عورتیں دریافت کرتی ہیں کہ ہم تمام منہ ڈھا تک لیس یاصرف نگاہیں نیچی کرلیں؟ ہم لوگ سید ہیں،سب سے پردہ کرتی ہیں،لیکن ماموں کے بیٹے، چچااور خالہ کے بیٹے سے پردہ نہیں کرتی ہیں اورسسرال میں دیور، جیٹھ،نندوئی سے پردہ نہیں رکھتیں اور کہتی ہیں کہ بیسب تو گھر کے ہیں،اُن سے کیا پردہ صرف نگاہ کا پردہ کافی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

دیور، جینی مندوئی، بہنوئی، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، سب سے پر دہ لازم ہے، اگر مکان تنگ ہو، تواتنا پر دہ کافی ہے کہ چبرہ نہ کھولا جائے، گھونگھٹ کرلیا جائے، بے نکلفی، ہنسی مذاق نہ کیا جائے، ایک جگہ تنہائی نہ ہونے پائے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله ، دارالعلوم ديوبند ، ۲۹/۴/۴۹ هـ ـ

سوتنلی والدہ کےساتھ سفر کرنا

سے وال[۱۳۷۸]: میری سوتیلی والدہ ہے اور حقیقی والدہ نہیں ہے ، کیامیرے ساتھ سوتیلی مال

(١) "قال رسبول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" ... سمعت الليث بن سعد يقول: الحموأخ الزوج، وما أشبه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه". (صحيح مسلم، كتاب الاداب، باب تحريم الخلوة بالأجنبية، ص: ٩ ٢ ٢ ، دار السلام)

"(أياكم والدخول على النساء) أي: غير السحرمات على طريق التخلية، أو على وجه التكشف ..... قال النووي: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير ابائه؛ لأن الخوف من الأقارب أكثر، والفتنة منهم أو قع لتمكنهم من الوصول إليها، والخلوة بها من غير نكير عليهم بخلاف غيرهم، وعادة الناس المساهلة فيه، وتخلي الأخ بامرأة أخيه فهذا هو الموت". (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة: ٢٨/١٦، رشيديه)

"(أسباب التمحريم أنواع: قرابة ومصاهرة .....) ..... وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال". (ردالمحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٢٨/٣، سعيد)

( سفر پر ) جاسکتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سوتیلی والدہ محرم ہے(۱)،اس کے ساتھ سفر کی اجازت ہے، وہ جاسکتی ہے، بشرطیکہ کسی مفسدہ کا اندیشہ نہ ہو(۲)۔واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۱/۱۶ هه\_

☆.....☆.....☆

( 1 ) "أسباب التحريم أنواع: قرابة، مصاهرة . لحرم . لل زوجة أصله وفرعه مطلقاً". (الدرالمختار مع ردالمحتار ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٢٩/٣-١٣، سعيد)

"يحمل قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء﴾ على الوطء، فاقتضى ذلك تحريم من وطنها أبوه من النساء عليه". (أحكام القرآن للجصاص، النساء، باب مايحرم من النساء: ١٣٣/٣ ، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ١٦٣/٣ ، رشيديه)

(٣) "(قوله: والصهرة الشابة) قال في القنية: مائت عن زوج وأم فلهما أن يسكنا في دار واحدة إذا لم يخاف الفتنة، وإن كانت الصهرة شابة، فللجيران أن يمنعوها منه إذا خافوا عليهما الفتنة اهم، وأصهار الرجل كل ذي رحم محرم من زوجته على اختيار محمد. والمسألة مفروضة هنا في أمها، والعلة تفيد أن الحكم كذلك في بنتها ونحوها كما لا يخفى". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمسر: ٣١٩/٢، سعيد)

(وكذا في حاشية البطحطاوي عملي الدرالمختار ، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظو والمس: ٢/٨٢ ، دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في الأشباد والنظائر، الفن الثاني، كتاب المحظر والإباحة: ٣٣٩/٣، إدارة القرآن كواچي)

# الفصل الثالث في الخلوة و الاختلاط بالأجنبية و مسها (اجنبي عورتول سے تنهائی میل جول اور مس کابیان)

### چوڑیاں پہنانے کا پیشہ

سے حاصل شدہ رقم مردے لئے اور بچوں کے استعال کرنا درست ہے اینہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

عورت اگر پردہ میں رہے اور کسی نامحرم کے سامنے نہ آئے اور عور توں کو چوڑیاں پہنا کر روپیہ حاصل کرے تو شرعاً وہ روپیہ درست ہے(۱)،کسی ایک قوم کے ساتھ اس پیشہ کے خاص ہوجانے کی وجہ ہے اس کو دوسرول کے لئے ناجا ئرنہیں کہا جائے گا(۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>(</sup>١) "وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل والمدة". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الإجارة، مطلب يجب الأجر في استعمال السعد للاستغلال: ٢٣/٦، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في عمدة القارئ، كتاب التفسير، الأحزاب، بناب قوله تعالى: ﴿لا تدخلوا بيوت النبي﴾: ٩ ١ /٣/ ١، دار الكتب العلمية بيروت،

<sup>(</sup>وكذا في فتح الباري، كتاب التفسير: ١٤٨/٨، قديمي)

<sup>(</sup>٢) "التحقيق عندي إباحة اتخاذه حرفة؛ لأنه نوع من الاكتساب، وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح". (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصيد: ٢/١٦، سعيد) =

حرره العبدمحمودغفرایه، دارالعلوم دیوبند، ۸۹/۳/۸ هـ الجواب صحیح: بنده نظام الدین ، دارالعلوم دیوبند، ۸۹/۳/۹ ههه

☆....☆....☆

www.ahlehad.org

# الفصل الرابع في النظر إلى العورة وإفشائها (اعضائة مستوره كود يكف اور كھولنے كابيان)

### بر هنه ورزش كرنا

مسوال[۱۱۳۸۰]: زید پہلوانی کرتاہے،لیکن ستر کھلی رہتی ہے،صرف قُبل ود ہر پرلنگوٹ رہتی ہے، کسرت(۱)کےوفت تنہا بھی ہوتاہے،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تنهائی میں اس طرح ورزش منع نہیں ،لوگوں کے سامنے اس طرح سنز کھول کر درست نہیں (۲)۔واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند۔ سید احمد علی سعید ، دارالعلوم دیو بند ،۸۲/۴/۲۱ ھ۔

(۱)'' كسرت: ورزش ،رياضت مشق ،مهارت'' ـ ( فيروز اللغات بص: ۹۹ ۱۰ فيروز سنز لا مور )

(۲) واضح رہے کہ تنہائی میں بھی ستر کو چھیا نالازمی اور واجب ہے، بغیر ضرورت کے درست نہیں۔

"عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" فقلت: يا رسول الله! أرأيت إذا كان الرجل خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحي منه". (مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة: ٢١٩/٢، قديمي)

"فالله أحق أن يستحي منه" وهذا يدل على وجوب الستر في الخلوة إلا عند الضرورة". (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة: ٢٨٥/٦، رشيديه)

"(قوله: ووجوبه عام) أي: في الصلاة وخارجها (قوله: ولو في الخلوة) أي: إذا كان خارج الصلاة يبجب الستر بحضرة الناس إجماعاً، وفي الخلوة على الصحيح ..... ثم إن الظاهر أن المراد بما يجب ستره في الخلوة خارج الصلاة وهو مابين السترة والركبة فقط". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١ /٣٠٣، سعيد)

بأب الحجاب

# دوران کاشت یا مجھلی کا شکار کرتے وقت اگرستر کھل جائے ،تو کیا کرے؟

سے وال[۱۱۳۸۱]: سترعورت کے لئے جو حکم شریعت میں بنلایا گیا ہے اور جس موقع پر کپڑایا ستر ترک کرنے کا حکم بتایا گیا ہے ،اس کے علاوہ او قالت مشأل زمین میں بوتے وقت میں جب کہ یائی گھٹانہ کے اوپر ہوتو کپڑااٹھا ٹا پڑتا ہے یا مثلاً: راستہ میں کمرتک ہوتا ہے یا مثلاً. مجھلی پکڑتے وقت کہ ان صورت میں کیڑاستر ے اوپراٹھاٹا پڑتا ہے، بغیراس کے کامنیس ہویا تاءاز روئے شریعت کیا کام کرنا جا ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

جب یانی کمرتک ہو،تو بغیرلنگی اس میں داخل ہونے میں مضا اُقد نہیں سراستہ چلتے ہوئے اور شکارکر تے ہوئے اور کھیتی کرتے ہوئے اس کا اہتمام کیا جائے کہ جس حصہ بدن کا چھیا ناضر وری ہے، وہ نہ یکیلیے ہے خیالی میں گھٹند یا ران کھل جائے تو اس کو پھر ڈھا تک لینا جاہیے، یہی احتیاط ہے، قصداْ دوسروں کے سامنے نہ كحولين (1) \_ فقط والند تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمود غفر له ، دارالعلوم دیو بند ، ۹۱/۶/۱۸ هه۔ الجواب صحیح : بنده نظام الدین غفرله ، دارالعلوم دیو بند۔ ۲۶ سیم کیکسی کیک

(١) "البرابيع ستبر عبورتيه، وهي للرجل ماتحت سرته إلى ماتحت ركبته ..... و لا يضر التصاقه وتشكله ولو حريراً أو طينا يبقى إلى تمام الصلاة أو ماء كدر". (الدرالمختان) "(قوله: ماء كدر) أي: بحيت لا ترى منه العورة". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١٠-٣٠٠ - ١٠، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة: ١٨٥١، وشيديه) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار. كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١٠٥٨، رشيديه)

# باب اللباس

# الفصل الأول في القميص والسروال والإزار (قيص اورشلوار كابيان)

# لباس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرزِ عمل

سسوال ۱۳۸۲ الن آج کل بعض ہمارے اسلامی بھائی لباس ایسا استعال کرتے ہیں، جو کہنوں سے اور پر ہوتا ہے اور سر پر بغیر ٹوپی یا کپڑے کے سرِ بازار چلتے پھرتے ہیں اور بعض ایسالباس استعال کرتے ہیں، جواس ز ماند کے صلحاء کے خلاف لباس ہے، کیالس طرح کالباس استعال کرنا شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالباس کیسا تھا؟ اور آپ کے اصحاب کالباس کس طرح تھا؟ بیان فرماویں تو مہر بانی ہوگی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جولباس فساق ویا کفار کا شعار ہو، اس کے استعال کی اجازت نہیں (۱) ،صلحاء کا لباس استعال کرنا چاہیے،حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عامۃ کنگی استعال فرمایا کرتے تھے، وہاں یا جامہ کا رواج کم تھا، یا جامہ

(۱) "ومن هنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف، لما روي أبو داو د والحاكم في المستدرك عن ابن عسم رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" وفي التومذي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم "ليس منا من تشبه بقوم غيرنا". (زاد المعاد، فصل في ملابسه، ص: ۵۳، ۵۳، دارالفكر بيروت)

(وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني: ١٥٥/٨، رشيديه) (وكذا في فيض القدير: ١١/٥٤٣٠، رقم الحديث: ٩٣ ٨٥، نزار مصطفى الباز مكة) خرید نااور پہندفر مانا بھی احادیث ہے ثابت ہے(۱)، کرتا پوری آستیوں کا ہوتا تھا(۲)،ٹو پی عامۃ سر پرچیکی اور گول ہوتی تھی اس کے علاوہ بھی منقول ہے(۳)، عمامہ کی بھی عادت شریفے تھی (۴)، حیاور کا استعال بھی

(١) "عن سويد بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: أنا نا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فساومنا سراويل". (سنن ابن ماجة، كتاب اللباس، باب لبس السراويل، ص: ٢٥٦، قديمي)

"واشترى سراويل، والطاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه". (زاد المعاد، فصل في ملابسه، :ص ٥٣، دارالفكر بيروت) روكذا في جمع الوسائل في شرح الشمائل، باب ماجاء في صفة إزار، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ٢١١١، إداره تاليفات اشرفيه)

(٢) "عن أسماء بنت يؤيد رضي الله تعالى عنه. قالت: "كان كم قميص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المرصيع" رواه الترمذي. (مشكارة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني: ١١٥/٢ دارالكتب العلمية بيروت)

"كان يىلبىس الـقـميـص، وبل كان أحب الثياب إليه، وكانت كمه إلى الرسغ لايجاوز اليد". (زادالمعاد، فصل في ملابسه، ص: ٥٣، دارالفكر)

روكمذا في جمع النوسائل، باب ماجاء في لباس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ١١١٥١، إداره تاليفات اشرفيه)

(٣) "عن أبي كبشة رضي الله تعالى عنه قال: كان كما م رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطحا".
 (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ص: ٣٤٣، قديمي)

"جمع كمة وهي القلنسوة المدورة، أي: كانت مبسوطة على رؤوسهم لازقة غير مرتفعة عنها، وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضربة، ويلبس ذوات الاذان في الحرب، وكان رسما نزع قلنسوة فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي". (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني: ١٣١٨، رشيديه)

روك ذا في جمع الوسائل، باب ماجاء في عمامة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ٢٠٣١، ١داره تاليفات اشرفيه)

(٣) "كانت له عمامة تسمى السحاب كساهاعليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة". (زاد المعاد، فصل في ملابسه صلى الله تعالى عليه وسلم: ١٣٥١، مؤسسة الرسالة) ... سسسسسسسس

کثرت سے فرماتے تھے(۱)،لباس مبارک عموماً سادہ ہوتا تھا، جو کچھ حق تعالیٰ نے عطا فرمادیا، قدر وشکر کے ساتھ ہے تکاف استعال فرمایا اورسرخ خالص اور ریشم کے لباس مرد کے لئے معے فرمایا ہے(۲)۔مدارج نبوت، شرح شائل،زادالمعاد میں تفصیل موجود ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند\_

# كيانصف ساق تك كرتا ببننا ثابت ہے؟

مسوال[۱۳۸۳]: نصف ساق تک کرتا پہننا فضول خرچی ہے یانہیں؟ حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ حدیث پاک ہے(۳)، مدارج النبو ۃ (۴)، زاد المعاد (۵)، نثرح سفر السعادۃ (۲)، شرح شاکل

= (وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني: ١٣٤/٨ ، رشيديه)

(وكذا في شمائل كبرى: ١/٢٠٦، دارالاشاعت)

(۱) "عن أبي بردة رضي الله تعالىٰ عنه قال: أخرجت إلينا عائشة رضى الله تعالىٰ عنها كسآء ملبدا، وإزارا غليظاً، وقالت: في هذا نزع روح النبي الله صلى الله عليه وسلم". (صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب ماذكر من درع النبي، وعصاه وسيفه: ١/٣٨٨، قديمي)

(وكذا في شمائل الترمذي، باب ماجاء في صفة إزار رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، ص ٨، سعيد)

(وكذا في جمع الوسائل، باب ماجاء في صفة إزار رسول الله: ١٠/١، ١١، ١دارة تاليفات اشرفيه،

(٣) "عنن النبني صلى الله تبعاليي عبليه وسلم قال: "من لبس الحرير الي الدنيا لم يلسه في الآخرة".

(صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال: ٨٢٤/٢، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب: ١٩٢/٢ - قديمي

(ومشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الأول: ٣/٢ ، ١ ، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) "عن حديقة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعض ساقى أو ساقه وقال: "هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت، فلا حق للإزار في الكعبين". (شمائل التومذي، بساب، ماجاء في إزار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ص: ٨، سعيد)

ٹر مذکی شریف (۱) میں موجود ہے۔ اس کو نصول خرچی کہنا خلط ہے، جو کہ حدیث شریف سے نا واقفیت کی بنا و پر ہے۔ فقط والندتع کی اعلم۔

> حرره العبدمحموه غفرایه وارالعلوم و بوبند ۸۹/۲/۲ هـ الجواب هیچ : نظام الدین وارالعلوم و یوبند -

☆ .... ☆ .... ☆ .... ☆

# www.ahlehad.org

﴾ (٣٠) (مداری النبوق، (مترجم) آپ سلی الند تعالی علیه وسلم کے پیر بهن یا کریے اور عپا درمهارک کا دامن انسف پنز ایوں تک تھا اور حیا در آھوں سے بینچے نہ رکھتے'' ۔ ( کرمة مهارک ، تهبندشریف :١٩٨١ ، تحزیدة هم وادب ادبهور )

 (٩) "وكان ذيبل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين". (زاد المعاد، فصل في تدبيره لأمر السلسر: ٢٣٤/٣، مؤسسة الرسالة بيروت)

(۲) (شوح سفر السعادة، فصل درپوشش حضرت نبوي صلى الله تعالى عليه وسلم، ص: ۳۳۳، مطبع
 مول كشور)

(١) (جمع الوسائل شرح الشمائل، باب اللباس: ١٣٣١، تاليفات اشرفيه)

# الفصل الثاني في لبس البنطلون والصُدرة وغيرهما (يبيث، كوش وغيره كاستعال كابيان)

# پرانے غیرمککی کپڑوں کے استعمال کا تحکم

مسوال[۱۳۸۴]: موجود وکوت، چرخی اور دیگر غیرمکلی اشیائے ملبوسات جس کے بارے میں لوگ بتلائے بین کد بینجس ہوئے جی ۔ دوسرے بیکہ وہاں ہے آنے میں یا فروخت کرنے کے وقت احتیاط نہیں کی جاتی ، لہنداان مندر دبدلبال کو پہن کرنماز پڑھنے اور پڑھائے میں کوئی گنا ہ تو نہیں ؟ جب کہ بہت کثرت ہے لوگ بہن کربغیر پاک کئے استعمال کر دہے ہیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جو كيثرا غير مسلمون كا بنايا و او ان كونا پاك نيس كباجات كا جب تك اس بيس نجس شي كاعلم نه به وجائ (1) والبنة يتلون اكراس كا استعال كيا و ابو و تواس كو بغير دهو في يابن كرنماز پره هنا مكروه به كيرى، ص البه ۱۹۴ (۴) و بيتو ظهارت ست متعلق بهد في نشد ايبالباس استعال كرنا مكروه به جو دوسرون كا شعار (1) "ومن شك في إنسائيه أو شوبيه أو بدنه أصابته نجاسة، أو لا فهو طاهر عالم يستيقن" (د دالمحتار، كتاب الطهارة، نو اقض الوضوء: 1 / 1 8 1 ، سعيد)

"قال أبو حفص البحاري رحمه الله تعالى: من شك في إنائه أو ثوبد أو بدنه أصابته نجاسة أم لا، فهو طاهو مالم يستيقن". (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الطهارة، نوع اخر في مسائل الشك: ١/٠١١، قديمي)

"شك في وجود السجس، فالأصل بقاء الطهارة" (شرح الحموي على الأشباه والنظائر، القاعدة الثانية، اليقيس لاينزول بالشك الفن الأول في القواعا، الكلية، النوع الأول. ١٩٨/١، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "قال بعض المشابح تكره الصلاة في ثباب الفسقة؛ لأنهم لا ينقون الحمر، وقال صاحب الهداية في =

ہو(۱)اورنماز میں اس کا استعمال کرنانماز کے لئے موجب کراہت ہے(۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، وارالعلوم ویوبند۔

# كيا ٹائى عيسائيوں كاشعار ہے؟

سسوال[۱۱۳۸۵]: سوٹ کے اوپر جو گلے میں ٹائی باندھی جاتی ہے، جس کا پٹیگریبان تک لٹکار ہتا ہے، کیاوہ خاص کرکسی قوم کا شعار ہے، جواب ہے مطلع فرما ئیں۔

= التجنيسس: الأصبح أنها لا تكره؛ لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالهم الخمر". (الحلبي الكبير، كتاب الطهارة، فروع شتى، ص: ٢٠٢، ٢٠٢، سهيل اكيدمي لاهور)

"وقال بعض المشايخ: تكره الصلاة في ثياب الفسقة؛ لأنهم لا يتقون الخمر، وقال المصنف: الأصح أنه لا يكره؛ لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالهم الخمر، فهذا أولى، انتهى" (فتح القدير، كتاب الطهارات، باب الأنجاس وتطهيرها: ١٨٢/١، مكتبه رشيديه) (وكذا في التنجيس والمزيد لصاحب الهداية، كتاب الطهارات، باب في النجاسة وتطهيرها: ١٨٢/١، ١٢٥٣، إدارة القرآن كراچي)

(١) "وعنمه (ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من تشبه بقوم، فهو منهم". (سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة: ٥٥٨/٢، دارالحديث ملتان)

"قال على القارئ: "أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره، أو بالفساق، أو الفجار، أو بأهل التصوف الصلحاء الأبوار، "فهو سنهم" أي: في الإثم، أو الخير عند الله تعالى". (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني: ١٥٥/٨، رشيديه)

"المبدء الثالث: أن اللباس الذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة، لا يجرز لبسه لمسلم إذا قصد بذلك التشبه بهم". (تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة: ٨٨/٨، مكتبه دار العلوم كراچي، رومشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ص: ٣٤٥، قديمي)

(٢) "وتكره الصلاة في ثياب اليهودي". (مجموعة رسائل اللكنوي، الرسالة نفع المفتي والسائل، ذكر
 الثياب التي تكره الصلاة فيها؛ ١١٣/٣ ، إمداديه، مكة المكرمة)

(وكذا في السراجية الملحق بتفاوي قاضي خان، كتاب الصلاة، باب الصلاة النجاسة، ص: ١٢، مطبع اللكوي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یه میسائیوں کا نشان ہے، مسلمانوں کواس سے بیخا جا ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۳۴/۳۳ساھ۔

☆.....☆.....☆

# www.ahlehad.org

(١) "وعنه (ابن عمر رضي الله تعالى عنه) قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم، فهو منهم". (سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة: ٥٥٨/٢، دارالحديث ملتان،

"قال عملي القارئ: "أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار، أو بأهل التصوف الصلحاء الأبرار، "فهو منهم" أي: في الإثم أو الخير عند الله تعالى". (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني: ١٥٥/٨، رشيديه)

(ومشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ص: ٣٤٥، قديمي)

روكذا في فيض القدير شرح الجامع الصغير. رقم الحديث: ٩٣ د٨: ١١/٣٣/١١ مكتبه نزار مصطفى الباز مكه)

# الفصل الثالث في العمامة و القلنسوة ( پگرئ اورٹوني كابيان )

# نو پي کس طرح ہو؟

سدوال (۱۳۸۹): بازار مین مختلف شم کی ٹو پی جانو ہے، اس میں ہے کس مشم کی سنت ہے اور کس مشم کی ٹو پی کون کون نبی کے زمائے میں جا کو بوائے ؟

الجواب حامدأ ومصلياً

مجھے معلوم نہیں ، آپ کے بازار میں سن کو پی چالو ہے ، صدیت پاک میں اتفا موجود ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَسلم کی ٹوپی مبارک گول تھی () اور سرمبارک ہے ملی ہوتی تھی اور طویل ٹوپیاں بھی صحابہ کرام ہے منقول میں ، یہاں تک کہ ٹوپی ہے ستر ہ کا کام لینا بھی مروی ہے (۲) اور کتب فقہ میں ستر ہ کی مقدارا کیک فرائع ہے ، جیسا کہ بخرافرائق میں ہے (۳) یہ فریخ واللہ اسلم ہے حسیما کہ بخرافرائق میں ہے (۳) یہ فریخ واللہ اسلم ہے حسیما کہ بخرافرائق میں ہے (۳) یہ فریخ واللہ سجان تعالیٰ اسلم ہے حررہ العبد محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ہے

(١) "عن أبني كبشة رضي الله تعالى عنه فال كان كما م رسول الله صنى الله تعالى عليه وسنم بطحا"
 رمشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ص حـ٣٠، فديسى،

"جمع كمة ... وهي القندسوة المدورة، أى كانت مسوطة على رؤوسهم لازقه غير مرتفعة عنها، وكان يلبس القلانس اليمانية، وهن البيص المصربة، ويلبس دوات الاذان في الحرب، وكان ربما نزع قلنسوة فجعلها ستوة بين يديه وهو يصلي" (مرقاة المفاتيح، كتاب الباس، الفصل الثاني: ١٣١٨، وشيديه) (وكذا في جمع الوسائل باب ماجاء في عمامة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢٠٨٠، اداره تاليفات اشرفيه)

(٢) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(٣) "المستحب أن يكون مقدارها ذراعا فصاعداً، لحديث مسلم عن عائشة رصي الله تعالى عنها: سنل =

## رام بوری کیپ کااستعال

سوال[۱۳۸۷]: زیدنے اصغرکوکہا کہ سی بھی اصلی رامپوری کیپ کا پہننا سنت کے خلاف ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ایسی ٹو پی پہننا ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جوٹو پی ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جوٹو پی ثابت نہ ہو، وہ نا جائز ہونے کا معیارا لگ ہے(۱)، البتہ اس کوسنت کہنا تھے نہ ہوگا اور اس کے استعمال ہے سنت کا ثواب نہیں ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر ه العبدمحمود غقرله ، دار العلوم ديو بند ، ۲۹ م/ ۸۸ هـ ـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند ، ۱/۹/۸۸ هـ.

# كمبى ٹو پى كا ثبوت

## سوال[۱۱۳۸۸]: جناب مفتی ساحب! یهان منگلی ضلع میں فرفراایک مقام ہے، بیری مریدی کا

- رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن سترة المصلى فقال بقدر مؤخرة الرجل، وفسرها عطاء سأنها ذراع فسما فوقه كما أخرجه أبوداود". (البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ٣٠/٢، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ١/٢٣١، سعيد)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل مايستحب الصلاة: ٨٣/٢، دار الكتب العلمية بيروت) (١) "إن اللباس الذي يشتبه به الإنسان بأقوام كفرة، لا يجوز لبسه لمسلم إذا قصد بذلك التشبه بهم، قال ابن نجيم في مفسدات الصلاة من البحر الرائق: "ثم اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء، فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما، وفيما يقصد به التشبه سيء، فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما، وفيما يقصد به التشبه دار العلم هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما". (تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة: ٨٨/٨،

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مفسدات الصلاة، مطلب في التشبه بأهل الكتاب: ٢٢٣/١، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كناب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ٨/٢ ، رشيديه) یہاں زبردست خانقاہ ہے اوراس کا سلسد بھی طویل ہے، حضرت مولانا ابو بکر رحمہ اللہ تعالیٰ جوایک زمانے میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد کا سلسلہ بھی جاری ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بڑا اختان ف اکابر کی کتابوں سے رکھتے ہیں، ان میں ایک گول اور کمی ٹو پی ہے، کمی ٹو پی کے سلسلہ میں دریافت طلب امریہ ہے کہ کیااس کا شوت ماتا ہے یانہیں؟ جواز کے بارے میں کلام نہیں، صرف شوت کے بارے میں عرض ہے۔ دوسری بات بذل المجھود کی ایک عبارت سے بہتہ چاتا ہے کہ مدینہ والوں کی ٹو بیاں اس طرح کمی ہوتی تھیں، حضرت مولا ناخودا پنامشاہدہ بیان فرماتے ہیں، عبارت یوں ہے:

"والبرانس جمع برنس انخ. هو قلنسوة طويلة انخ: وهذا الثوب شائع عند أهل العرب يلبسون ليس فيه كما سألت عنه الخ". بذل المجهود: ١٣٠/٢. يبال حضرت مولانا رحمه الله تعالى لمبى لو في سے تفيير فرماتے بيں اور نيز يہ بھى لکھتے بيں كه بم نے اس كِ متعلق سوال كيا، تو جواب ميں اثبات كا يبها واظر آيا۔ اب "كمام" كے سيح معنى بالمشاہدہ آپ كى نظر ميں كيا ہے؟ ٢ .... كيا اس حديث ہے لمبى لو لي كا ثبوت كا فى ابوجا تا ہے يا اوركو كى حديث اليى ملتى ہے؟ ٣ . ... ابل مدينہ ہے متعلق اكثريت ان كى نو في مشاہدہ ميں آنجناب نے كيسا ديكھا؟ لمبى يا گول؟ لمبى تو كس شكل كى؟

ہم....استفسار محض معلومات کے لئے عرض ہے، کسی سے تعارض مقصد نہیں ، بقی منصور صاحب بھی اس میں شریک ہے، سب بخیر ہیں ، حضرت مولا ناضیاءالدین صاحب علی گڑھ کی طبیعت خراب ہے، وعافر ما کمیں۔ الحجواب حامداً ومصلیاً:

"عن أبي كبشة قال: كان كمام أصحاب رسول الله صلى الله على عليه وسلم بطحاب رواه الترمذي. وقال هذا حديث منكر (١). (كمام أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) بكسر الكاف جمع كمة بالضم، كقباب وقبة، "وهي القننسورة المدورة" سميت بها؛ لأنها تغطي الرأس" (بطحاً) بضم الموحدة فسكول المهملة، جمع بطحاء، أي: كانت

مبسوطة على رؤوسهم، لازقة غير مرتفعة عنها"(١).

#### کمام کی دوسری تفسیر استین کے ہے۔

"قال الطيبي فيه: إن انتصاب القلنسوة من السنة بمعزل، كما يفعله النفسقة، قللت: والأن صار شعار المشايخ من اليمنة، إلى قوله: وهن البيض المضرية، ويلبس ذوات الاذان في الحرب، وكان ربما لزع قلنسوته، فجعلها سترة بين يديه(٢).

اس سے معلوم ہوا کہ ایسی تو ٹی پہننا بھی ثابت ہے، جس کونماز کے لئے سترہ بنایا جائے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبدمجمو دغفرانه وارالعلوم ديوبند



(١) (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني: ٢٠٩/٨، رشيديه)

(٢) (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني: ١/١ ١ ، رقع الحديث: ٣٣٣٣، رشيديه) (٣) "عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يلبس قلنسوة ذات إذان يلبسها في السفر، وربما وضعها بين يديه إذا صلى". (جمع الوسائل، باب ماجاء في عمامة رسول

الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ١٦٢١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه ، قال: كانت كمام أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بطحا، وفي رواية: أكمه، وهما جمع كثيرة وقلة، والكمة: القلنسوة المدورة، يعني: أنها كانت منطبحة غير منتصبة، وفي شرحه: وفي المصباح، الكمة بالضم، القلنسوة المدورة أنها تغطي الرأس". (شرح مواهب اللدنية، النوع الثاني في لباسه وفراشه: ٢ ، ٢ ، ٢ ، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في فيض القدير، باب "كان" هي الشمائل الشريفة: ٣ ، ٣ ، ٣ ، رقم الحديث: ١٨ ١ ٤ ، مصطفى الباز مكه)

#### الفصل الرابع في لباس النساء (عورتول كلباس كابيان)

#### جارجث كااستعال

سے وال [۱۳۸۹]: کیا بچیوں کواور عورتوں کو گھر کے اندرر ہتے ہوئے جالی کے باریک جارجت کے دویئے اڑھانے جائز ہیں کنہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جن کے ذمے سترعورت فرض ہے، ان کوکسی ایسے کپڑے کا استعال درست نہیں جس سے ستر عورت نہ ہو پائے (۱)، چھوٹی بچیوں میں اگر چہ بیا شکال نہ ہو، گر جب ایسے کپڑ سے استعال کرنے کی بچین میں عادت ہوجائے گی تو اس سے بازر ہنا دشوار ہوجائے گا۔ اس لئے ان کوبھی استعال نہ کرا کمیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیو بند،۲۹/۱/۴۹ههـ الجواب صحیح: بنده نظام الدین، دارالعلوم دیو بند،۸۹/۲/۱ ههـ

#### عورت كاجالي داردو يبثها ستعال كرنا

سے وال[۱۳۹۰]: مبلکے دویٹے یاجالی کے دویٹہ کا استعمال الیں جگہوں میں جہاں نامحرم مردنہ ہو، جائز ہے یانہیں؟

(۱) بیان وقت ہے جب غیرمحرموں کے سامنے جائے ،لیکن اگر صرف محرم حضرات ہی کے سامنے جائے اور فتنہ کا ندیشہ بھی نہو، توالیے دو پیٹے گھر کے اندراستعمال کرنے کی گنجائش ہے ،جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے خودا یک دوسر ہے سوال کے جواب میں اس طرح تحریر فرمایا ہے ، دیکھیں ،''مورت کا جالی داردو پٹداستعمال کرنا''۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کے چھ حصہ بدن کا ایسا ہے کہ اس کا مردول اورعورتوں سب سے ہی چھپا نا ضروری ہے(1)، وہ اگر چھپا ہوا ہو،تو ایسے دویٹوں کا استعمال درست ہے۔ فقط والقداعم ہااصوا ہے۔

حرره العبدمحمودغشرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۴۰/۴۸ مهر

الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرایه، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۴/۱۸ هه

#### سازهمي كااستعال

سے حفوظ اور اسے کھوظ اور است کے اپنی ہوی کو اپنی تکا ہوں ہے کھوظ اور شرق حدود میں رکھنے کی کو اپنی نگا ہوں ہے محفوظ اور شرق حدود میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے ، مگر ساڑھی پہنا تا ہے ، کیا اس کے لئے اپنی بیوی کوسماڑھی پہنا نا جائز ہے؟ نیز امہات المومنین رضی اللہ تعالی عند کالیاس کیا تھا؟ وضاحت فرمائیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### جس جگہ ساڑھی کفاروفس ق کا شعار ہے، وہاں صلحاء کواس ہے پورا پر ہینز لازم ہے(۲)،جس جگہان کا

(١) "وينظر الوجل .... من محرمه .... إلى الوأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته .... وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٣٧٤١- ١٣٧١، سعيد)

"نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل .... وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح لم أن يستظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة. وهي الرأس، والشعر، والعنق، والصدر، والأذن، والمعضد، والساعد، والكف، والساق، والرجل، والوجه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكواهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه ومالايحل: ٥ ٣٢٨، ٣٢٥، وشيديه)

(وكذا في فتح باب العناية، كتاب الكراهية، تحديد عورة المرأة والرجل: ٢/٣، ١٣، سعيد)
(٢) "وعشه (ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم، فهو منهم". (سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة: ٣/٥٥٨، دار الحديث ملتان)
"قال على القارئ: "أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره، أو بالفساق، أو الفجار، =

شعار نہیں، بلکہ سب لوگ استعال کرتے ہیں، وہاں اس کے استعال کی ممانعت نہیں۔امہات المؤمنین کے یہال ساڑھی کا استعال نہیں تھا، کرتہ، چا در، تہبند کا استعال وہاں عام تھا (۱)۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمجمود نحفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۲۶/۵/۲۹ھ۔

#### ساڑھی پہن کرنماز پڑھنا

سوال[۱۳۹۲]: كياعورت ساڙهي پنج ہوئے كھڑے ہوكرنماز پڙھ سكتى ہے؟ شرعا كياتهم ہے؟ الحواب حامداً ومصلياً:

جس حصہ بدن کا نماز میں چھیانا فرض ہے،اگر وہ ساڑھی سے چھیار ہتا ہے تو اس سے نماز درست

= أو سأهمل التنصوف الصلحاء الأبرار، "فهو منهم" أي: في الإثم أو الخير عند الله تعالى". (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني: ١٥٥/٨ ، رشيديه)

(ومشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ص: ٣٤٥، قديمي)

(وكذا في بذل المجهود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة: ٥/١٣، معهد الخليل)

(1) "وعن على رضي الله تعالى عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلى فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الأول، ص: ٣٤٣، قديمي)

"(فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها") ..... أي: لتقطعها المحمراً) ..... (بين النساء) ..... والمعنى "لتقطعها قطعة قطعة كل قطعة قدر خمار، وتقسمها بين النساء". (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الأول، رقم الحديث: ٣٣٢٢ : ٢٠٢، ٢٠٢، رشيديه)

"وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رحم الله تعالى نساء الأنصار لما نزلت ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ﴾ الآية، شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ". (روح المعاني، الأحزاب: ١٩/٢٢ م، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد، وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشوني وأنا حائض ..... إلى اخر الحديث". (صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض: ١/٣٨، قديمي)

باب اللباس

۳۲۵

حرره العبرمخمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند ..

#### عورت مرد کے لئے چھینٹ کا کپڑ ااستعال کرنا

سے وال[۱۳۹۳]: چینٹ کا کپڑامسلمان مرد کے لئے پہننا کیسا ہے؟ جبیبا کہ آج کل مرداور عورت سب برابر کالباس پہنتے ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جولباس عورتوں کے لئے مخصوص ہے، مردوں کواس کا استعال کرناممنوع ہے، و ھکذا بالعکس (٣)،

(۱) "والرابع ستر عورته ..... وهي للرجل ماتحت سرته إلى ماتحت ركبته ..... وللحرة ..... جميع بدنها ..... خلا الوجه والكفين". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١/٣٠٨، ٥٠٨، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة؛ ١ /١٦ ٣، رشيديه)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی مواقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ص: ۲۱۰، قدیمی) (۲) جہال پرفساق یا کفار کاشعار ہویااتن چست ہو کہ ستر نظر آتا ہو (جیسا کہ آج کل عمومی طور پراس طرح ہے) تو اجتناب کر ٹا لازم اورضروری ہے۔

قال الله تعالى: ﴿ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون﴾ (الجاثية: ١٨)

"وأهوائهم" هي ما يهوونه، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر". (اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ٢٧، نزار مصطفىٰ الباز)

"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ص: ٣٤٥، قديمي)

"من شبه نفسه بالكفار، مشلا: في اللباس وغيره، أو بالفساق، أو الفجار، أو بأهل التصوف الصلحاء الأبرار "فهو منهم" أي: في الإثم والخير". (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس: ١٥٥/٨ ، رشيديه)

(٣) "عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "لعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المتشبهين من =

جوعورت مرد کی ہیئت اختیار کرے اس پرلعنت آئی ہے، اس طرح جوم دعورت کی ہیئت اختیار کرے اس پر بھی لعنت آئی ہے (۱۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ املاہ العبر محمود غفرلہ، دار العلوم دیوبند، ک/ ۱۱/ ۹۹ ھ۔

#### عورت کے لئے سیاہ لباس

سوال[۱۳۹۳]: شادی شده عورت کے لئے چوڑیاں اور کالی پوت (۲) کامالا (۳) ضروری ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

چوڑیاں اور کالی بوت کا مالا شاوی شدہ عورت کے لئے ضروری نہیں ، البتۃ الیبی ہیئت نہ بنائے جس سے شوہر کونفرت ہواور دوسرے میں جے۔ شوہر کونفرت ہواور دوسرے ہے تھے جین کہ بیشوہر کے انتقال کی وجہ سے سوگ میں ہے۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

☆....☆....☆....☆

= الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال". (صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء: ٨٧٣/٢، قديمي)

"وعنه (ابن عباس رضي الله تعالى عنهما) قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال". (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب الترجل، الفصل الأول، ص: ٣٨٠، قديمي)

(وكـذا فـي الـجـامع الصغير مع فيض القدير، رقم الحديث: ٢٢٦٥: • ١ /٣٩٩٣، مكتبه نزار مصطفىٰ الباز مكه)

(١) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(۲)''یوت (یوتھ): ٹیٹے یا کانچ کے دانے''۔ (فیروزاللغات ہے: ۳۲۲، فیروزسز لاہور)

(٣)'' مالا: پھولوں ،موتیوں ماسونے کا ہار، گجرا''۔ (فیروز اللغات ہیں:٢٣٦١، فیروزسنز لا ہور )

#### الفصل الخامس في الثياب المحرمة وغيرها (ناجائزلباس كابيان)

#### ريثم ملى موئى ٹرالين كااستعال كرنا

سوال[۱۱۳۹]: ایک کپڑا جس کوٹرالین کہتے ہیں،مرد کے لئے اس کااستعال جائز ہے یانہیں؟ جب کہ اس میں ریشم بھی ہوتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرریشم اس میں مغلوب ہو، تو مرد کے لئے درست ہے۔

"ويحل لبس ما سداه إبريسم والحمته غيره" كذا في ردالمحتار (١).

حرره العبدمحمودغفرله، ۹۲/۳/۲۸ ههه

العبدنظام الدين، ٩٢/٣/٢٩ هـ

#### مرد کے لئے کس رنگ کا کپڑ امنع ہے؟

سوال[۱۱۳۹۱]: مردکوکس رنگ کا کیژا پہنناجا کز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

#### مرد کو خالص سرخ اورزعفرانی رنگ کا کیڑا بہننا مکروہ ہے، باقی ہررنگ کا درست ہے(۲)،اس کالحاظ

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ٣٥٦/٦، سعيد)

(وكذا في فتح، باب العناية لملاعلي القارئ، كتاب الكراهية: ١١/٣ ، سعيد)

(وكذا في الدورالحكام في شرح غورالأحكام، كتاب الكراهية والاستحسان: ٣/١ ا٣، مير محمد كتب خانه كراچي)

(٢) "وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر تلرجال ..... ولا بأس بسائر الألوان".

ر ہے کہ کسی غیر کا شعبارا ختیار نہ کر ہے(۱) ۔ فقط والتد تعبالی اعلم ۔ حرر والعبر محمود غفر لہ ، دارالعلوم دیوبند ، ۹۲/۱/۲۵ ھ۔ الجواب سیجے :العبد نظام الدین ، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۲/۲ ھ۔

☆....☆....☆

# MM. SWIEWSO. OLG

= (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ١٩٥٨/٦، سعيد)

(وكذا في البحرالوائق، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ٣٣٩/٨، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب التاسع في اللبس: ٣٣٢/٥، رشيديه)

ر ١) قال الله تعالى: ﴿ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون﴾ (الجاثية: ١٥)

"وأهوائهم" هني ما يهوونه، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر". (اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ٢٤، نزار مصطفى الباز)

"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ص: ٣٤٥، قديمي)

"من شبه نفسه بالكفار ، مثلا في اللباس وغيره، أو بالفساق، أو الفجار ، أو بأهل التصوف الصلحاء الأبرار "فهو منهم" أي: في الإثم والخير". (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس: ١٥٥/٨ ، رشيديه)

#### الفصل السادس في أشياء الزينة (زيبوزينت كي اشياء كابيان)

#### پھولوں کے ہاراور گجرے کااستعال

سے وال[۱۳۹۷]: پھولوں کا ہار بنا کراور پھولوں کا گجراوغیرہ بنا کر ہاتھوں میں اور گلے میں پہننا شوقیہ یا گول بنا کرڈال دیں۔ اورعورتوں کو پھولوں کا ہار بنا کر چوٹی وغیرہ میں ڈالنا کیسا ہے؟ معلوم یہ کرنا ہے پھولوں کا استعال جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مردوں کے لئے نہ ہار کی اجازت ہے، نہ گجرے کی (۱)، البتہ خوشبو کے لئے ہاتھ میں لینے اور پاس ر کھنے کی اجازت ہے،عورتیں زینت کے لئے سونے چاندی کے ہاراور دیگرزیورات استعال کر سکتی ہیں، پھول کے ہاربھی استعال کرسکتی ہیں۔

#### تنبیہ: عورتیں مہکتی ہوئی خوشبو کے ساتھ گھر سے نکل کرنامحرموں کے قریب ہے نہ گزریں (۲)۔

(١) "قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال". (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب الترجل، الفصل الأول: ٢٩/٢، قديمي)

"الـمشتبهيـن بالنساء من الرجال في الزي، واللباس، والخضاب، والصوت، والصورة، والتكلم،

وسائر الحركات، والسكنات". (التعليق الصبيح، كتاب اللباس، باب التوجل: ٥٣ ٢/٣، رشيديه)

"وتشبه الرجال بالنساء في اللباس، والزينة التي تختص بالنساء، مثل: لبس المقانع، والقلائد والمخانق، والأسورة، والخلاخل، والقرط، ونسحو ذلك مما ليس للرجال لبسه". (عمدة القارئ، كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء: ٢٣/٢٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كل عين زائية، =

فقظ والثدتعالي اعلم به

حرره العبرمجمود ففرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۶/۰/۱۰/۱۹ اهـ

☆.....☆.....☆

www.ahlehad.org

= وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس، فهي كذا وكذا" يعني: زانية". (مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب الجماعة وفضلها: ٢١٣/١، دارالكتب العلمية بيروت)

"وتعطرت المرأة ومرت بمجلس فقد هيجت شهوة الرجال، وحملتهم على النظر إليها، فإذن هي سبب لذلك، فتكون زانية". (التعليق الصبيح، كتاب الصلاة، باب الجماعة وفضلها: ٥٣/٢، رشيديه) روسنن النسائي، كتاب الزينة، مايكره للنساء من الطيب، ص: ١٠٥، دارالسلام)

## باب استعمال الذهب والفضة الفصل الأول في الخاتم الفصل الأول في الخاتم (انگوهي)

انگوشی یا گھڑی سی ہاتھ میں پہنے

سے وال [۱۳۹۸]: انگوشی (انگشتری) اور واچ (گھڑی) سیدھی ہاتھ میں پہنتا سنت ہے یا بائیں

ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

گھڑی ہاتھ میں پہننے کوسنت کہنا غلط ہے، پھر داننے یا کمیں کا سوال سنت کی حیثیت سے بے کل ہے، انگوشی (وزن محدود میں) جس ہاتھ میں جا ہے، پہن سکتا ہے، کوئی قید نبیں (ا)۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۳/۲۵ ھ۔

☆....☆....☆

<sup>(</sup>۱) "ولا يتحلى الرجال بذهب وفضة مطلقاً، إلا بخاتم ..... ولا يزيده على مثقال". (الدرالمختار مع ردالمحتار، الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ٣٦١، ١٣٥، سعيد) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ٩٥/٣، مكتبه غفاريه كوئله) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ٣٣٨/٨، رشيديه)

#### الفصل الثاني فيما يتعلق بساعة الوقت (گھڑی كاستعال كابيان)

#### گھری کی چین

سےوال[۹۹ ۱۱]: زیدنے گھڑی میں فیتے کی چین باندھ کرنماز پڑھی،اس کی نماز ہوگئی یانہیں؟ چین وہی ہے جوآج کل عام گھڑیوں میں استعال ہوتی ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

فیتہ گھڑی کی حفاظت کے لئے باندھا جاتا ہے، یہ کوئی حلیہ زیورنہیں، اسی طرح چین گھڑی کی حفاظت کے لئے استعال کی جاتی ہے یہ بھی زیورنہیں، مروجہ چین جو کہ نہ چاندی کی ہے، نہ سونے کی، گھڑی کی حفاظت کے لئے استعال کی جاتی ہوئے نماز پڑھنا درست ہے، جبیبا کہ فیتہ باند بھے ہوئے نماز پڑھنا درست ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله ، دارالعلوم ديوبند ،۲۹/۵/۲۹ • ۴۰۰ه هه

(۱) "قال الشهامي: وفي الجوهرة: والتختم بالحديد، والصفراء، والنهاس، والوصاص مكروه للرجال والسنسهاء". چونكدروايات فقهيه مين مفهوم بخالف جحت به البذامعلوم بهوا كه انگوشی كه علاوه ديگر چيزول مين لو بااستعال كرنا جائز به اوراستيل كی حقیقت لو با به استعال كرنا جائز به در احاطیة نظام الفتاوی، كتاب الحظر والا باحة: السمام محاشیه)

چین کے استعال کی دوصورتیں ہیں:

ا-اس کا با ندھنا بذات خودمقصود ہو، جیسے زینت کے لئے لوگ با ندھتے ہیں۔

۲-بذات خودمقصودن ہوئسی دوسری چیز کے باندھنے کے لئے استعال کی جائے۔

صورت اولى ميں استعال نا جائز اور ثانيه ميں بلاكراہت جائز ہے۔ (احسن الفتاوي،متفرقات الحظر والإ باحة:

۸/۱۱۳/۸ سعید)

#### سونے کا پانی چڑھائی ہوئی گھڑی یا چین کا استعمال کرنا

سدوال[۱۱۴۰۰]: گھڑی کی زنجیری بعض لوہے کی ہوتی ہیں اور بعض پیتل وغیرہ کی اور جس کوہم سٹیل کہتے ہیں، وہ بھی ایک قشم کالوہا ہوتا ہے، توالیسی زنجیر کا استعال جائز ہے یانہیں؟ اور اس طریقہ سے سونے کا یانی چڑھائی ہوئی گھڑی یا چین کا استعال جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو لوہایارا نگ اور پیتل وغیرہا کی انگوشی پر عدیث سے نکیر آئی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"ولا يتحلى الرجل بذهب وفضة مطلقاً إلا بخاتم ومنطقة، وحلية سيف منها، ولا يتختم بغيرها، وذهب، وحديد، وصفر، ورصاص، وزجاج وغيرها" (درمختار)(١).

"وقال الشامي: فرع؛ لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة، وألبس بفضة حتى لايرى "التاتار خانية (شامي: ٥/٠٠، نعمانيه)(٢).

"وفي الجوهرة: وأما الانية من غير الفضة والذهب، فلا بأس بالأكل والشرب فيها. والانتفاع بها كالحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص، والخشب، والطين "(شامي: ٥/٢١٨)(٣).

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ٣٥٨/١-٣٠٩، سعيد) (وكذا في حباشية الطحطاوي على الدرالمختار، الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ١٨٠/٣، دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في فتح باب العناية، كتاب الكراهية: ١/٣، سعيد)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ٢/٢٠، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب العاشر في استعمال الذهب: ٣٣٥/٥، رشيديه) (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الاستحسان، الفصل الحادي عشر في استعمال الذهب: ٨٦/٢، حقانيه بشاور)

(٣) (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٢/٣٣٨، سعيد) .............................

"والبخلاف في المفضض، أما المطلى فلا بأس به بالإجماع" (درمختار). "والخلاف في المفضض أراد به ما فيه قطعة فضة، والأظهر عبارة العيني وغيره، وهي وهذا الاختلاف فيما يخلص: وأما التمويه الذي لايخلص فلابأس به بالإجماع؛ لأنه مستهلك فلا عبرة ببقائه لونا" (شامي: ٢١٩/٥)(١).

عبارات منقولہ ہے معلوم ہوا کہ حلیہ اورغیر حدیہ میں فرق ہے۔اول صرف فضہ کے محدود ووزن میں مرد کے لئے درست ہے،اگرلوہے کی انگوشی یا جاندی کے پیز ہے چڑھائے جائیں،جس سےلوہامستور ہوجائے تو وہ بھی جاندی کے حکم میں ہوئر درست ہے، جاندی کامحض یانی اگراس میں ہو،تو وہ درست نہیں، وہ یانی مستہلک ہے اور لوہے کے تابع ہے، غیر حلیہ میں اوانی جدیدہ کی اجازت ہے،اگر ان پر جاندی کا یانی ہو، تو ان کی بھی ا جازت ہے، گھڑی کی زنجیرا گر بمقصد حلیہ استعمال کی جائے ،تو اس برحلیہ کا حکم ہوگا ،ورنہ غیرحلیہ کا ہر دو کی تفصیل مع دلیل وعبارت نقل کردی گئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم یہ حرره العبدخمود فقی عنه ۱۵۰ / ۱۵۰ مهر ځره العبدخمود فقی عنه ۱۵۰ / ۱۵۰ مهر

= (وكنذا في الفتناوي النعبال مكبرية، كتاب الكراهية، الباب العاشر في استعمال الذهب: ٢٣٥/٥، ر شیدیه)

> (وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب: ٣٣١/٨، رشيديه) (١) (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٣٣٣/١، سعيد)

(وكذا في البحرالوائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب: ١١٨ ٣٣، رشيديه) روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب العاشر في استعمال الذهب: ٣٣٥/٥ رشيديه)

### الفصل الثالث في الحلية للنساء (عورتون كازيورات كاستعال كرن كابيان)

#### شادی کے موقعہ پر مخصوص ہار پہننا

سوال [۱۹۴۱]: الف سسبهار سے علاقہ میں مسلم اور غیر مسلم سبب بی اس بات کو ضروری سیجھتے ہیں کہ جب لڑکی کا نکاح بہوجائے تو لڑکی اپنے گئے میں لچھہ ڈال لے (لچھہ ایک زیورہ) جو ہار کی شکل میں بہوتا ہے، جس میں تبیع کے دانوں کی طرح بالکل بی باریک سیاہ دانے بوت ہیں، بعض عور تیں تو صرف ان ہی سیاہ دانوں سے پُر ہار (لچھہ) پہنتی ہیں اور بعض عور تیں سونے کا ہار بنالیتی ہیں، در میان میں کہیں کہیں چند چنداں سیاہ دانوں کور گھتی ہیں اور بیابیارواج ہوگیا ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کے ہوتے ہوئے لچھہ نہ پہنے تو براجائتی ہیں۔ وانوں کور گھتی ہیں اور بیابیارواج ہوگیا ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کے ہوتے ہوئے لچھہ نہ پہنے تو براجائتی ہیں ایساہار شوہر نزندہ ہے اور عورت کے گئے میں ایساہار نہونا علامت ہے اس بات کی کہ اس کا شوہر نہیں ہے، اس ہار (لچھہ) کو فذکورہ خیالات کے ساتھ پہننا اور اس کو ضروری سمجھنا از روئے شریعت کہاں تک درست ہے؟ جائز ہے یا کہنا جائز؟

ب .....اگر کوئی عورت ندکورہ خیالات سے نہیں بلکہ صرف زینت کے لئے ایک زیور سمجھ کر پہنے ، تواس کے لئے کیا تھم ہے؟

ج ..... ہمارے علاقہ میں اکثر عورتیں ہرروز تقریباً اکثر کنگھی کرنے کے بعد میں پھول لگالیتی ہیں، یقیناً اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، جونامحرم کو بھی متوجہ کر سکتی ہے۔لہذا اس کا استعمال جائز ہے یا کہ نا جائز ہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

الف ...... بار، زيور، زينت كے لئے درست ب(۱)، يہ چيز كه جس كے گلے ميں بارنه بواس كي شو بر (۱) " يہ چيز كه جس كے گلے ميں بارنه بواس كي شو بر (۱) " يہ جو زللنساء لبس أنواع الحلي كلها من الذهب، والفضة، والخاتم، والحلقة، والسوار، والخلخال والطوق الخ". (إعلاء السنن، كتاب الحظر والإباحة، باب حرمة الذهب على الرجال وحله =

نہیں، یہ کوئی شرعی چیزنہیں، عورت کی زینت در حقیقت شوہر ہی کے لئے ہے (۱۲)، اگر ہار نہ ہو، دوسرا زیوریا سامان زینت ہو، کیا یہ علامت نہیں؟! تاہم اس تخیل کے تخت اس کوممنو عنہیں کہا جائے گا اور نہ یہ غیر مسلموں کا شعار ہے۔

ب....او پر حکم معلوم ہو گیا۔

ج .... اگروہ مکان ہے باہر نامحرموں میں اس طرح جائیں تواس کی اجازت نہیں ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر والعبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند\_

= للنساء: ١ / ٢٩٣، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٢٠/١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ٣٣٨/٨، وشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، قصل في اللبس: ١٩٥/٣ ، مكتبه غفاريه كوئمه)

(١) قال الله تعالى: ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ﴾ (النور: ١٣)

"وقد يجاب بأن الحل للنساء لأجل التزين للرجال، وترغيب الرجل فيها، وفي وطثها، وتحسينها في منظره". (البحر الراثق، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ٣٣٨/٨، رشيديه)

" ﴿ إِلا لِمِعُولَتُهِنَ ﴾ أي: أزواجهن، فإنهم المقصودون بالزينة، والمأمورات نساء هم بهالهم، حتى أن لهم ضربهن على تركها ". (روح المعاني، النور: ٣١ / ٢ ٪ ١ ، دار إحياء التراث العربي بيروت) (٢) قال الله تعالى: ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا لِبعولتهن ﴿ (النور: ٣١)

"وأينضاً لو كان النصراد من الزينة موقعها للزم أن يحل للأجانب النظر إلى ماظهر من مواقع النزين النظاهرة وهذا باطل؛ لأن كل بدن الحرة عورة". (روح المعاني: ١٨/٠٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"الخامس؛ يحرم عليهن إبداء زينتهن إلا على الزوج والمحارم ..... السادس: يحرم عليهن إظهار صوت الحلمي، وكل ما يكون سبباً لإظهار زينتهن الباطنة من التعطر عند الخروج". (أحكام القرآن لمفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى: ٣٣٨، ٣٣٤، إدارة القرآن كراچى) وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، باب الخاتم: ٢٥٥، ٢٥٥، رشيديه)

#### شادی میں دولہن کو بوت کا ہار پہنا نا

سدوال[۱۱۳۰۲]: عورتوں کوشادی کے بعد کچھہ (۲) پہنا ناضروری ہے،عوام میں مشہور ہے کہ کالی پوت (۱) جنت ہے، جو بی بی فاطمہ کے گلے میں تھی ، کیا یہ تھے ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عورتوں کو گلے میں کچھہ پہننا بھی درست ہے، یعنی گلے میں پوت کا ہار پہننا جائز ہے (۳)، یہ بات کہ جنت سے بیہ ہارآیا ہے، بےاصل ہےاورغلط ہے۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

حرر د العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند \_

#### عورتوں كا بالوں ميں كلي لگانا

سے وال[۳۰۳]: کلپ ایک زیور ہوتا ہے، جس کوعورتیں سرکے بالوں میں لگاتی ہیں ،ان کا استعال جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

کلپ بالول میں لگاناعورتوں کو جائز ہے، بشرطیکہ وہ ناپاک ندہواور کفاریا فساق کا شعار نہ ہو کہ اصل جواز ہے۔اورممانعت وجہ مذکورہ پر ہے (۴)۔واللہ اعلم بالصواب۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲/ ۱/۲۱ ھ۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ويوبند..

(۲)''لچھا:سوت کی انٹی ،ایک زیور،الجھی ہوئی ڈور،سلسل اور پیچیدہ لیٹے ہوئے تار''۔( فیروز اللغات ہص:۱۵۱۱، فیروزسنز لاہور )

(٣) "يـجـوز للنساء لبس أنواع الحلي كلها من اللهب، والفضة، والخاتم، والحلقة، والسوار، والخلخال والطوق الخ".

(إعلاء السنن، كتاب الحظر والإباحة، باب حرمة اللهب على الرجال وحله للنساء: ١ /٩٣/ ٦، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢٠/٦، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ٣٣٨/٨، رشيديه)

(٣) "يجوز للنساء لبس أنواع الحلي كلها من الذهب، والفضة، والخاتم، والحلقة، والسوار،

<sup>(</sup>۱) ''بوت:شیشے یا کانچ کے دانے ، دانہ'۔ (فیروز اللغات ،ص: ۲۰۰۷، فیروز سنز لا ہور )

#### لڑکیوں کے ناک کان جھیدنا

سے وال [۴۰۴]: لڑکیوں کے کان اور ناک چھیدنا کیسا ہے؟ و نیز ناک اور کان میں جوسوراخ لگائے جاتے ہیں ،اس میں کتنے سوراخ لگانااحسن ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ناک کان چھید کرلژ کیوں کوزیور پہنا ناشرعاً درست ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبد محمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند،۳۱/۵/۱۳ھے۔

☆....☆....☆

= والخلخال، والطوق، والعقد، والتعاويذ، والقلائد وغيرها ..... وأما التاج، فقال الرافعي: قال أصحابنا: إن جرت عادة النساء بلبسه جاز وإلاحرم؛ لأنه شعار عظماء الروم ..... يباح للنساء من حلي النذهب، والفضة، والجواهر كل ماجرت عادتهن بلبسه كالسوار، والخلخال، والقرط، والخاتم، وما يلبسه على وجوههن، وفي أعناقهن، وأيديهن، وأرجلهن، واذا نهن وغيره". (إعلاء السنن، كتاب الحظر والإباحة، باب حرمة الذهب على الرجال: ١٥/ ٢٨٩، إدارة القرآن كراچى)

(وكذا في عمدة القارئ، كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء: ٢٣/٢٢، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في شوح ابن بطال، كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء: ٩٠/٩، مكتبة الرشد)

(١) "ولا بناس بشقب أذن البنت والطفل استحساناً ملتقط. قلت: هل يجوز الخزام في الأنف؟ لم أره". (الدرالمختار). "(لم أره) قبلت: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط". (ردالمحتار، كتاب الحظرو الإباحة، فصل في البيع: ٢٠/١، سعيد)

"ولا بأس بشقب أذن الصغيرة؛ لأنه للزينة فصار كالختان". رفتح باب العناية بشرح النقاية، كتاب الكراهية: ٣٢/٣، سعيد)

(وكذا في الملتقط، كتاب الأداب، مطلب في كي البهائم وثقب أذن الطفل، ص: ١٧١، حقانيه)

#### باب الأسماء

#### (نام رکھنے کابیان)

#### محدبر مُزنام ركهنا

سوال[۱۱۴۰۵]: ایک شخص نے اپنے لڑ کے کانام''محمد ہُر مُزعلی''رکھا، بینام رکھنا کیساہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بینام رکھناٹھیک نہیں ہے، ہرمزنام کس کا تھا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بُر مُرشْنرادهٔ فارس کانام تھا اور بہنام ان لوگوں میں عام طور پرتجو برنہیں کیا جاتا تھا کہ جس کا دل چاہا ہے ا یچ کانام ہر مزر کھ دے، بلکہ اس کا اتنا احترام تھا کہ اس نام کوشاہی نام تصور کیا جاتا تھا، اس کے معنی پچھا ایسٹہیں ملے، جو اسلام کے خلاف ہوں، اس لئے بینام بھی نا جائز نہیں، جیسے اور عجمی ناموں کے ساتھ لفظ محمہ یا لفظ علی لگا دیا جاتا ہے، جیسے محمہ دانش علی اسی طرح اس کا بھی حال ہے، بینا جائز نہیں، البتہ پیغیبروں اور صحابہ کے نام رکھنا (۱) یا ایسانام رکھنا جس میں عبدیت کے معنیٰ ہوں اور اس کو اساء البیدی طرف مضاف کیا گیا ہو، شرعاً پہندیدہ ہے، اس کی ترغیب احادیث میں آئی ہے (۲)، جیسے :محمد احمد ، ابرا نہیم ، اساعیل ، عمر ، عثمان ، علی ، حس ، حسین وغیرہ ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، ۲ / ۸ ۲ /۵ /۸ ھے۔ الجواب صحیح : بندہ نظام اللہ بن غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، ۲ / ۸ ۲ /۵ /۸ ھے۔

(١) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سموا بأسماء الأنبياء، ولا تسموا بأسماء الملائكة".

قال المناوي رحمه الله تعالى: فيكره التسمي بها كما ذكره القشيري، ويسن بأسماء الأنبياء". (فيض القدير: ٣٥٥٣/٤، رقم الحديث: ١ ١ ٣٠، نزار مصطفى الباز)

(وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء، ص: ١٩٧، دارالسلام)

(ومشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب الأسامي، الفصل الثالث: ١٨٥/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أحب الأسماء إلى الله عزوجل عبدالله وعبدالوحمن". =

#### غلام اولياءنام ركهنا

سوال[۱۰۰۱]: بنده کانام' غلام اولیاء' ہے، بینام عہد طفلی میں والدصاحب نے رکھاتھا، جوآج بھی چل رہا ہے، تمام اساو وغیرہ میں یہی نام درج ہے، اس طرف خدا کاشکر ہے، پچھاللہ والوں کے ساتھ رہا، ان بزرگوں نے میرے نام پراز روئے بعد دی پچھاعتراض کیا، ان لوگوں کے مطابق میرانام پند نہیں ہے، میرے نام کر رگوں نے میرے نام کر ازروئے بعد دی پچھاعتراض کیا، ان لوگوں کے مطابق میرانام پند نہیں ہے، میرے نام کی شری حیثیت سے مطلع فرما کیں اور اگر آپ کی رائے میں نام بدلنا ضروری رہے تو دونام بھی تجویز فرمائے۔ المجواب حامداً و مصلیاً:

غلام کالفظ مشترک ہے، اس کے معنی عبد (بندہ) کے بھی ہیں اور اس کے معنی خادم بھی ہیں اور اس کے معنی خادم بھی ہیں اور اس کے معنی وعربھی ہیں (۱)، پہلے معنی کے اعتبار سے نام نہیں رکھنا چا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ''اولیاء کا بندہ '' کہد دیا گیا، حالا نکہ سب صرف اللہ کے بند ہے ہیں، جن بزرگوں نے اعتراض کیا ہے، اس معنی کے اعتبار سے کیا، اگر چددوسرے معنی کے اعتبار سے بیٹر الحی نہیں، پس اگر دشواری نہ ہو، تو بدل دینا بہتر ہے اور کوئی ایسانا مرکھ دیا جس میں عبد کی اضافت اللہ کی طرف ہو (۲) یہ شکل عبد اللہ ،عبد الرحمٰن ،عبد الرحمٰ وغیرہ و واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبد محمود عقی عنہ ، ۱۳/۲ ہے۔

#### تاره نام تبديل كرنا

سوال[۷۰۴]: کیافرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہایک لڑکی کانام'' تارہ''ہے، وہلڑکی

= (سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء: ٣٢٨/٢، إمداديه)

(وسنن ابن ماجة، أبواب الأدب، باب مايستحب من الأسماء، ص: ٢٦٥، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب الأدب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم: ٢٠٩/٢، قديمي)

(۱)''غلام: لز کا،زیخرید، بنده،انکسار کاکلمه، نیازمند' \_ (فیروزاللغات بص: ۹۷۱، فیروزسنز لا ہور )

(٢) "قال رسول الله صلمي الله تعالى عليه وسلم : "أحب الأسماء إلى الله عزوجل عبدالله، وعبدالرحمن". (سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء: ٣٨/٢، ١م، إمداديه)

(وسنن ابن ماجة، أبواب الأدب، باب مايستحب من الأسماء، ص: ٢٦٥، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب الأدب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم: ٢٠٩/٢، قديمي)

شادی شدہ ہے،اس کا شوہر نیک نامی حاصل کرنے کے لئے اس کا نام تبدیل کرنا جا ہتا ہے،مسئلہ غور فر ما کرتحریر فرما نمیں ،اس سے بل بھی آپ کوایک لفا فدار سال کر چکا ہوں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

'' تارہ''نام بھی برانہیں ہے، تاہم اگر شوہراس سے عمدہ نام رکھنا چاہتا ہے اور بَروی بھی رضامند ہے تو اجازت ہے(ا)، عائشہ یا فاطمہ نام اچھا ہے، اس سے پہلے اس مضمون کا لفا فد آنا میر ہے علم میں نہیں ، موجودہ لفا فہ موصول ہوا، آج ہی جواب تحریر کر دیا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۲۲/۳/۲ ہے۔

#### قصابون كاايخ آپ كوقريش كهنا

سوال[۰۸]: ہندوستان کے قصاب اپنے کو قریش کہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ قریش کی اہلیت کیا ہیں؟ کون کون کون کون کوگ قریش کہلانے کے مستحق ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قریش نامی ایک شخص عرب میں گزراہے، جواپنے اخلاق واعمال کےاعتبار سے اپنے ذور میں بہت اونیجا شار ہوتا تھا، اس کی نسل سے جولوگ عرب میں تھے، وہ قریش تھے(۲)، بیرسے ہے کہاس کی نسل ونسبت کے

(۱) "معنى هذه الأحاديث تغيير الأسماء القبيح، أو المكروه إلى حسن، وقد ثبت أحاديث بتغييره صلى الله تعالى على صحيح مسلم، كتاب الله تعالى على صحيح مسلم، كتاب الأدب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن: ٢٠٨/٢، قديمي)

(وكذا في المتعليق الصبيح، كتاب الأداب، باب الأسامي: ٢/٥١، رشيديه)

(٢) "قال ابن هشام: النضر هو قريش فمن كان من ولده فهو قرشي ..... وقال: ويقال: فهر بن مالك هو قريش ..... هذان القولان قد حكاهما غير واحد من أنمة النسب ..... قال أبوعبيد وابن عبدالبر: والذي عليه الأكثرون أنه النضر بن كنانة لحديث الأسعد بن قيس، قلت: وهو الذي نص عليه هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وأبوعبيده معمر بن المثنى، وهو جادة مذهب الشافعي ..... وقال بعضهم كان قصي يقال له: قريش ..... وقيل: سموا بقريش بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة، وكان دليل بني

لوگ عرب سے باہر بھی گئے ،لیکن میضروری نہیں کہ جو بھی عرب سے باہر گیا ، وہ قریش ہے ، بلا تحقیق اپنانسب بدل کر دوسرے کی طرف منسوب کر دینا جائز نہیں ،سخت گناہ ہے (1)۔

جو محض واقعةٔ قریش ہو،خواہ اب کسی ملک میں رہتا ہو، وہ اپنے کوقریش کیے یا لکھےتو درست ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۳ / ۹۵ هه\_

#### اینے سے زیادہ عمروالے کو چیاماموں وغیرہ کہنا

سوال[۱۱۴۰۹]: کسی بھی زیادہ عمر کے آدمی کو چچا کہنایا جومعمر شخص نانہال کے قصبہ یا گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس سے کوئی رشتہ بھی نہ ہو، مگر دلداری یا احترام کے ناتے نانا ماموں کہنا حرام ہے یانہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

جائز ہے، یہاں احترام مقصود ہوتا ہے، نسبت حقیقی نہیں ہوتی ، نہ دوسروں کواس کا شبہ ہوتا ہے(۲)۔ فقط داللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمجمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲/۲/۸۹ هـ\_

= النضير، وصاحب ميرتهم، وكانت العرب تقول: قد جاء ت عير قريش .....". (البداية والنهاية، قريش نسباً واشتقاقاً: ١/١٩٥-٩٩٥، حقانيه)

(۱) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام". (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، ص: ٢٣، دارالسلام) (وصحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف في شوال، ص: ٢٣٢، دارالسلام) (وسنن النسائي، كتاب الحدود، باب من ادعى إلى غير أبيه، ص: ٣٤٥، دارالسلام)

(٢) "دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فوجدناه يصلى العصر، فقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر: ١ / ٤٤، قديمي)

"(قوله: يباعم) بكسر الميم، وأصله ياعمي فحذفت الياء، وهذا من باب التوقير لأنس؛ لأنه ليس عمه على الحقية". (عمدة القارئ، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر: ٥٣/٥، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم، الفصل الثالث: ٥٩٣/٤، رشيديه)

#### باب خصال الفطرة الفصل الأول في اللحية والشوارب (داره في المحية والشوارب

#### داڑھی کٹانے اور منڈانے میں فرق

سے وال[۰] ۱۱۴۱]: ایک شخص کی داڑھی کئی ہوئی ہے، دوسرے شخص کی بالکل منڈی ہوئی ہے، کیا دونوں ایک ہی درجہ کے ہیں یا پچھفر ق ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہا گر دونوں ایک درجہ میں ہوں تو میں باقی داڑھی صاف کرادوں گا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ايك مشت تك پهو نيخ سے پہلے داڑھى كانا جائز بيل ، منڈ انا حرام ب(1)، احكام كى وقعت ومحبت كا تقاضا تو يہ ہے كہ آ دى نا جائز چيز كوچھوڑ دے، جائز كو اختيار كرے، اس كا يہ باك كہ اگر دونوں ايك بى درجہ يس (1) "قال اللہ تعالىٰ: ﴿لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ﴾ وخص من التغيير قص ما زاد من اللحية". (تفسير دوح المعاني، النساء: ١١٩:

"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "يارويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي ..... وأخبر الناس أنه من عقد لحيته ..... فإن محمداً برئ منه". (مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٣٥١: ١/٨٣، دارالكتب العلمية بيروت)

"وأما الأخذ منها وهي دون ذلك (القبضة) كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند، ومجوس الأعاجم". (ردالمحتار، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم، مطلب: الأخذ من اللحية: ٨/٢ مم سعيد)

ہوں، تو بقایا داڑھی صاف کرادوں گا، انتہائی جہالت کی بات ہے، اس کو ہرگز ایسانہیں کہنا چاہیے، اس کی تو ایس مثال ہوگی، جیسے کوئی شخص دوتو لہ غلاظت کھائے اور دوسرا دو چھٹا نگ کھادے اور پہلاشخص ہیہ کہے کہ اگر ہم دونوں ایک درجہ میں ہوں تو میں دو چھٹا نگ غلاظت کھالوں گااس کوتو بہواستغفار کرنا چاہیے۔ شری احکام میں اس قتم کی ضد کرنا نہایت خطرناک ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود عفي عتهه

الجواب صحيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه ـ

الجواب صحیح: سیداحد علی سعید ، نائب مفتی ، دارالعلوم دیوبند ،۲۲/۱/۲۲ هـ

حلقوم کے بالوں کا حکم

سسسوال[۱۱۲۱]: حضرت مفتی سعداللہ صاحب کی کتاب 'نہدایۃ النور' فارسی میں ہے،اس کا ترجمہ مولا ناعبدالغنی رسولوی بارہ بنکوی نے ''تنویرالشعور' کے نام سے کیا ہے،اس کتاب کے باب اول، فصل دوم کے اندر جوڈاڑھی کے مسائل میں ہے، مرقوم ہے کہ ذقن یعنی ٹھوڑی اور دونوں رخساروں کے بالوں کو کہتے ہیں۔اس ذیل میں یہ بات وضاحت طلب ہے کہ ذقن یعنی ٹھوڑی سے حلقوم تک کے اٹھے ہوئے جھے تک کے بال کیا قصر کئے جاسکتے ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

محتر می زیداحتر امه!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

حلق کے جس حصے پر بھی جو ہال ہو،ان کوصاف کرنا ڈاڑھی کا کا ٹنانہیں ہے، وہ ڈاڑھی میں داخل نہیں ہے(۱)۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

املاه العبدمحمودغفرله، چهسته مسجد، دارالعلوم دیوبند، ۴/۶/۷۰۰ ۱۹۰۰ هه

<sup>(</sup>١) "السحى: منبت اللحية من الإنسان وغيره .... واللحيان: حائطا الفم، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحي". (لسان العرب: ١٥ / ٢٣٣ ، دار صادر بيروت)

<sup>&</sup>quot;(اللحي) العظم على الأسنان". (المغرب في ترتيب المعرب: ٢٣٣/٢، إدارة دعوة الإسلام) =

#### موخچيں مونڈنا

سوال[۱۱۳۱۱]: حدیث شریف میں قص کالفظ (آیا ہے)، آج کل جواستر ہ بلیڈ سے مونچھیں منڈ ائی جاتی ہیں ، بیر بدعت ہے، بہت سے اہل علم کوبھی دیکھا جاتا ہے، کیا بید درست ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

مونچھوں کے موتڈ نے کے متعلق درمختار میں دوقول نقل کئے ہیں:

"حلق الشارب بدعة، وقيل: سنة الخ" "مشى عليه في الملتقى وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاوي: حلقه سنة، ونسبه إلى أبي حنيفة، وصاحبيه رحمه الله تعالى، والقصص منه حتى يواري الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع الخ". (شامى: ٢٦١/٥).

"اللحية" بالكسر شعر الحدين والذقن". (القاموس المحيط: ٣٨٤/٣، مصطفىٰ البابي
 الحلبي مصر)

(١) (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١/٢/٩، سعيد)

"وقيال في الشامية في موضع الحر: "واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق؟ والمذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا: أنه القص، قال في البدائع: وهو الصحيح. وقال المحلق؟ والمذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا: أنه القص، قال في البدائع: وهو الصحيح. وقال الطحطاوي: القص حسن، والمحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاثة". (ردالمحتار، كتاب الحج، باب الجنايات: ٢/٥٥٠، سعيد)

حضرت مفتى رشيدصا حب رحمه الله تعالى تحرير فرمات مين:

"امام طحاوى رحمه الله تعالى بالاتفاق اعلم بمذهب ألى صنيفه بين، آپ كتحرير كم مطابق بهات ف التمان الثلاثة وحمه م الله تعالى حلق شوارب مسنون به سيملق كاستيصال كالحلق سے أبسلسغ في المعنى و الميسر في العمل مونا طاهر به اس كے حلق پر إحفاء بمعنى الاستيصال بالقص كالحلق كور جيح دينا خلاف معقول بـ " - (احسن الفتاوی، كتاب الحظر و الإباحة، نيل المارب بحلق الشوارب: ١/٨ ٢٥٥، سعيد)

مزيد تفصيل كے لئے حضرت مفتى احمد صاحب رحمد الله تعالى كارساله "نيل الممارب بعلق الشوارب" ملاحظه فرمائيں ـ ایک قول سنت کا بھی ہے، لہٰذا مونڈانے والے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۲/۳/۴ هـ.

جواب صحیح ہے،استرہ سے مونڈنے یا بلیڈ سے حکم میں فرق نہ ہوگا۔فقط۔

بنده نظام الدين، دارالعلوم ديو بند\_

حضرت على رضى الله تعالى عنه اور حضرت دحيه رضى الله تعالى عنه كى دا رُهمى كيانا ف تك تقى ؟

سے وال[۱۱۳]: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه اور حضرت، دحیه رضی اللہ تعالیٰ عنه کی ڈاڑھی کیا ناف تک تھی؟اس کی مقدار کتنی ہونی جاہیے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایک مشت تک پہنچنے سے پہلے ڈاڑھی کٹانا درست نہیں ،ایک مشت کے بعد دونوں تول ہیں ، سیجے یہی ہے کہ جو حصدایک مشت سے زائد ہو،اس کو کٹانا درست ہے(۱) ،حضور صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے

(۱) "وتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة، وصرح في النهاية: بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم، ومقتضاه الإثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم". (الدرالمختار). "(قوله: وصرح في النهاية) حيث قال: وما وراء ذلك يحب قطعه هكذا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "أنه كان يأخذ من اللحي من طولها وعرضها" أورده أبوعيسى يعني: الترمذي في جامعه ..... أن قول النهاية يحب بالحاء المهملة ولا بأس به .... ولا بأس بأن يقبض على لحيته، فإذا زاد على قبضته شيء جزه". (ردالمحتار، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم، مطلب الأخذ من اللحية: ١٨/٢ م، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم: ٢/ • ٩ م، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمنختار، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم: ١٠/١، ٢٠/١ دارالمعرفة بيروت) ثابت ہے۔ پس سنت تو ایک مشت ہی ہے ، معمولی اضافہ ہوجائے تو اس میں بھی حرج نہیں ، ناف تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کی ڈاڑھی احادیث سے ثابت نہیں ، کتب تو اریخ میں اتنا منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کی ڈاڑھی احادیث سے ثابت نہیں ، کتب تو اریخ میں اتنا منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کے سینہ اور پیٹ پر بال تصاور ناف تک ابیا معلوم ہوتا تھا جیسے اون دھنی ہوئی ہو لئی ہو (۱) ممکن ہے کہ اس کوکسی نے ڈاڑھی سمجھ لیا ہو۔ حالا نکہ ظاہر ہے کہ وہ ڈاڑھی کے بال نہیں تھے ، بلکہ سینہ کے بال تھے ، اگر وہ ڈاڑھی کے بال ہوتے تو ان کورھنی ہوئی اون سے تشبیہ نہ دی جاتی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر له ، دار العلوم دیو بند ، ۸۱/۲/۱۸ھ۔

#### موئے زیرِ ناف بالوں کوصاف کرنا اور ڈاڑھی کے بالوں کو بڑھانا ،اس میں کیا تھم ہے؟

سوال[۱۱۲۱]: اسسموئے زیرِ ناف کی صفائی کا تکم اسلام دیتا ہے اور داڑھی کے بال کو بڑھانے کا تکم دیتا ہے اور داڑھی کے بال کو بڑھانے کا تکم دیتا ہے ،اس کی کیاعلت ہے اور کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ بیاعتر اغن ایک غیر مسلم دہر بیا کا ہے ،جس کی نظر میں قرآن وحدیث کوئی چیز نہیں ہے ، جسے متدل بنا کر جواب دہی کی جائے ، وہ سرے سے متکر ہے ،الہٰذا عقل وہوش وخر دکی روشنی میں ایسامفصل جواب دیا جائے ،جس سے باطل کو خاموش کیا جا سکے اور ناطقہ کو بند کر دیا جائے ، بالکل ٹھوس وہوش وخر دیسے لگتا ہوا ہونا چاہیے۔

#### فبيحال ، جه كاحرام كيون ٢٠

سبوال[۱۱۲۱]: ۲....غیرمسلم کاایک بیجی اعتراض ہے کہ اہلِ اسلام جھنگے(۲) کا گوشت نہیں کھاتے اور حرام سجھتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اہلِ اسلام جانور کو ذرح کرتے ہیں اور جھنگے کی صورت میں جانور کو کم تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ایک ہی وار میں اس کوختم ہوجانا پڑتا ہے اور ذرج کی صورت میں جانوراپنی جان تڑپ تڑپ

(۱) "عن أبي رجاء العطاردي قال: رأيت علي بن أبي طالب ربعة ..... كتير شعر الصدر والكتفين، كأنما اجتاب إهاب شاة". (تاريخ دمشق، حرف العين، علي بن أبي طالب: ۲۰/۲۰، دارالفكر بيروت) (وكذا في البداية والنهاية، سنة خمس وثلاثين، خلافة أمير المؤمينن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ١٢٨/٢، مكتبه مصريه)

(۲)''جھٹکا: تلوار کے ایک ہی وار سے جانور کی گردن کا ثنا جومسلمان کے نزدیک حرام ہے''۔ (فیروز اللغات ،ص: ۵۱۸ ، فیروز سنز لا ہور) کرکھودیتا ہے،اس صورت مذکورہ میں اور جھکے میں اگر تقابل کیا جائے ، تو ذبح میں تکلیف ایذ ارسانی اور ظلم زیادہ ہوتا ہے، اس طرح سے کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی عقل کی رہنمائی میں دندان شکن جواب دیا جائے ، اس قسم کے اعتراض سے مقصود اسلام کا مذاق اڑا نا ہوتا ہے، لہٰذاغور کر کے جواب دیا جائے۔

#### حقیقی بہن اور خالہ زاد پھو پھی زاد بہن میں کیا فرق ہے؟

عد وال [۱۱۴۱]: ۳ سب پھوپھی ماموں خالہ کی لڑکیوں سے شادی اسلام کی نگاہ میں درست ہوجاتی ہے، کیکن ایک غیر مسلم ہندواس کو براگر دانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیا پی بہن کی مانند ہے، اسلام اس سے شادی درست قرار دیتا ہے اور جائز سمجھتا ہے اور اپنی بہن کی لڑکی سے کوئی فد ہب شادی بیاہ کو درست نہیں سمجھتا، بلکہ براسمجھتا ہے، لہٰذا اس اعتراض کا جواب بھی بجائے تقل عقل سے دیا جائے، تا کہ خالف اور باطل کو اس کے اعتراض کا جواب بھی بجائے تقل عقل سے دیا جائے، تا کہ خالف اور باطل کو اس کے اعتراض کا جواب کا ورمطمئن ہوجائے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا است جو خض بنیا دہی کا منکر ہے، اس ہے کسی فرقی مسئلہ میں بحث کرنا ، قرین دانش مندی نہیں ، بلکہ عقل وخرد کے تقاضے کے بی خلاف ہے، ہاں! اگر وہ محض اس مسئلہ کی وجہ سے قرآن وحدیث کا منکر ہے اوراس کے بمجھ میں آنے پر قرآن وحدیث کو تسلیم کرنے کا اور ایمان لانے کا وعد ہ کرتا ہے، تو پھر اس کا جواب اہم ہوجائے گا اور محض بی فرق نہیں رہے گا ، بلکہ بنیا و کو تسلیم کرنے کے لئے اس کو بنیا د قرار دیا جائے گا ، یعنی اس مسئلہ کی علت و حکمت تو بہت معمولی ہے اس سے کہیں زیادہ اہم چیز ہے ہے کہ قرآن وحدیث اس کی نظر میں کوئی چیز بیس۔ وحکمت تو بہت معمولی ہے اس کے بحر ہیں آن وحدیث اس کی نظر میں کوئی چیز بیس۔ اگر اس مسئلہ کی حکمت اس کی سمجھ میں آبھی گئی ، تو بیاس کے لئے ذریعہ نجات نہیں اور اس کی زبان اعتراض ہے بند نہیں ہوگی ، وہ دس اعتراضات اور بھی کرسکتا ہے ، لیکن قرآن وحدیث پر ایمان لے آئے ، تو ایسے اعتراض ہے بند نہیں ہوجا نئی وطرائ کی حکمتوں کا سمجھنا بہت آسان ہوجائے گا اور نجات کا درواز و کھل جائے گا ، ورناعتر اضات کے دریا میں غوطرائ آئے لگا ہے عمرضم ہوجائے گی اور ساحل پر نہیں پہنچ سکے گا (۱)۔ جائے گا ، ورنہ اعتراضات کے دریا میں غوطرائ آئے لگا ہے عمرضم ہوجائے گی اور ساحل پر نہیں پہنچ سکے گا (۱)۔ جائے گا ، ورنہ اعتراضات کے دریا میں غوطرائ آئے لگا ہے عمرضم ہوجائے گی اور ساحل پر نہیں پہنچ سکے گا (۱)۔

(١) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محسداً رسول الله". (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: ١/١، قديمي)

۲ .... اس کا جواب بھی نمبراکی طرح ہے، جس جانورکو' بہم اللہ اللہ اکبر' پڑھ کر ذرج کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام سن کراس بات ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے نام پر ذرج کیا جارہا ہے ، اتنامسر ورومست ہوجا تا ہے کہ ذرج کی تکلیف کا حساس نہیں ہوتا ، اس کے خلاف جس طرح ہے بھی اس کو مارا جائے ،اس میں بہت اذیت و تکلیف اس کو مسوس ہوتی ہے۔

ساسساں کی جواب تو وہی ہے جونمبرا میں لکھا گیا ہے، کتبِ فقہ میں ایسے نکاح کی اجازت موجود ہے (۱) اور کتب حدیث میں زمانہ خیرالقرون میں ایسے نکاح کا ثبوت مذکور ہے، قر آن کریم سورہ احزاب میں حضرت نبی اکر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے جن عویتوں سے نکاح کرنے کوحلال فرمایا گیا ہے۔

﴿ يَا أَيِهَا النَّهِي إِنَا أَحَلَلُنَا لَكَ ﴾ اس ميل ﴿ وَبِنَاتَ عَسَدُ وَبِنَاتَ عَمَانَكِ ﴾ انْ الْحَرَّ ) بَهِي مَدُور باورامت كے لئے محرمات كوشاركراك سورؤنساء ميل كليه بيان فرماويا كيا ہے: ﴿ وَأَحَسَلُ لَسُكَمَ مِسَاوِر آءَ فَلَكُو ﴾ الأية (٤).

غیرمسلم کے نز دیک جب نفس اسلام ہی باطل ہے، تو پھران مسائل میں اس کو بحث کرنا ہی ہے کار و لیے کے ہے، وہ اسلام کی عقلیت کوہیں سمجھ یا تا تو اس کے فرعی مسائل کی عقلیت کو کیسے سمجھے گا ، وہ عقل ہے اس

"فالتحقيق: أن الإيمان هو تصديق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم
 بالضرورة مجيئه من عندالله إجمالاً، وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان". (شرح الفقه الأكبر لملا
 على القارئ، ص: ٨٦، قديمي)

(ركذا في شرح العقائد النسفية، ص: ٢٠ ١، قديمي)

(١) "وتبحل بنيات العيمات والأعيمام والخالات والأخوال". (ردالمحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٢٨/٣، سعيد)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في بيان بعض المحرمات: ٣٣٤/٣. دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٩/٢، دارالكتب العلسية بيروت) (٢) (الأحزاب: ۵)

(٣) والنساء: ٢٣)

قدر بعید بلکہ محروم ہے، کہ بہن کے معنی ومقصود کو بھی نہیں سمجھتا، جو جو رعایت حقیقی بہن کے ساتھ ہے، کیا وہی چپا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد کے ساتھ بھی ہے؟ فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرليه

☆.....☆.....☆

www.ahlehad.org

#### الفصل الثاني في الشعر (بالول)كابيان)

#### صرف آگے کے بال کٹانا

سوال[۱۱۴۱2]: عورتوں کے لئے صرف سامنے کے بال کٹانا کیسا ہے؟ اپنے شوہر کوخوش کرنے کے لئے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سرکے بچھ حصہ کے بال کٹاٹا اور بچھ حصہ کے باقی رکھنامنع ہے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ک/۱۱/۹۶ ھے۔

#### ما تک کہاں نکالے

سوال[۱۱۳۱۸]: عورتوں کے لئے سرمیں مانگ نکالنا کیسا ہے اور کہاں مانگ نکالیں، یعنی سرکے پچ میں یا کنارہ پر؟

(۱)خصوصاً عورت کے لئے تو سر کے بال کٹا نا بالکل جا ئر نہیں ،ایسی عورت جوسر کے بال کٹاتی ہے ،ملعون ہوتی ہے۔

"وفيه: قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت، زاد في البزازية: وإن كان بإذن الزوج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". (الدرالمختار). "قوله: (والمعنى المؤثر) أي: العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال، فإنه لا يجوز كالتشبه بالنساء". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢/٤٠٣، سعيد)

"وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان لوجع أصابها فلا بأس به، وإن حلقت تشبه الرجال فهو مكروه". (البحرالراثق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣٧٥/٨، رشيديه) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٠٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سرکے نیچ میں ما نگ نکالنااحیھا ہے(۱)۔فقط والقد تعالیٰ اعلم۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ک/ ۱۱/۹۹ ھ۔

#### ختندكے لئے ڈاکٹر كامسلم ہوناشر طہیں

سدوال[۱۹۱۹]: یہال پرختنه سرکاری میں تیا جاتا ہے، ختنه کرنے والے اکثر ہندوڈ اکثر ہوتے ہیں، توان کے ختنه کرنے سے سنت اداہو گی یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کام کے لئے ڈاکٹر کامسلمان ہونا ضروری نہیں ،غیرمسلم ختنہ کردے ، تب بھی درست ہے ، جیسے اور کوئی آبریشن یاعلاج کردے یاغیرمسلم کسی محرم کا سرمونڈ دے ، نفوہ ہوجائے گا(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیوبند۔

#### منگل اور ہفتہ کے دن اصلاح بنوانا

#### سسوال[۱۱۴۲]: ایک مولوی صاحب نے فرمایا که حدیث میں ہے کہ منگل اور ہفتہ کے دن

(۱) "عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤسهم ..... ثم فرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأسه". (شمائل ترمذي الملحق بالجامع الترمذي، باب ماجاء في شعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ص: ٣، سعيد) (وسنن أبي داود، كتاب اللباس، باب ماجاء في الفرق: ٢٢٣/٢، مكتبه إمداديه ملتان)

(ومشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب الترجل: ٣٨٠/٣، قديمي)

(٢) "فيه إشارة إلى أن الممريض يمجوز له أن يستطب بالكافر فيما عدا إبطال العبادة". (ردالمحتار،

كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم: ٣٢٣/٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض: ٩٣/٢ م، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض: ٢٨/٢، إمداديه ملتان)

اصلاح (۱) نه بنواؤ، کیونکه اس دن اصلاح بنانے سے برص کی بیاری ہوتی ہے، کیا بیر مدیث سیجے ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

میں نے کسی حدیث کی کتاب میں بیہ چیز نہیں دیکھی۔فقط واللّہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۸۹/۲/۹ ھے۔

#### بال صفاصابن كااستعال

سوال[١١٣١]: بالصفاصابن كااستعال كرنادرست بيانيس؟

(۱) اصلاح بنوانا: حجامت بنوانا، خط بنوانا\_

منگل اور ہفتہ کے بارے میں تو حدیث نہیں ملی ، البتہ فیض القدیر میں بدھ کے روز ناخن کا منے ہے منع کرنے کے سلسلہ میں ایک اثر کا ذکر ہے :

"وفي بعض الأشار النهي عن قص الأظافر يوم الأربعاء، وأنه يورث البرص. قال في المطامع: وأخبر ثقة من أصحابنا عن ابن الحاج، وكان من العلماء المتقين أنه همّ بقص أظافره يوم الأربعاء فتذكر السحديث الوارد في كراهته فتركه، ثم رأى أنها سنة حاضرة فقصها فلحقه برص، فرأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في نبومه فقال له: ألم تسمع نهي عن ذلك؟ فقال: يا رسول الله لم يصح عندي المحديث عنك. قال: يكفيك أن تسمع، ثم مسح بيده على بدنه فزال البرص جميعاً". (فيض القدير: المحديث عنك. قال: يكفيك أن تسمع، ثم مسح بيده على بدنه فزال البرص جميعاً". (فيض القدير: ١٨٨) وقم الحديث: ٨، نزار مطفى الباز)

لیکن واضح رہے کہ علامہ مناوی نے اس اڑ کو ذکر کرنے کے بعداس بات کی صراحت کی ہے کہ بدھ کے دن سے یا سی بھی دن سے بدشگونی کرتے ہوئے کسی کام سے اجتناب کیا جائے ، سہ بات بالکل درست نہیں ، للہٰذا منگل اور ہفتہ کے دن اصلاح بنوا نا جائز اور درست ہے۔

"والحاصل أن توقي يوم الأربعاء على جهة الطيرة، وظن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم؛ إذ الأيام كلها لا تنضر ولا تنفع بذاتها". (فيض القدير: ١/٨٨، رقم الحديث: ٨، نزار مصطفىٰ الباز)

(وكذا في كشف الخفاء، حرف الهمزة: ١٨/١، ١٩، رقم الحديث: ٣، المكتبة العصرية)

الجواب حامداً ومصلياً:

درست ہے(ا)۔ واللہ اعلم۔

☆.....☆.....☆

www.ahlehad.org

(١) "ويبتدئ من تحبت السرة، ولو عالج بالنورة يجوز كذا في الغرائب". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢/٢ ٢٠٠، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان والخصاء: ٣٥٨/٥، رشيديه) (وكذا في حاشية البطحاوي عملي المدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢٠٣/٨، دارالمعرفة بيروت)

الياصائن جم مين تا پاك اجزائيم بين استره بي كام مين استعال كركت بين - (نظام الفتاوي، كتاب الحظر والإباحة: ٣٥٢/١، رحمانيه)

#### الفصل الثالث في تقليم الأظفار (ناخن كاشيخ كابيان)

مغرب کے بعد ناخن کا منے کا تھم

سوال[١١٣٢٢]: كيامغرب بعدناخن كائنا مكروه بع؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مجھے کسی فقہی کتاب میں ویکھنایا زمیس (۱) فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١١/١٣/١٥ هـ

☆....☆...☆

(۱) مکروہ تو نہیں ،البتہ عالمگیری میں ایک جزئیہ ہے جس سے عدم کراہت ثابت ہوتی ہے۔

<sup>&</sup>quot;حكى أن هارون المرشيد سأل أبايوسف رحمه الله تعالى عن قص الأظافير في الليل فقال: ينبغي، فقال: ما الدليل على ذلك، فقال: قول عليه الصلاة والسلام الخير لايؤخر". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكواهية، الباب التاسع عشر في الختان: ٣٥٨/٥، رشيديه)

# الفصل الرابع في الختان (ختنه كابيان)

#### عورتون كاختنه

سسوال[۱۱۴۲۳]: زید کہتا ہے کہ اسلام سے بل عورتوں کا ختنہ ہوا کرتا تھا، بیرواج عام تھا یا کہیں کہیں؟ کیا بیہ بات درست ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عورتول ك ضنه كاتذكره كتب حديث، فقد من مذكور ب- ملاحظه بو:ط حطاوي، ص: ٧٨ على مراقي الفلاح، كتاب الطهارت، فصل ما يوجب الاغتسال(١).

صرف بیہ بات نہیں کہ اسلام سے بل رواج تھا، یہ بات کہ کہاں کہاں رواج تھا اور کب تک رہا، معلوم نہیں ۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۲۸/ ۱/۵/۵ ههـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۲۸ / ۱۸ مه 🕳

## لزكى كأختنه

سے وال[۱۱۴۲]: لڑکی کاختنہ کرانا کیساہے؟ درست ہے یانہیں؟ اگر درست ہے تو کس جگہ سے کرانا جا ہے؟ شو ہرانی بیوی کاختنہ کرسکتا ہے یانہیں؟ نابالغ لڑکے اورلڑ کیوں کاختنہ کرانا سنت ہے؟ لڑکے اور

(١) (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب مايوجب الاغتسال، ص: ٩٨، قديمي)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ، مسائل شتى: ٢/١ ٥٥، سعيد)

(و كذا في فتح باب العناية، كتاب الكراهية: ٣٤/١٠، سعيد)

لڑکیاں جوان ہوجا کیں ہتوان کا ختند کرانا جا ہے یانہیں؟ پردہ ضروری ہے یا ختند کرانا ضروری ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

موضع ختان سے لڑئی کا ختنہ ثابت ہے، عرب میں اس کا دستورتھ، لیکن جس طرح مَر دول کے لئے سنت ہے، عورتوں کیا جائے گا، قابل پردہ لڑکیوں کے سنت ہے، عورتول کے لئے سنت نہیں، لہٰ ذاان پرتأ کیدنہیں ، سی پر جبرنہیں کیا جائے گا، قابل پردہ لڑکیوں کے ختنہ کے لئے پردہ کؤبیں تو ڑا جائے گا، ہاں شو ہرختنہ کرنا جائے تو کرسکتا ہے۔

"(قوله: إذا التقى الختانان) ذكرهما بناء على عادة العرب من ختن نساء هم، وهو من الرجال دون حزة الحشفة، ومن المرأة موضع قطع جلدة كعرف الديك فوق مدخل الذكر، وهو مخرج الولد والمني والحيص، وتحت مخرج البول. ويقال له أيضا: خفاض. قال في السراج: وهو سنة عندنا للرجال والنساء. وفي الفتح: أيجبر عليه أن تركه إلا إذا خاف الهلاك، وإن تركته هي لا" الخ طحطاوي، باب مايوجب الغسل، ص: ١١٧٨).

لڑ کے کا ختنہ جوان ہونے سے پہلے کر دیا جائے ، جوان ہوئے پر پر دہ لازم ہے ، مرد کی ہیوی اس کا ختنہ کرسکتی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمودغفرله، مدر سددارالعلوم دیوبند، ۸۶/۴/۱۸ هه۔ الجواب صحیح: محمد میل الرحمٰن غفرله، ۸۶/۴/۱۸ هه۔

# نومسلم كاختنه

## مست والي[۵ ۲ م] : اگر کو کی غیر سلم اسلام میں داخل بیووے اور پیزوسلم تمررسیدہ ہے ، تواس کی

(١) (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب مايوجب الاغتسال، ص: ٩٨، قديمي)

"ووقته غير معلوم، وقيل: سبع سنين كذا في الملتقى، وقيل: عشر، وقيل: أقصاه اثنتا عشرة سنة. وقيل: العبرة بسطاقته وهبو الأشبه .... وختان المرأة ليس سنة بل مكرسة". (في الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الخنثي، مسائل شتى: ١١٦ ٥٤، سعيد)

(وكذا في فتح باب العناية شوح النقاية. كتاب الكراهية، أمور الفطرة: ٣٤/٣، سعيد)

سنت کرانامسلمانوں پرفرض عین ہے یا کیا؟ اگرمسلمان اس کی سنت کروانے پرعافل رہیں اور پیچھ خیال نہ کریں تو ان کا کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

فرض عین نہیں ،البنۃ اگراس میں سنت (ختنہ) کرانے کی قوت ہواور وہ برداشت کر سکے تو ختنہ کراوینا بہتر ہے(۱)، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوق والسلام نے اشی سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا تھا(۲)، اگر وہ برداشت نہ کر سکے تواس کواس طرح جھوڑ دیا جائے مجبور نہ کیا جائے ۔فقط والتد تع لی اعلم۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعنوم و یو بند۔



(۱) "والأصل. أن الختان سنة به ووقته غير معلوم وقبل: سبع سنين كذا في الملتقى وقبل: عشر وقبل: اقتصاه اثنتا عشرة سنة وقبل: العبرة بطاقته وهو الأشبه". (الدرالمختار) " (قوله: وهو الأشبه) أي: بالفقه، زيلعي وهذه من صبغ التصحيح". (ردالمحتار، كتاب الخنثي، مسائل شتى: ۲. ا ۵۵، سعيد) روكذا في فتح باب العناية، كتاب الكراهية، أمور الفطرة: ۲۵/۳، سعيد)

روكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب مايوجب الاغتسال، ص: ٩٨، قديمي) روكذا في البحر الرانق، كتاب الخنشي، مسائل شتى: ٩/٩ ۵٣، رشيديه)

(\*) "وقيد اختتن إبسراهيم عبليمه السيلام وهنو ابن شمانين سنة، أو مائة وعشرين، والأول أصح".
 (ردالمحتار، كتاب الخنثي، مسائل شتى: ٢٠٢١، سعيد)

"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة سالـقدوم". رصحـح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: هو اتخذوا الله إبراهيم خليلاه: ١- ٣٠٠ فديمي،

١ وصحيح مسلم، كتاب الفضائل. باب من فضائل إبراهيم الخليل: ٣٩٥/٢ ، قديمي)

# باب الصورة والملاهي الفصل الأول في الصورة (تصويكابيان)

## وینی کلینڈریس آیات لکھنااور فوٹولگانا

سوال[۱۳۴۱]، بھو پال شہر میں پھھ مال ہے دین کیننڈر بکتے ہیں اور مفت بھی ملتے ہیں ، جواکشر کعبشریف یامدینئشریف یا قرآن نٹریف کے ہوئے ہیں ، اکثر میں قرآن شریف کی آیات بھی ہوتی ہیں ، اول تو ان کیلنڈروں کا ادب واحترام ہے رکھنا بھی مشکل ہے اور بھی غم کی ہائٹ سے ہے کدا کثر مسلمان لوگ کیلنڈر کو کا بھی میں جڑوا کرفریم کراکر گھر میں رکھتے ہیں ، کیئن قیامت سے ہے کہ فوٹو یا نضور کو باقی رکھتے ہیں ، کیکن آیات قرآن کو کا نٹ چھانٹ کر پھینک دیتے ہیں ، جوسر کوں ، گلیوں اور گندی جگہ کے بھتے پھرتے ہیں ۔

غرضیکہ آیات ِقر آنی کی آنکھوں دیکھی ہے جزئتی ہور ہی ہے، بعض اخباروں اور رسالوں میں بھی آیات ہوتی ہیں ، جو بعد کور دی میں بک جاتی ہیں اور سوداسلف میں کاغذ کی پڑیاں بٹتی ہیں ،اس لئے آ ہے۔ کو خط کھا ہے۔ کہ اس کا تدارک کریں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جس کاغذ پر آیات واحادیث لکھی ہوں اس کا احتر ام لازم ہے، پڑ بیوغیرہ میں استعمال کرنامنٹ ہے( ا ) ،

<sup>(</sup>١) "لاينجوز لف شيء في كاغيذ فقه و نحوه". (ردالمحتار، كتاب الحظر و الإباحة، فصل في البيع: ٣٨٦/٦، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس: ٣٣٢/٥. رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩٣/٣ أ، دارالمعرفة)

گندی جگہ ڈالنا بالکل جائز نہیں حرام ہے(۱)، جاندار کا فوٹو زینت کے لئے کمروں میں لئکانا ناجائز ہے(۲)۔ جاندار کا فوٹو اور آیات دونوں ایک جگہ ہوں یہ بھی ہاد نی اور خلاف احترام ہے، آیات کو کھر ج کر ضائع کروینا اور فوٹو کو باقی رکھا اور احترام کے ضائع کروینا اور فوٹو کو باقی رکھا اور احترام کے ساتھ باقی رکھا اور احترام کے ساتھ باقی رکھا اور جو چیز واجب الاحترام تھی اس کو ضائع کیا، انالند کی عبشریف او مدینتریف کے نشتوں کا بھی احترام جائے۔

حرره العبرهم و دخفرله ، وارالعلوم و بوبند ، ۱۱/۵ مه. الجواب صحیح : بنده نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیوبند ، ۱۱/۵ مه.

چېره کی تصویر کا حکم

سدوال[۲۱۳۲]؛ زندهانسان کانصف حصداو پر کافو ٹو کھنچوانااسلام میں جائز ہے یانہیں؟ دلیل نعتی کے ساتھ تحریر فرما ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جوتھم پوری تضویر کا ہے وہی اوپر کے نصف حصہ کا تھم ہے ، بلکہ اگر صرف چبرے اور سر کا فوٹو ہو ، تواس کا سبی وہی تھم ہے۔

#### "كل شيء له رأس فهو صورة (إتحاف النسادة غرح إحياء العلوم

(١) "وعندع مصحفاً في قاذورة فإنه يكفو". (ردالمحتار، باب المرتد: ٣٣٢،٣ ، سعيد)

(وكذا في شرح الفقه الأكبر، فصل في القراء ة والصلاة، ص: ٦٤١، قديمي)

روكدا في المحر الرائق. كتاب السير، باب أحكام الموتنين: ١٥/١٥ ٠٠. وشيديه)

 (٢) "عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "أشد الناس عبذاباً عبندالله المصورون" متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، الفصل الأول، رقم الحديث: ١٣٩/٢٠ ١٣٩/٤ دارالكتب العلمية ببروت)

"فيصنبعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب، أو بساط، أو درهم، وإناء، و حائط، وغيرها". (ردالسحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسند الصلاة: ١/١٨٣٠، سعند) روكذا في البحرالرائق، كتاب الصلاة. باب مايفسند الصلاة: ٣٨٠٠، رشيديه) لمعنوالي) كان لرسول لله صنى الله تعالى عليه وسنم ترس فيه تمثال رأس كيش، فكره رسول الله صنى الله تعالى عليه وسنم، فاصبح يوما وقد أذهبه الله عزو جس (تنقيح فهوم أهل الأثر لابن لجوزى، ص: ٢٠، كذا في إمداد السفتين مع عزيز الفتاوي: ٢٨،٧١).

ین بیں مجھنا جا ہیے کہ اس کا فواٹو جائز ہے ، جی کے لئے یا پاسپورٹ میں مجبور آاجازت ہے (۴)۔ واللہ اتی کی اعظم۔

حرر والعيد مجمود ففرله ، دارالعنوم ديو بند ، ڪال ۸۲.۴ هير

(۱) حضرت مفتق شفيع صا «ب رحمه الله تعالى تحرير فر مات مين.

سرف چروكي تموير يوضف وهم كي يتن نسف اهي ، ويجي تعمل تموير كتم مين به ربي تعمل تموير كتم بين به و لما في رواية الطحاوي عن أبي هريوة رضي الله تعالى عنه: الصورة الرأس فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة. معاني الآثار: ١ . ٢ ٢ ٣.

اورشرت المياء العلوم مين حضرت لكر مست مراق ب سكل شيء له رأس فهو صورة، التحاف السادة ". وإماداد السفتيين، كتاب الحظر والإباحة، سرف چره كي تصويره ص: ٣٠ م دار الاشاعت)

"السراد من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه، أو لم يستهن بالوطء". (عمدة القارئ. كتاب اللباس، باب: ٨٩: ٢٢ / ١٠٨ ، دار الكتب العلمية بيروت)

"رقوله: أو مقطوعة الرأس؛ أي: سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي الذيها لا تعبد بدون الرأس عادة وقيد بالرأس؛ لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العيين؛ لأنها تعبد بدونها، وكذا لا اعتبار بقطع اليدين". رردالمحتار، كتاب الصلاة، ناب مايفسد الصلاة: ١٩٨٨، سعيد)

(٢) اً سربیہ فرکسی شرورت شرق کے لئے یا معاش کی شدید شرورت کے لئے جو ہتو بوجہ اضطرارے فو نو کھنچوا ناجائز ہے۔

"لما في شرح السير الكبير: وإن تحققت الحاجة إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله؛ لأن موضع الضرورة مستثناة من الحرمة كما في تناول الميتة". (تَسُورِيَكُمْ أَنَّ الْكُامُ، ص: ١٨، إدارة المعارف)

''اَسُر مفرضروری ہو، تو تعویر کھنچوانی بھی مہاج : وگی ، ورینہیں'' یہ ( کفایت آمفتی ، کتاب انظر والا باحة : 6 الههم م دارۂ : شاعت )

# یادگار کے لئے کسی کا فوٹو مکان میں لگانا

سدوال[۱۱۲۲۸]: اگرکسی کے گھر میں یا سی دکان دغیرہ میں کسی کا فوٹومثلاً: اپنارشتہ دار کوئی ہزرگ یا کوئی کلاس کا گروپ جس میں ساتھی شامل ہیں ،ان کی یا دگار کے لئے یا کسی پر دیسی کا فوٹو (یا دگار کے لئے ) لگایا جائے ، یعنی فریم میں چڑھا کرٹا تگ دیا جائے ،اس کا تھم کیا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

سن جاندارکا فوٹولینای جائز نہیں، پھراس کوفریم میں کرنا، زیبائش کے لئے لگانا، معصیت کو بلند درجہ دیتا ہے، فوٹورشته دارکا ہو، یاکسی بزرگ کا یا دوستوں یاکسی کا بھی ہو، اجازت نہیں (۱) ۔ فقط واللہ نتعالی اعلم ۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو ہزر، ۹۱/۲/۱۲ ہے۔

# مكان يين خاندكعبه كى تصويرا كانا

سے والی [۹] کیا مکان میں گعبۃ اللہ اور روضہ شریف کی تصاویر کوفر یم کر کے رونق وخوشما طراقیت پر لگوانا تفق کی کے خلاف ہے۔

(1) "عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "أشاء النساس عذاباً عندالله المصورون" متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، رقم الحديث: ٢٩٣٥: ١٣٩/٠، دارالكتب العلمية بيروت)

"عن عائشة رضى الله تعالى عنها، قالت: لما اشتكى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ذكو بعض نسائه كنيسة، يقال لها. مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضى الله تعالى عنهما أتنا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه، فقال: "أولتُك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، شم صوروافيه تلك الصور، أولئك شرار خلق الله". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، رقم الحديث: ٣٥٠٨: ١/٢ ما ، دارالكتب العلمية بيروت)

"وبالجملة أن هذه التصاوير الملعونة جماع الإثم والفواحش، لو لم يكن فيها نص من الشارع عليه الصلاة والسلام لكانت المفاسد التي تنشأ منها كافية بلا ريب ومكران". (التعليق الصبيح، كتاب اللباس، باب التصاوير . 1/۵ ، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ان مقامات ِمقدسه متبركه كى تصاوير كوآله ئزينت بنانا خلاف ادب ہے(۱) ۔ فقط والله تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبد محمود علی عند ، دارالعلوم دیو بند۔ الجواب صحیح : بندہ نظام الدین غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند، ۸۹/۹/۲ ہے۔

# مدینه کا فو تو اوراس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا

سے ال[۱۱۴۳]: اسسا یک شخص نے مسجد میں چارفوٹو کیمرے کے کھینچے ہوئے لگئے ہیں ، دو فوٹوں میں خاند کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے ، دوفوٹو مدینہ منورہ کے ہیں ، جس میں گنبداور شخن دکھلایا گیا ہے اور شخن میں بارہ کبوتر داند کھاتے ہوئے دکھلائے گئے ، ایسی تصویروں کا مسجد میں لگا ناجا کز ہے یا نہیں ؟ میں ہارہ کی موجود گی میں نماز پنجگانہ درست ہوں گی پنہیں ؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

جاندار کا فوٹو بنانا اور مکان وغیر و میں لگانا درست نہیں (۲) ،مسجد میں لگانا اور بھی فتیج ہے ،اگرنما زیوں کے سامنے ہو، تو نماز بھی مکروہ ہوگی (۳) ، جاندار کی تصویر بند ہو، بلکہ دوسر ہے نقش وزگار ہوں جن کی وجہ سے

(١) "تكبره كتابة القرآن، وأسماء الله تمعالي على الدراهم، والمحاريب، والجدران، وما يفرش".

(ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب يطلق الدعاء على مايشمل الثناء: ١ / ٩٥١ ، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس: ٣٢٣/٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الطهارات، باب الحيض والاستحاضة: ١/٣٦١، رشيديه)

(٢) "عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول:
 "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". (صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ماوطئ من التصاوير، ص: ٣٣٠ ا ، دارالسلام)

"فيصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ١/٢٤/، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ٣٨/٢، رشيديه)

(٣) "(كره ..... لبس ثوب تماثيل) ذي روح، وأن يكون فوق رأسه، أو بين يديه، أو (بحذائه) يمنة، أو =

نماز بول کا درصیان اس طرف لگتا ہو، تو ان نوجسی فقہاء نے خاص کر جدار قبلہ میں مکروہ ککھا ہے (1)۔ فقط۔ املاء العبرمحمود نففرلہ، دارالعلوم و یوینہ ۲۲۰۰۰ میں۔

# غیرمسلم کی دکان ظاہر کرنے کے لئے تصویر لگانا

سدوال [۱۳۳۱]: پریس میں اردو، ہندی ، انگش چھپائی، کتابت ، طباعت سب ہی شم کی ہوتی ہے،
برابر برابر دئان ہیں، ایک دکان میں قرآن دیوار پر چسپال ہے اور دوسری دکان پر تصویر لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے
لگائی گئی ہیں کہ ہندوغیر سلم گا کہ نہیں آتے اور سلم دکان سجھ کروایس ہوجاتے ہیں، اس معنی کرا گرتضویر دیوار پر لگی
رہے، تو کیا حرج ہے؟ شریعت کی روسے اگر کوئی صورت جواز کی ہو، تو تحریر کریں اگر نہوت بھی تحریر فرما نیس۔
الہواب حامداً ومصلیاً:

جاندار کی تصویر رکھنااور ایگا نامنع ہے (۳)اوراس نیت ہے لگا نا کہ دیکھنے والے بیانہ مجھیں کے مسلمان کی

= يسرقُ". (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاق، باب مايفسد الصلاة: ١ /٣٨/، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ٣٩/٣، رشيديه)

روكذا في الحلبي الكبير، فصل في كراهية الصلاة، ص: ٣٥٩. سهيل اكيدُمي لاهور)

(١) "(ولا بأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره؛ لأنه يلهي المصلي، ويكره التكلف بدقائق النقوش، وسحوها خصوصاً في جدار القبلة". (الذر المحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فبها ١١/١٥٠، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، فصل: كره استفيال القبلة بالفرج: ٢٠/١م، دارالكتب العلمية بيروت) روكذا في البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مابفسد الصلاة: ٢٥/٣، رشيديه)

(٢) "عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول:
 "أسد النساس عندالله عندالله المصورون" متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير،
 الفصل الأول، رقم الحديث: ٩٥ ٣٩:٢ ١٣٩:١، دارالكتب العلمية بيرون)

"فيصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب، أو بساط، أو درهم، وإناء، وحالط، وغبرها". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة. ٢٣٤/١، سعيد) ووكذا في البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ٣٨/٢، رشيديه) د کان ہے بہت خطرنا ک ہے، گویا کہ اپنی د کان کوایک غیر مسلم کی د کان طاہر کرتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ۔ املاہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو ہند،۲۲/۲۲۴۰۰ ہے۔

# تجارت کے لئے کپڑے پرفوٹو بنانا

سسوال[۱۱۴۳۱]: بندہ پاورلوم کے کارخانہ میں کام کرتا ہے۔ساڑھیوں کے کنارہ پر پھول پتی بھی بنانی پڑتی ہے، عرصہ سے لوگوں کی خواہش ہے کہ کنارہ پرمور بناؤ، میں ٹالتار ہا، مگراب جب کہ روز گارخراب چل رہاہے اور گا ہکوں کا اصرار بڑھاتو میں نے مور کاڈیز ائن بنادیا۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسا ؤ مَزائن تیار کرنا جس سے شکل دار چیز بن گئی، جائز ہے یا ناجائز؟ نہ بنانے سے مالک ناراض ہوتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جاندار کی تصویر خواہ دیوار پر بنائی جائے ، خواہ کاغذ پر ، خواہ کپڑے وغیرہ پر چاہے قلم سے بنائی جائے یا مشین سے یاکسی اور آلہ سے ، یکدم بنائی جائے یا ایک عضوا لگ الگ بنایا جائے ، کپڑے کی بناوٹ میں یا کسی اور چیز کی بناوٹ میں یا کسی اور چیز کی بناوٹ میں ، ببرصورت نا جائز اور گناہ ہے ، اپنی مرضی ہے ، ویا کسی کی فرمائش ہے روپیہ کے لا کچ میں یا و یسے ہی نفس کی خواہش ہے ، کسی طرح اجازت نہیں (۱)۔

جو کام ناجائز ہو وہ کسی دوسرے کی خواہش یا فرمائش یا اس کی ناخوش کے ڈریے جائز نہ ہوگا۔ سے مسلمان کی آزمائش کا موقع یہی ہوتا ہے کہ ایک ناجائز کام کو دوسر کوگ کرتے اور نفع کماتے ہیں اور بیفع کی مسلمان کی آزمائش کا موقع یہی ہوتا ہے کہ ایک ناجائز کام کو دوسر کوگ کرتے اور نفع کماتے ہیں اور بیفع کی پرواہ نہیں کرتا ، بلکہ نفصان اٹھا تا اور دوسروں کی ناگواری برداشت کرتا ہے، مگر خدائے یاک کی نافر مانی نہیں کرتا ،

(1) "عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: "أشد الناس عذاباً عندالله المصورون" متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، رقم الحديث: ١٣٩/٢: ١٣٩/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ١/٤/٢، سعيد)

(وكذا في شرح مسلم للنووي، كتاب اللياس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان: ٩٩/٢ و ١ ، قديمي)

اً گرمور کاسرنه بنایا جائے تواس کی شرعاً اجازت ہے(۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر دالعبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲۹/ ۸۵/۷ ھ۔

# بلاسٹک کی گڑیاں اور تصویریں بیچنا

سدوال[۱۳۳۳]: زیرنمازاورزکوة کاپابندہ،زید جج بیت الله میں تھا،اس کے بعض ذمدداروں نے دکان پر پچھ تصویریں، ہولی کی پچکاریاں، پڑیاں، پلاسٹک وغیرہ کی منگوالیں اور دوسرے سامان کے ساتھ اس کو بھی منگوالیا اور فروخت کرنے گے، زید کہنا ہے کہ ان کو فروخت کرنے سے پر ہیز لازم ہے، البت مہر بندسامان پراس قدر شدت نہیں برتی جاسکتی، کہ وہ عموم بلوی میں شامل ہے، اب زید کو اپنا کاروبار کس طرح جاری رکھنا چاہیے؟ تا کہ وہ کھی ہوئی قباحت سے بیچا ورسبب معاش کا طریقہ حلال اور طیب ہوسکے۔ جاری رکھنا چاہیے؟ تا کہ وہ کھی ہوئی قباحت سے بیچا ورسبب معاش کا طریقہ حلال اور طیب ہوسکے۔ الہ جو اب حامداً ومصلیاً:

زید کا بیرخیال بہت مبارک ہے(۲)، اس کواپنے سابق طور پررہنا ہی جا ہیے، نامناسب چیزوں کی

( ا ) حضرت مفتی شفیع صاحب رحمه الله تعالی تحریر قرماتے ہیں :

صرف چېره ك تصوير يا نصف ده رك يعنى نصف اعلى كى ، وه بهى أمل تصوير ك يحم بين ب-لـما في رواية الطحاوي عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة. معاني الآثار: ١/٢ ٣٦.

اورشرح احياء العلوم مين حفرت عكرمه ميم وى هم: "كل شيء له رأس فهو صورة، إتحاف السادة". (إمداد المفتيين، كتاب الحظو والإباحة، صرف چره كي تفوير، ص: ٨٢٨، دار الاشاعت)

"المراد من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن بالوطء". (عمدة القارئ، كتاب اللباس، باب: ٨٩ : ١٠٨/٢٣، دار الكتب العلمية بيروت)

"(قوله: أو مقطوعة الرأس) أي: سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي ... لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة .... وقيد بالرأس؛ لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين؛ لأنها تعبد بدونها، وكذا لا اعتبار بقطع اليدين". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ١/٣٨/، سعيد)

(٢) "وظاهر كلام النووي في شرح مسلم، الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه =

تجارت سے پر ہیز کرے،خواہ وہ مکروہ کے درجہ میں ہوں یا حرام ہوں (۱)،مہر بندسامان پرکسی چیز کی تصویر ہو، تو اس تصویر کی خرید وفروخت مقصود نہیں ہوتی ، وہ تو محض مارک ہے (۲)، بخلاف گڑیاں اور جاندار کی تصویر کے کھلونے ،کدوہ مقصود ہوتی ہے،فرق ظاہر ہے (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ محملونے ،کدوہ مقصود ہوتی ہے،فرق ظاہر ہے (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۱/۲۵ ہے۔

= لسما يسمتهن، أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة، مطلب؛ إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة: ١٠٤١، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ٣٨/٢، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة الخ: ١ ٢٨٥، رشيديه)

(١) "(و) بطل (بيع مال غير متقوم) أي: غير مباح الانتفاع به ابن كمال فليحفظ (كخمر و خنزير وميتة لم تمت حتف أنفها)". (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٥٥/٥، سعيد)

"المحاصل: أن جواز البيع يلور مع حل الانتفاع". (الدرالمنتقى مع مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٨٣/٣، مكتبه غفاريه كونته)

"وهدا لأن محلية البيع بالمالية، والمالية بالانتفاع، والناس اعتادو الانتفاع بالبعر، والسرقين من حيث الإلقاء في الأرض لكثرة الريع". (الممحيط البرهاني، كتاب البيع، في بيع المحرمات: ٢٠٢٠ مكتبه غفاريه كوئته)

(۲)لېندااس کې نيځ ورست بهوگۍ په

"الأمور بمقاصدها: يعني: أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ماهو المقصود من ذلك الأمر .... ثم اعلم أن الكلام هنا على حذف المضاف، والتقدير: حكم الأمور بمقاصد فاعلها: أي أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوط بمقاصدهم من تلك الأفعال، فنو أن الفاعل المكلفين منوط بمقاصدهم من تلك الأفعال، فنو أن الفاعل المحلف قصد بالفعل الذي فعله أمرا مباحاً، كان فعله مباحاً، وإن قصد أمرا محرما، كان فعله محرماً". (شرح المجلة لسليم رستم باز، المقالة الثانية: 1 ـ ـ 1 ـ 1 ـ 1 ، مكتبه حنفيه كوننه) (وكذا في قواعد الفقه، ص: ٢٣، ٢٢، مير محمد كتب خانه)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد الكلية، رقم القاعدة: ١٣٢: ١٤/٩، إدارة القرآن كراچي) (٣) "وكذا بطل بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير، ويدخل فيه فرس، أو ثور من خزف لاستيناس =

# قانونی مجبوری کی بناء پرتصویر کھنچوانا

سے وال [۱۱۳۳]: آج کل جیسا کہ یہ بات اظہر من الفتس ہے کہ کسی بھی حکومت کے محکمہ میں جائے، بغیر فوٹو کے کامنہیں چلتا ،اسی ظرح اگر ڈرائیوری وغیر ہ سیکھے، اس میں بھی بغیراس کے اجازت نہیں ملتی ،تو کیا ایسی صورت میں ناچیز شبکسی ڈرائیوری یا آٹو رکٹ سیکھنا جا ہتا ہے، اس میں فوٹو کے بغیر حکومت اجازت نہیں دیجی ،تو کیا فوٹو نکلواسکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جاندار کی تضویر بنانا خواہ فو ٹو کے ذراعیہ سے ہو، یا قئم کے ذراعیہ سے یا کپڑے کی بناوٹ میں ہو،سب ناجا ئز ہے(۱)،تصویر بنانے دالوں کو بہت بخت عذاب ہوگا (۲)۔آ دی اگر قانون کی وجہ سے مجبور ہو،تو وہ معذور

= الصبي؛ لأنه لا قيمة له، ولا يضمن متلفه". (الدرالمنتقى مع مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ۵۴/۲، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب البيوع، باب المتفرقات: ٣٢١/٥، سعيد،

(۱) "وظاهر كلام النووي في شرح مسلم، الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لمما يستهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في توب، أو بساط، أو درهم، وإناء، وحائط، وغيرها". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة، مطلب: إذا تردد الحكم بين سنة و بدعة الخ: ١/٢٠٠، سعيد)

روكذا في تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، حكم الصور الشمسية: ١٩٣/٣ ، مكتبه دارالعلوم كراچي)

روكذا في البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ٣٨/٢-٥٠ رشيديه) (٢) "عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "أشد النباس عنذاباً عندالله المصورون". (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، رقم

الحديث: ٣٨٥: ٢:٣٨٩، قديمي)

"(عن عائشة رضي الله تعالى عنها) أشد الناس عذاباً عندالله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". (الجامع الصغير، رقم الحديث: ١٠٥٠: ٢٠١٠)، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض) =

ہے، پس اگر آپ ڈرائیوری سیکھنے پرمجبور ہیں کہ بغیراس کے ًنزارہ نہیں، تو فوٹو میں آپ بھی معذور ہیں (۱)۔ فقط والتد نتعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليه، دارالعلوم ديوبند، ١٦/ ٩٩/٩٩ هـ

## تصاوير كافروخت كرنا

سسوال[۱۳۳۵]؛ ایک شکل میجی ہے کہ فریم کرنے والااپنے پاس تصویریں رکھتا ہے،اس میں جانداراور غیر جاندارسب ہی تصویری ہوتی ہیں،گا کہاں میں اپنی پیند کی تصویر لے کر فریم کا آرڈروے دیتا ہے،اس میں اپنی پیند کی تصویر لے کر فریم کا آرڈروے دیتا ہے،اس میں بھی دریافت طلب میہ ہے کہ جاندار چیز کی تصویر دکان میں رکھ سکتا ہے یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

الیی تصویر کوفروخت کرنے کے لئے دکان میں رکھنا اور اس کی تنجارت کرنا بھی اس کوفریم کرنے ہے زیادہ مکروہ ہے،اس سے پر ہیز لازم ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو ہند،اا/ ۹۴/۵/ ہے۔

= (وكذا في مسند الإمام أحمد بن حبل، رقم الحديث: ١٠٠٠ ا / ٢٠٠٠ دار إحياء التواث العربي بيروت) (١) "وإن تسحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال، فلا بأس باستعماله؛ لأن المواضع للضرورة مستثناة عن الحرمة، كما في تناول الميتة". (شرح كتاب السير الكبير، باب مايكره في دار الحرب النخ: ٢١٨/٣، مكتبه عباس احمد الباز رياض)

"النصرورات تبيح المحطورات، ومن ثم جاز أكل المينة عند المخمصة، وإساعة اللقمة بالمخمصة، وإساعة اللقمة بالمخمور، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه". (الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد الكلية، القاعدة الخامسة: ١/١٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، الصورة عند الحاجة: ٣/٣/٣ ، مكتبه دارالعلوم كراچي)

(٢) "وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يسمتهن أو لنغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: إذا تردد المحكم سي =

## تصاوير كي تجارت كرنا

سسوال[۱۱۳۳۱]: اکٹرمسلم تاجرآتش بازی، تاش اور تصاویر جس میں فلمی فوٹو اور ہندو مذہب کے دیوتا وَال کی تصاویر ہوتی ہیں ، فروخت کرتے ہیں ، ان کے لئے کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تصاویراورتاش وآتش بازی کی تجارت بھی منع ہے(ا)۔ واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمود عفى عنه، دارالعلوم و يوبند \_

= سنة وبدعة: ١/٢٣١، سعيد)

"عن عائشه رضي الله تعالى عنها، أنه اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما راها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، قالت: فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لتعقد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ماخلقتم"، وقال: إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة، متفق عليه". (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، الفصل الأول، ص: ٣٨٥، قديمي)

"لا يحل عدمل شيء من هذه الصور، ولا يجوز بيعها ولا التجارة لها، والواجب أن يمنعوا من ذلك". (بلوغ القصد والمرام، ص: ٢٠، بحالاتصور كثر على احكام، مؤلفة مفتى محر شفتي صاحب رحمه الله تعالى، تصاوير ك تجارت من ١٩٠٠ إ دارة المعارف كراجي )

"ما قيامت المعتصية بنعينه يكره تحريماً، وإلافتزيهاً". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٩١/٦ سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ١/٨ ، ٣٤، رشيديه)

(١) قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (المائدة: ٢)

"والثالث: بيع أشياء ليس لها مصرف إلا في المعصية فيتمحض بيعها، وإجارتها، وإن لم يصرح بها، ففي جميع هذه الصور قامت المعصية بعين هذا العقد، والعاقدان كلاهما اثمان بنفس العقد، سواء استعمل بعد ذلك أم لا". (جواهر الفقه، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام: ٣٣٨/٢، دارالعلوم كراچي)

"ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتنزيهاً". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب =

## تصورير يجول جزهانا

سوال[۱۱۴۴]: تصور پر پھول چر هانايابار پېنانا كيساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جاندار کی تصویر بنانا بھی ناجائز اور الیسی تضویر کی تنجارت کرنا بھی ناجائز ہے اور پھول چڑھانا بھی منع ہے(۱)۔ واللہ اعلم۔ حررہ العیدمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

## برتنوں برجاندار کی تصویر بنانے کی اجرت

سے وال [۱۰ ۴۴۸]: ہمارے مرادآ باومیں برتنوں کا کام ہوتاہیے بعض برتن مورتی کا بھی بنتا ہے اور

= الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١/١ ٩ ٩، سعيد)

(وكذا في البحرالوائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٨/١/٣٥، رشيدية)

(١) "عن طلحة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب و لا تصاوير" متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، الفصل الأول، ص: ٣٨٥، قديمي)

"فظاهر كلام النووي في شرح مسلم، الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يسمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في شوب، أو بساط، أو درهم، وإناء، وحائط، وغيرها". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة .....: ١/٢٣٤، سعيد)

(وكمذا في تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، حكم الصور الشمسية: ٣/٣/ ١، مكتبه دارالعلوم كراچي)

"ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتزيهاً". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١/٦ ٣٩، سعيد)

"لا يحل عمل شيء من هذه الصور، ولا يجوز بيعها ولا التجارة". (بلوغ القصد والمرام، ص ٢٠، بحواله: تصوير كثر عمار كام، عنوان: تصوير كرتجارت، ص: ٨٩، ادارة المعارف كراجي) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٨١/٨، رشيديه) بعض برتنول میں مورتی اور ذی روح جانوراونٹ مجھلی وغیرہ بناتے اور کھودیتے ہیں ، یہ مورتی اور جانور کا بنانا ، کھود ناجائز ہے یانہیں؟اوراس کی اجرت لینا جائز ہے یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

برتنوں پر جاندار کی تصویر بھی بنائی جاتی ہے اور پھول بیل ہوئے بھی بنائے جاتے ہیں، پس یہ بھی پچھ کام جائز ہوا پچھ ناجائز ،اس کی وجہ سے پورے کام کو ناجائز نہیں کہا جائے گا اور اصل مالیت تو مال کی ہے، بعض برتنوں کی تصویر تو اس پر محض زینت کے لئے بناتے ہیں، جائز کام کی اجرت جائز ہوتی ہے، ناجائز کام کی اجرت ناجائز (1)۔ فقط واللہ لقالی اعلم۔

املاه العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۴۰۰/ ۱۹۹ هه

# شجارتى كتابون برفو نو كاتقكم

سسسوال[۹ ا ۱۱۴۳]: مکان اوردکان کے اندر بہت سی کتابیں رکھی ہیں یا اور چیزیں جو کہ دکان پر فروخت کی جاتی ہیں ،سامان وغیرہ اور گھر کے سامان جو کہ استعال میں آتے ہیں ،ان کتابوں سامانوں پر فو ٹو اور مورت بشکل وصورت وغیرہ ہوتی ہے ، جو کہ مجبور اُرکھنی پڑتی ہیں اور خرید وفر وخت کرنی پڑتی ہے ، کیا ایسی صورت

(١) قال الشيخ المفتي محمد شفيع العثماني رحمه الله تعالى :

''نیچ وشراء میں اگر تصاویر خودمقصود ند ہوں، بلکہ دوسری چیزوں کے تابع ہوکر آجا کئیں جیسے: اکثر کپٹرول میں مورتی گئی ہوتی ہیں، یا برتنوں اور دوسری مصنوعات ِ جدیدہ میں اس کا رواج عام ہے، تو اس کی خرید وفروخت تبعاً جائز ہے۔

"كما يستفاد من بلوغ القصد والمرام معزيا للهيئمي، ولما هو من القواعد المسلمة من فقه الأحناف أن كثيراً من الأفعال لايجوز قصداً ويجوز تبعاً، كما صوحوا في جواز بيع الحقوق تبعاً للدار ولا إصالة وقصداً". (الصور كثر ع) كام، صن ١٨٠٠ إدارة المعارف كراچي)

" قد يشب من الحكم تبعاً مالا يشت مقصوداً، كالشرب في البيع، والبناء في الوقف". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في وقف المنقول تبعاً للعقار: ٣١١/٣، سعيد)

(وكذا في البحو الوائق، كتاب الوقف: ٣٣٨/٥، وشيديه)

میں رحمت کا فرشتہ داخل ہوگا یانہیں؟ یا گناہ کامستحق بنے گا یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جاندار کی تصویر ہو، تو اس پر کتاب وغیرہ رکھ کراس کو پوشیدہ کر دیا جائے ، ورنہ رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا(۱)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، (صدرمفتی) دارالعلوم دیوبند، ۱/ ۱/۷۷ هـ

# تصويروا لياخبارات ورسائل كابيجنا

سے وال [۱۱۴۴]: اردوائگریزی ہندی اخبارات درسائل جن میں ہرتشم کی فخش وغیر فخش تصاویر سینماؤں کے اشتہار بعض مخرب اخلاق مضامین، رومانی واقعات وغیرہ خلاف بشرع امور ہوا کرتے ہیں اور تقریباً کوئی اخبار ان خلاف بشرع امور سے خالی نہیں ہوتا، ایسے اخبار کی ایجنسی مسلمانوں کو لینا کیسا ہے؟ جب کہ اکثر مسلمان لڑکے یہاں بیکاروبار کرتے ہیں۔

ایم اے رحمٰن مکان نمبر۱۰۳۴/۵۰۹ حیدر گوڑہ، حیدر آباد (اے لیں)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اخبارات ورسائل میں کارآ مدومفیدمضامین بھی ہوتے ہیں ،اس کئے سب کی خرید وفر وخت کو ناجا ئز

(١) "قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير" متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، الفصل الأول، ص: ٣٨٥، قديمي)

"لاتدخل الملائكة أي: ملائكة الرحمة والبركة ..... قال الخطابي: إنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، أو صورة مسما يحرم اقتناء ه من الكلاب، والصور، وأما ماليس بحرام مثل كلب الصيد، والنزرع، والسماشية، ومن الصور التي تمتهن في البساط، والوسادة، وغيرهما فلا يمنع دخول الملائكة بيته. وقيل: هو على عمومه، ورجحه القرطبي واختاره النووي. فقد قال النووي رحمه الله تعالى : الأظهر أنه عام في كل كلب وصورة وإنهم يصتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث". (التعليق الصبيح، كتاب اللباس، باب التصاوير: ٦/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ١/٩٧١، سعيد)

نہیں کہا جائے گا(ا)، جومضامین لکھنے والے ہیں، خدائے پاک ان کو ہدایت دے کہ و مفید مضامین لکھا کریں اور یکھنے والے کا ان کو ہدایت دے کہ و مفید مضامین لکھا کریں۔ واللہ اور یکھنے والوں کو ہدایت دے کہ محرب اخلاق مضامین سے پر ہیز کریں اور برے اثر ات قبول نہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ويوبند، ۱۲/۲۸/ ۹۵ ههه

☆.....☆.....☆

(١) قال الشيخ المفتي محمد شفيع العثماني رحمه الله تعالى:

'' بیچ وشرا، میں اگرتساو مرخو و مقصود ند بیوں ، بلکه دوسری چیز وں کے تالع ہوگرا ہوا تیں جیسے : اکثر کپٹروں میں مررتی گلی ہوتی میں ، یا برتنوں اور دوسری مصنوعات جدیدہ میں اس کا رواج عام ہے ، تو اس کی خرید وفروخت تبعا جائز ہے۔

"كما يستفاد من بلوغ القصد والمرام معزيا للهيشمي، ولما هو من القواعد السسلمة من فقه الأحداف أن كثيراً من الأفعال لايجوز قصداً ويجوز تبعاً، كما صرحوا في جواز بيع الحقوق تبعاً للدار ولا إصالة وقصدا". (تسوير كرم كراي)م، صرد الدرة المعارف كراچي)

"قلد يشت من الحكم تبعاً مالا يثبت مقصوداً، كالشرب في البيع، والبناء في الوقف". رردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في وقف المنقول تبعاً للعقار: ٣١١/٣، سعيد) روكذا في البحرالرانق، كتاب الوقف: ٣٣٣/٥، رشيديه)

# الفصل الثاني في الملهي والتلفزيون (سينمااور أي وى كابيان)

# كيااخلاقي فلميں احپھاشهري بناتي ہيں؟

سوال[۱۱۴۳]: مدرسه دارالعلوم میں جدید نصاب میں داخل کتاب میں کھوایا گیاہے، وعظ، اچھی تقریریں، اخبار اور اخلاقی فلم اچھاشہری بناتی ہیں، ایسالکھنا تیج ہے؟ اس علم کو پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز قرار دیا جائے تو مناسب ہے اور طلباء پڑھتے ہیں اور طلباء کی ذہنیت گندی ہوتی ہے، اگر اخلاقی فلمیں دیکھنا جائز قرار دیا جائے، تو قلمیں خانۂ خدا کو بدرجہ اولی جائز قرار دیا جائے۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

سی شی میں دنیوی فوائد کا ہونااس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں، جیسے: شراب میں نفع ہونے کا قرآن پاک نے بھی اقرار کیا ہے، پھر بھی وہ حرام ہے، کوئی بے وقوف اگر قرآن پاک میں اس کا نفع پڑھ کراس کا استعمال کرنے لگے، یہ خوداس کی غلطی ہے۔

﴿ يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها ﴾ الآية (١).

جو شخص فلمیں یا ہرشم کے جھوٹے سپچے اخبار و یکھتے ہیں ، وہ شریعت کی نظر میں اچھے ہیں ، رسالہ اخبار بنی (۲) حضرت تھانوی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کا شائع شدہ ہے ، اس کود یکھئے ، فلم پر بھی ان کامستقل رسالہ ہے (۳) ،

<sup>(</sup>١) (البقره: ٢١٩)

<sup>(</sup>٢) (إمداد الفتاوي، كتاب الحظر والإباحه، رسالها فباريني:٣/٠١، مكتبه دار العلوم)

<sup>(</sup>٣) (إمداد الفتاوئ، كتاب الحظر والإباحه، رساله تصحيح العلم في تقبيح الفلم: ٢٠/٣ مكتبه دار العلوم)

ہاں! بازار میں لوگوں کی اصلاح میں ایساشخص ضرور ہی اچھاشہری ہے،اس لئے کہان کے نز دیک عیب ہنر ہے۔ فقط والله تعالىٰ اعلم \_

> حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۱۳/۱/۱۳ هـ الجواب سجيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديو بند، ۱۸۱/۱/۹۸ هـ.

## نعت كوساز يرسننا

سىسەوال[۱۱۲۴۲]: نبى پاكەسلى اللەتغانى علىيەدىلم كى شان مىں نعت شريف مع ساز كےسننا كىسا ہے؟ جب كەنعت كےالفاظ برغوركرتا ہوقطع نظركرتے ہوئے ساز كے بالكل دھيان ہى نہ ديتا ہو۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ساز کے ساتھ نعت شریف کو پڑھنا نہایت خطرناک ہے ، فقہاء نے اس پر بہت سخت حکم لگایا ہے۔ سننے والا الیی خطرناک چیز کوسن کرخود بھی خطرہ مول لیتا ہے، اگر چہاس کا دھیان ساز کی طرف نہ ہو(ا)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

(١) "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكره رفع الصوت عند قراء ة القران". (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب فيضائل البقرآن، من كره رفع الصوت واللغط عند قراءة القرآن: ٥٢٣/١٥، ٥٢٣، المجلس العلمي)

"عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه كره رفع الصوت عند قراء ة القران، والجنازة، والرّحف، والـذكر فما ظنك عند الغناء الذي يسمونه وجدا ومحبة، فإنه مكروه لا أصل له في الدين". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٩٨/٢، سعيد) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الكراهيه، فصل في المتفرقات: ١٩/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

## باب الألعاب

## ( کھیلوں کا بیان )

تاش كأحكم

سسسوال[۱۱۴۳۳]: تاش کھیلناجب کہ کوئی شرط وغیرہ نہ ہو، جب کہ تاش پرفوٹو وغیرہ بھی ہوتے ہیں ، جائز ہے یانہیں؟ جب کمحض تفریح کے لئے ہو۔

الجواب حامداً ومصلياً:

تاش کھیلنابغیر مالی ہار جیت (جوا) کے بھی جائز نہیں (ا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود عفي عنهر

الجواب ضجيح بنده محمرنظام الدين عفي عنه

الجواب صحیح: سیداحمه علی سعید ، نائب مفتی ، دارالعلوم دیوبند،۲۲/۱/۲۲هـ

(۱) تاش کے پتوں پر جاندار کی تصویریں بنی ہوتی ہیں اوراس میں انہاک ہے دین کا موں کا ضیاع لازم آتا ہے، لہذا بغیر جواکے بھی اس سے اجتناب لازم ہے۔

"عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستمول: "أشد النباس عذاباً عندالله المصورون" متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، رقم الحديث: ١٣٩/٢ / ١٣٩، دار الكتب العلمية بيروت)

"قال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير" متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، الفصل الأول: ١٣٤/٢ ، دارالكتب العلمية بيروت)

"وبالجملة أن هذه التصاوير الملعونة جماع الإثم، والفواحش، لو لم يكن فيها نص من الشارع عليه الصلاة والسلام لكانت المفاسد التي تنشأ منها كافية بلا ريب ونكران". (التعليق الصبيح، كتاب اللباس، باب التصاوير: ٢/٥، رشيديه)

# شطرنج كيممانعت بردليل

سے وال[۱۱۳۳۳]: شطرنج کھیلنا مکروہ ہے یا حرام ہے؟ نیز اس کی ممانعت جن الفاظ کے ساتھ حدیث یاک میں آئی ہے، وہ تحریر فرمادیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شطرنج ميں أگر قمار وغيره تدہو، تو مکروه ہے، كذا لمي البحر (١).

شطرنج کے متعلق صراحۃ کوئی حدیث صحاح میں ویکھنا محفوظ نہیں، البتۃ ابن حجر مکی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کے الزواجر (۲) میں بعض روایت نقل کی ہیں،ابوداؤ دشریف میں نردشیر کی ممانعت ان الفاظ کے ساتھ ہے:

"من لعب بالنبرد شير فقد عصى الله ورسوله" (أبوداود، باب في النهى عن اللعب عن النرد: ٦٧٥/٢)(٣).

(١) (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٨٠/٨، رشيديه)

"وكره تحريماً اللعب بالنرد وكذا الشطرنج ..... وهذا إذا لم يقامر، ولم يداوم، ولم يخل بواجب، وإلا فحرام بالإجماع". (الدرالمختار مع ردالمحتار، الحظر والإباحة: ٣٩٣/١ سعيد) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الغناء واللهو: ٣/٥، ٣، رشيديه) (٢) "عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "إن لله تعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة إلى خلقه ليس لصاحب الشاه فيها نصيب" وفسر صاحب الشاه بلا عب الشطرنج؛ لأنه يقول: شاه". (الزواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب الشهادات، الكبيرة الخامسة والاربعون: ٣٢/٢، دارالفكر بيروت)

"وروي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "أشد الناس عذاباً يوم القيمة صاحب الشاه" يعني صاحب الشطونج". (الزواجر، كتاب الشهادات، الكبيرة الخامسة: ٣٣٢/٢، دارالفكر بيروت، "أن أباموسي الأشعرى رضي الله تعالى عنه قال: لا يلعب بالشطونج إلا خاطئ. وعنه: أنه سنل عن لعب الشطونج، فقال: هي من الباطل ولا يحب الله الباطل". (مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير: ٢/١٣، دارالكتب العلمة بيروت)

(٣) (سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد: ٣٣٣/٢، رحمانيه) (ومشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير: ٢/٠٠، دار الكتب العلمية بيروت) نردشیری تشریح شطرنج کے ساتھ کی گئی ہے۔ کذا فی فتح القدیر: ۹/۳۱).

اور کنز الدقائق کی شرح زیلعی: ۲۲۳/ میں حدیث شریف کے ہی الفاظ اس طرح بھی منقول ہیں:
"قال علیه الصلوة والسلام: "ملعون من یلعب بالنرد" (۲).

فقط والقد تعالی اعلم ۔

حرر دالعبر محمود غفر لہ، دارالعلوم ویو بند، ۱۵/۱/ ۸۵ ھ۔

انجواب صحیح: بند د نظام الدین، دارالعلوم ویو بند، ۱۵/۱/ ۸۸ھ۔

☆.....☆.....☆

www.ahlehad.org

(١) (فتح القدير، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته: ٣٨٥/٦، رشيميه)

<sup>(</sup>٢) (تبيين الحقائق، كتاب الشهادة، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل: ٢٢٣/٣، إمداديه)

# باب الموالات مع الكفار والفسقة

( کفاراور فاسقوں کے ساتھ دوستی کرنے کا بیان )

# غیرمسلم بیاری خدمت اوراس کے لئے وعائے صحت

سسوال[۱۱۴۴۵]: غیرمسلم مریضوں کی خدمت نفرت اور تیارداری کرنا کیساہے؟ بعدازنمازان کے لئے دعاءِ صحت کرنا کیساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا کرنا بلندی اخلاق ہے، جب کہ کوئی و نیوی لا لیج نہ ہو، دعائے صحت بھی درست ہے کہ حق تعالیٰ ہدایت دے(۱)۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/۱۸ مه هه

# مشرك كے لئے دعائے مغفرت كرنے كا حكم

سسوال[۱۱۴۲]: ایک شخص عبدالحی نقا، اعمال شرکیه میں مبتلا نقا، عقیدہ بھی شرک کارکھتا تھااور لوگوں کو بھی شرک میں مبتلا کرتا تھااور حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضرونا ظرکہتا تھا، نذرونیاز کرتااور کراتا تھا غیراللہ کی ، اکابرین امت کو کا فرکہتا تھا، اب وہ مرگیا، میں اس کومشرک کہتا ہوں اور اس کے لئے وعائے

(١) "(قوله: وجاز عيادته) أي: عيادة مسلم ذمياً نصرانياً أو يهو دياً؛ لأنه نوع بر في حقهم، وما نهينا عن ذلك. وصبح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عاد يهود يا مرض بجواره". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٨٨/٢، سعيد)

(وكذا في فتح باب العناية، كتاب الكراهة: ٣٩/٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣٧٣/٨، رشيديه)

مغفرت وغيره يجه بين كرتا مول ، كيامين اس كوشرعاً مشرك مجهول يا دعائے مغفرت وغيره كرول؟ الجواب حامداً ومصلياً:

جوشخص بحالت شرک مرے، اس کے لئے وعائے مغفرت ناجائز ہے(۱)، مگراس کا تھم لگانا کہ فلاں شخص مشرک مراہے یہ بھی آسان کا منہیں (۲)، بہر حال جس پرشرک کا تھم نہ لگایا جائے، وعاءِ مغفرت تواس کے گئے بھی لازم نہیں، سکوت ہی مناسب ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم۔ لئے بھی لازم نہیں، سکوت ہی مناسب ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم۔ املاہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۲۸/۸۰۰۰ ہے۔

# غیرمسلم کے مکان پر قیام اور اپنی حاملہ بیوی سے ہمبستری کرنا

سه وال[۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ]: اس بارے میں کہ مجھے اکثر دیہات میں جانا پڑتا ہے، بھی بھی رات بھی وہیں

(١) "قال الله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ﴾ ﴿ولا تصل ﴾ الآية ..... والمراد من الصلاة السمنهي عنها صلاة الميت المعروفة وهي متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع". (روح المعاني: • ١ / ١٥٥ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"قال: وشرطها أي: شرط الصلاة عليه إسلام الميت، وطهارته، أما الإسلام فلقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ﴾ .... ولأنها شفاعة للميت إكراماً له وطلباً للمغفرة، والكافر لا تنفعه الشفاعة، ولا يستحق الإكرام". (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٥٤٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ٣/٢ ١٣، رشيديه)

(۲) "عن أبي ذر رضي الله تعالىٰ عنه أنه سمع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: "لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك". (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ماينهي عن السباب واللعن: ٩٣/٢ ٨، قديمي)

"قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: في تأويل هذا الحديث أوجه: أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك، وهنذا يكفر". (شرح اللنووي على صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: ياكافر!: ١/٥٥، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر: ١/٥٥، قديمي) (وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الأدب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم: ٥٥/٩، رشيديه) گزار نی پڑتی ہے اور اکثر قیام غیر مسلم لوگوں میں ہوتا ہے اور وہ لوگ ناج ئز چیزیں مثلاً: شراب ،سور کا گوشت استعمال کرتے ہیں ، کیا ایسی جگہ برکھا نا درست ہے؟

اگر بیوی حاملہ ہو، تو صحبت درست ہے یانہیں؟ اس سے تبل میں نے آپ سے ہی سوال کیا تھا تو آپ نے بین الگریں جائی پابندی نہیں الیکن کے بین اختیاط کریں الیکن یہال لوگ ایسے ہیں و نہیں مانتے ، ایک صاحب فرماتے ہیں کداس معاملہ میں میری بحث ہندوستان کے بہت بزے عالم سے ہوئی ہے۔ میسور میں کے ماا عب قبل ، مجھے ان عالم صاحب کا نام یا دنہیں آر ہا، ان عالم صاحب نے فرمایا تھا کہ اتنا گناہ ہے جتنا جھوت ہولئے میں ہے، دوسرے ایک صاحب کہتے ہیں میں نے خود کسی حدیث میں و یکھا ہے کہ ایک بھی دن کا شہر ہو، تو صحبت جائز نہیں۔

کرم فرما کر چند دریث کا حوالہ دیے کرمطمئن فرمائیں، پہلے والے صاحب'' جمات اسلامی'' سے تعلق رکھتے ہیں، دوسراد بو ہندی تھا، تگر پچھ مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اختلاف ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ان کا کھانا، ان کا برتن کچھ قابلِ اعتما ونہیں، اس سے پورار بہیز کیا جائے۔ ہاں! اگروہ برتن میں پاک چیز کھلا کمیں تو شخبائش ہے۔ چیز کھلا کمیں تو شخبائش ہے۔ چیز کھلا کمیں تو شخبائش ہے۔ بین کی کھیا کہ واکا نول پر ان کی بنائی ہوئی چیز (ہوئل میں جیائے وغیرہ) کی شخبائش ہے۔ بین نسباء کے جرث لکم فاتو حرث کم مشتم کی اجازت تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ پین نسباء کے جرث لکم فاتو حرث کم مشتم کی الجازی کی مشتم کی الایہ (۲)،

جس طالت میں اجازت نہیں ، اس کی ممانعت بھی ثابت ہے، مثلًا: ﴿ فاعتزلوا انساء في المحيض

(١) "ويكره الأكل، والشرب في أواني المشركين قبل الغسل، ومع هذا لو أكل، أو شرب فيها قبل الغسل جاز، ولايسكنون اكلاً ولا شارباً حراماً". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر: ١٥ ٣٨٠، رشيديه)

روكذا في النتف، كتاب الجهاد، باب مايؤكل من أطعمة الكفار، ص: ٣٣٥، سعيد) روكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الكراهية، الفصل الثالث: ٣٨٦/٣، رشيديه) (٢) (البقرة: ٢٢٣)

ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآية(١).

حالتِ حمل میں ممانعت نہ قرآن میں مذکور نہ حدیث میں، جوحضرات اس کو گناہ اور جھوٹ کے برابر کہتے ہیں ان سے ہی دلیل دریافت کی جائے (۲)۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۱/۳/۲۸ ہے۔

# بقنگی کو کیٹرادینا

سے کیڑے مائلتے ہیں۔ شنے کیڑے مائلتے ہیں۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

غریب کی حاجت پورا کرنے کے لئے نمازی آ دمی کوبھی اپنا کپڑا دینا درست ہے، چاہے غریب بھٹگی ، سہنگن ہویا کوئی اور (۳)۔

☆....☆....☆

(١) (البقرة: ٢٢٢)

(٢) "رجل تزوج حاملاً من زنا منه، فالنكاح صحيح عند الكل، ويحل وطؤها عند الكل". (فتح القدير،
 كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ٣/١/٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، القسم السادس: ١/٠٢٠، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المحرمات: ٣٨/٣، ٩٩، سعيد)

(٣) "وأما أهل الذمة فلايجوز صرف الزكاة إليهم بالاتفاق، ويجوز صرف صدقة التطوع إليهم بالاتفاق وأما الحربي المستأمن .... يجوز صرف التطوع إليه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف: ١٨٨/١، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٣٥٢/٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الزكاة، باب المصوف: ١/٢ ٢٣، إمداديه)

# الفصل الأول في الشركة في أعياد الكفار ( کفار کے نہ ہی تہواروں میں شرکت کا بیان )

کفار کے جنازہ و مذہبی جلوس میں شرکت کرنا

سوال[۱۱۴۴۹]: اسسکفارے جنازہ میں مسلمان کاشریک ہونا جائز ہے؟

۲ ....کیا کفار کے ارتھی (۱) کو کندھادینا جائز ہے؟

سو.....کفار کے ندہبی جلوس میں شریک ہونامسلمانوں کوکیسا ہے؟ جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۳٬۲٬۱ ۳٬۲٬۱ تا جائز ہے (۲) \_ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حرر والعبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹ ۸۸ /۸ هـ ۔ الجواب سیح : بند ومحمد نظام الدین، دارالعلوم دیوبند، ا/ ۸۸ /۵ هـ ۔

(۱)''ارتقی: ہندووَں کا جناز ہ''۔ (فیروز اللغات ہص: ۸۲، فیروز سنز لا ہور )

(٢) قال الله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ﴾ (التوبة: ٣٨)

"والممراد من الصلاة المنهي عنها صلاة الميت المعروفة ..... والمراد لاتقف عند قبره للدفن

أو للزيارة". (روح المعاني: ١٠ /٥٣ ا ، ١٥٥ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب مايكره من الصلاة على المنافقين: ١٨٢/١، قديمي)

"ويكفر بخروجه إلى نيروز المجوس، والموافقة معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم". (مجمع

الأنهر، كتاب السير، باب ألفاظ الكفر أنواع: ١٣/٣ ٥، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في فتناوي قناضي خنان عبلي هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب السير، باب مايكون كفراً من

المسلم ومالايكون: ٥٤٤/٣، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الخنثي، مسائل شتى: ٢/٥٣/٢، سعيد)

## وندے ماتر م اور ترانہ

سے والے [۱۴۵۰]: مسلم یو نیورٹی اور دینی مدارس وغیرہ میں کانگریس نے جومسلم اوراسلام دشمن رویہ اختیار کیا ہے اس میں مسلمانوں نے فتویٰ کانگریس کے خلاف اورمسلم لیگ کے حق میں دیا، کیونکہ وہ ان تمام مسائل کے لئے جدوجہد کررہی ہے۔ وندے ماترم ایک ایسا ترانہ ہے جس کے متعلق پہلے بھی علائے کرام کی طرف سے یہ فتویٰ صادر کیا جا چکا ہے کہ بیتر اند مسلمانوں کے عقائد کے برعکس شرک کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا اس کا پڑھنا اوراس برراضی ہونا وغیرہ درست نہیں۔

مہارا شراسیلی میں کا گریس حکومت کے وزیر واخلہ نے فرمایا کہ وندے ماتر م ہرایک کے لئے لازم ہوارکسی بھی فرقہ کوخواہ مسلمان ہویا اور کوئی اس وجہ ہے مشتنی قر ارنہیں ویا جاسکتا کہ اس کے نہ ہی عقائد کے خلاف ہے، اس وجہ سے کہ بیقو می ترانہ ہے، اگر چہ تو می ترانہ بیس بلکہ جن گن من ہے، جواس کی مخالفت کرے گافت کرے گا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس طرح ۱۸ مارچ کے ''پرتا پ وعوت' وغیرہ اخبار میں ہے' اس ویش میں رہنا ہے تو وندے ماتر م گانا ہوگا''، ہمبئی یوتھ کا نگریس کی مسلمانوں کو وارنگ اسمبلی کے اندرمسلمانوں کی موجودگی میں بیتر انہ پڑھا گیاتو ہم علماء کرام ہے اس وجہ سے چندسوالات کرنا چاہتے ہیں۔

ا .....وندے ماتر م کا گانایااس پر راضی ہونایااس پارٹی کی حمایت کرنا بیامربھی جائز ہے یانہیں؟ ۲ .....الیں پارٹی کو جولازمی قرار دے رہی ہے اور نہ پڑھنے والے اور تخالفت کرنے والے کو ہدف ملامت بنارہی ہے، ایسی پارٹی کے اندر رہنا یا اس کی مد دکرنا بیام مباح ہے یانہیں؟ اگر مباح ہے تو کس دلیل شرعی ہے اوراگرنہیں تو کیوں اور جومسلمان اس پارٹی کے اندر ہیں ان کا کیاتھم ہے؟

سسکیا ہم کولازم نہیں اسلامی اعتبار سے کہ ہم اس پارٹی کے خلاف مستقل محاذبنا کیں اوراپنی پارٹی بیارٹی کے خلاف مستقل محاذبنا کیں اوراپنی پارٹی بیارٹی کے خلاف مستقل محاذبنا کیں اوراپنی پارٹی کے سائل کے متعلق جدوجہد کرنا ہو، پہلی کی۔ مثال کا تگریس اور دوسری مثال لیگ ہے۔

ہ۔۔۔۔۔ایسے سلمانوں کے متعلق کیا تھم ہے جو وندے ماتر م ترانہ کے مسلمانوں پر بھی لازم کرنے کی پرز در حمایت کرتے ہیں؟ جب کہ ایک فتو کی میں دیکھا کہ گانے والا اور راضی ہونے والا دونوں کا ایک تھم ہے، عیسائیوں کے ترانہ کے متعلق سوال تھا، مثلاً: ابھی حال میں فخر الدین علی احمد مرکزی وزیر (خوراک) نے بیان

وية بوية كباتفاكدلازي بوناح بياس طرح كداس كاحترام بمى لازمى بوناح بيد

اسساول توبیر جمداصل تراند کے آگرین کر جمد کا ترجمہ کا ترجمہ اس الفاظ ترانہ کے سامنے نہ بول کوئی قطعی وحتی بات نہیں کہی جاسکتی، پیش نظر ترجمہ کے الفاظ کا جہاں تک تعلق ہو کیھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ترانہ محض سیاسی انداز کا نہیں ہے، بلکہ اس میں نہ بہی رنگ غالب ہے اور غیر متواز ن وغیر معتدل محبت و تقیدت کا حامل جو اسلامی عقائد کے نظریات سے میل نہیں کھاتا، بلکہ متصادم ہے اور اسلام جو مزاج بنانا چا بتنا ہے اس کے خلاف ہے اور بعض جملے موہم شرک بھی ہیں، اس لئے مسلمانوں کو ان سے اجتناب و پر بیز لازم ہے۔ بلکہ مسلمانوں کو چا ہے کہ حکومت کی طرف سے مسلمانوں کواس سے قانو نا وعملاً مشتنی کرائیں (۱)۔

ہ۔۔۔۔۔ جولوگ منع کرنے والوں کو ملامت کرتے ہیں وہ شرعاً خود مستحق ملامت ہیں، اس ہارے میں ایسےلوگوں کا تعاون نہ کیا جائے۔

ہم....ان کوشری مسئلہ بتلا یا جائے ، سمجھا یا جائے اوراس کے بعد بھی نہ مانیں تو ایسے لوگ جوشری احکام وعقا کد کی رعایت نہیں کرتے ہیں وہ شرعاً مستحق تعاون نہیں۔

روكلذا في كلفسايست السفتي، كتباب السيباسيات، مسلمان بجول عند بهندوول كاليت كاف يراحتجاج كياجات: ٢٨٥٠٩ دار الإشاعت)

نوت: اخباری خبر پرکسی مسئله کی بنیا دمناسب نبیس اور نه اس پرکوئی شرعی تشکم رکایا جاسکتا ہے۔ فقط والله الی اعلم ب

حرره العبرمحمو دغفرليه، دارالعلوم ديوبند ..

الجواب صحيح: العبد نظام الدين، دارالعلوم ديوبند، ٩٣/٣/١٥ هـ ـ

## وندے ماترم

سے ال[۱۳۵۱]: دفتر وں اور مدرسوں میں وندے ماتر م پڑھنے پراگراصرار کیا جائے تو پڑھنا جاہیے انہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

اس کے معنی کیا ہیں ،اگریہ شعار کفار ہے ،تواس سے بچنالا زم ہے اوراس کے لئے درخواست دے کر قانونی طور پراشتناء کرالیا جائے (۱)۔فقط والند تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

## جمار چودس میں سامان خریدنے جانا

سے وال [۱۳۵۲]: دیوبند میں چودس میلہ جواہل ہنودصاحبان کا نہجی میلہ ہوادر جا اسلام کا شرکت کرنایقینا گناہ ہوگا، ندکورہ بالاتواریخ کے تاریخ کو پوجاپائ کی رسم منائی جاتی ہے، جس میں اہلِ اسلام کا شرکت کرنایقینا گناہ ہوگا، ندکورہ بالاتواریخ کے بعد بھی چندروز بازار وغیرہ رہتا ہے، جس میں اشیاء کی خرید وفروخت ہوتی ہے، بازار، دکا نیس، یوجاپائ کے مندر سے دورخاصے فاصلہ پرگئی ہے، اگر تواریخ ندکورہ بالا کے بعد اہلِ اسلام اس میلہ میں بائس کے سامان پی، سیروے، لاٹھی، لکڑی کے پائے، بکس مسہریاں وغیرہ خریدنے کے لئے جائیں تو کیسا ہے؟ گناہ ہے یا نہیں؟ جانا جا ہے بانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگرچه بوجایات کی تاریخین صرف۱۲،۱۳، بین، مگریه سب میله اس نام پر موتا ہے اور اس میں شرکت

<sup>(</sup>١) تقدم تخويجه تحت عنوان: ونديماترم اورترانه

کرنے والے اس ناجائز میلہ میں شرکت کرتے ہیں، ان تاریخوں کے گز رجانے کے بعد بھی بقیہ ایام کا میلہ اس اصل میلہ کا بقیہ ہے اور نگر میلہ کے مقصد اصل سے بالکل جدا ہو کر محض اچھا سامان خریدنے کے لئے جائے تو وہ گومقصد میلہ کی شرکت کا مجرم نہ ہو، لیکن دوسرے لوگوں کے ظنون اس سے فاسد ہوں گے اور ظنون فاسدہ کو استدلال کا موقع ملے گا اور مظنة تہمت سے بچنا بھی لازم ہے (۲)، خاص کر اہل علم حضرات کے لئے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود فعی عنه، دارالعلوم دیوبند م

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، ١٦/١/ ٨٨هـ



(١) "ويكفر بنحروجه إلى نيروز المجوس، والموافقة معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم". (مجمع الأنهر، كتاب السير، باب ألفاظ الكفر أنواع: ١٣/٢، مكتبه غفارية كوئته)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب السير، باب مايكون كفراً من المسلم ومالايكون: ٥٧٧/٣، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الخنثي، مسائل شتى: ١ /٥٣/٦، سعيد)

(٢) "أن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان إذا سلَّم يمكث في مكانه يسيرا، قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء ... وفيه اجتناب مواضع التهم". (فتح الباري، كتاب الأذان، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام: ٣٢٨/٢، قديمي)

"لاينبغي دخول مواضع التهم، ومن ملك نفسه خاف من مواضع التهم أكثر من خوفه من وجود الألم". (فيض القدير: ٢٣٣٢/٥، رقم الحديث: ٢٨٨٨، نزار مصطفى الباز رياض)

"(اتقوا مواضع التهم) ذكره في الإحياء، وقال العراقي في تخريج أحاديثه: لم أجد له أصلاً لكنه بسعنى قول عمر من سلك مسالك الظن اتهم". (كشف الخفاء، باب حوف الهمزة، رقم الحديث: ٨٨، ص: ٣٤٠ دارالكتب العلمية بيروت)

# الفصل الثالث في إعانة الكفار بالمال (مال عن كفاركي اعانت كرن كابيان)

# رام ليلامين شركت اورچنده

سوال[۱۱۴۵۳]: اسسرام لیلاجوایک ناکل(۱) کی طرح کھیلاجا تاہے، جو کفروشرک سے بھر پور
اور جس میں پوجا باٹ کیاجا تاہے، رام کشمن (رام کی بیوی) اور ہنو مان (۲) وغیرہ کے پارٹ ادا کئے جاتے
میں، چنانچہا گرکوئی مسلمان کشمن یا کرشن (۳) وغیرہ کا پارٹ ادا کرے، تو ایسے محص کے لئے ازروئے شریعت
مطہرہ کیا تھم ہے، اس کا دیکھنا جا کڑے یا گئیں؟

السندرام لیلامیں رام چند کی بیوی (مینا) کے لئے زید نے ایک سونے کی نتھ (۴) ہنوا کر دی اور بکر کے ایک سونے کی نتھ (۴) ہنوا کر دی اور بکر کے اسٹیے سازی کے لئے جم بنوا کر پرودیا ،مجمود نے سیتا کا لباس ساڑھی کے لئے رو پیددیا ،لہذاا پیسے مخص کے لئے شرع کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ۔۔۔ اس فتم کی چیزوں میں مسلمان کے لئے شرکت حرام ہے ،اگر غیراللد کی پوجا پاٹ کرے گا تو ایمان ہے ہی محروم ہوجائے گا(۵)۔

<sup>(1)&</sup>quot; نَا تُلك: نَاسِطِنے والا ، رقاص ، تماشه كرنے والا ، يه برو بيا ، الكثر ، كھيل تمثى ، ۋ رامه" \_ ( فيروز اله غات ، بس ١٣٣٩، فيروز سنز لا ;ور )

<sup>(</sup>۲)'' بنومان: ہندوؤی کا ایک دیوتا، ہندوؤں کا ایک سردار، جس نے سیتا جی کی بازیابی میں رام چندر جی کی مدد کی تھی، بندر، بوزنه'' ۔ (فیروزاللغات ہس:۱۳۵۲، فیروزسنز لاہور)

<sup>(</sup>٣)'' كرش ابثو كے اوتار، كنبيا بى مجاز أسياه قام آدى'' \_ ( فيروز البغات بس ١٠٠٣، فيروز سنز لا بهور )

<sup>(</sup>۴)''نتھ انٹاک میں پیننے کازیور،سہاگ، جانوروں کے ناک کی ری''۔(فیروزاللغات ہیں:۱۳۵۱، فیروزسنز لاہور )

<sup>(</sup>۵) "وعن الإمام أبي حفص رحمه الله تعالى : لو أن رجلاً عبد ربه خمسين سنة، ثم جاء يوم النيروز ، فأهدى =

۲....نا جائز ہے(۱) ۔ واللہ اعلم ۔ حررہ العبد محمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند۔

## مندر کے لئے چندہ دینا

سوال[۱۱۴۵۳]: میں نے مندر کے چندہ کے لئے کچھرو پیددیئے جن کی رسیدہم نے ان سے لئے بچھرو پیددیئے جن کی رسیدہم نے ان سے لئی، پچر میں بچچتایا کہ میں نے خلطی کی تواس کی بھی ند ہب قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل چاہتا ہوں۔ المجواب حامداً ومصلیاً:

کسی بہانہ ہے ان سے وہ روپیہ لے لیجئے اور پھراس نیت سے دیجئے کہ آپ ان مانگنے والوں کو وے رہے ہیں ،اب ان کا کام ہے کہ جہال جی جا ہے خرج کریں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ املاہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم ویوبند،۱۲/ ۱۳۹۸ھ۔

= إلى بعض المشركين هديةً، يريد تعظيم ذلك اليوم، فقد كفر". (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطاً، السادس في التشبيه: ٣٣٣/١، رشيديه)

"ويكفر بخروجه إلى نيروز المجوس، والموافقة معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم". (مجمع الأنهر، كتاب السير، باب ألفاظ الكفر أنواع: ١٣/٣ ٥، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الخنثي، مسائل شتى: ٢/٣٥٧، سعيد)

(١) قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴿ (المائدة: ٣)

"قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على الماثم والمحارم". (تفسير ابن كثير: ١٠/٢، دارالسلام رياض)

(وكذا في التفسيرات الأحمدية، ص: ١ ٣٣١، حقانيه بشاور)

(۲)اس لئے کہ مندرمیں چندو دینااعانت علی المعاصی کے زمرہ میں آتا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے، جب کہ دوسری صورت میں سامنے دائے محض کورو پیددینامقصو دہے نہ کہ مندر کے لئے۔

قال الله تعالى: ﴿ وَلا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ (المائدة: ٢٠)

"وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم". (تفسير ابن كثير: ١-٠/٢ ، دارالسلام رياض)

(وكذا في التفسيرات الأحمدية، ص: ١ ٣٣، حقانيه پشاور)

# باب مايتعلق بالجنات

(جنّات كابيان)

## مؤكل اورجن كوتا بع كرنا

سوال[۱۱۴۵]: مؤکلین اورجتات کابذر بعد آیات قر آنی تابع کرنا کیاتھم رکھتاہے؟اگران کے ذریعہ کسی کارِخیر کوانجام دیا جاوے،مثلاً: زیدیا اس کے مکان میں آسیب کا اثر ہے،اس کوان کی قوت خفیہ کے ذریعہ سے زائل کردیا توباعث اجر ہوگایانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

مؤ کلات اور جنات کا تا بع کرنا گر آیات قرآنی کونا جائز طریق پرعمل کرنے ہے ہو، تو نا جائز اور حرام ہے،
اگر جائز طریق پرعمل کرنے سے ہوت بھی اپنے منافع کی غرض سے ایک دوسری مخلوق کو پریشان کرنا اور تا بع کرنا جائز
نہیں، نیز اس میں بہت سے مفاسد ہیں: بعض دفعہ نا تجربہ کاری سے عمل الٹا پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ نا واقفیت سے
الفاظ سے خیم بین پڑھے جاتے جس سے معنی بدل جاتے ہیں اور عذاب کا اندیشہ ہے، پر ہیز اگر پورا پورا نہ ہوسکے تو
بسااوقات بینات نقصان پہنچاتے ہیں، قبل کرڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ رہا آسیب کا اثر زائل کرنا تو وہ مو کلات کے
تابع کرنے پر موقوف نہیں، بلکداس کے دوسر ہے طریق بھی ہیں جو جائز اور بے خطرہ ہیں (۱) ۔ واللہ تعالی اعلم ۔
العبر محمود گنگو ہی، مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور، ۱۲/۲۹ ھے۔
الجواب صبحے عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور۔

(١) "نعم! يشهد فعله عليه الصلاة والسلام على أن تسخير الجن كان غير مرضى عنده؛ لكمال الأدب في شأن سمليسمان عليه السلام فغيره أولى به، وهذا الذي قلنا من جوازه إذا كان الجن يحل استعباده وتسخيره من الكفرة، وأما المسلم فلا يحل استرقاقه، أو تقييده من غير وجه كما في الإنسان، كما لا =

# سی پرآئے ہوئے جن اور بری کے ذریعہ علاج کرانا

سے ال [۱۴۵۱]: ہمارے علاقہ میں ایک نوجوان جواخلاقی اعتبارے بہت نیک ہے، زندگی میں سادگی ہے، برسرروزگار ہے، اس کے متعلق بیہ بات مشہور ہے کہ اس پر کسی مرحوم بزرگ (ولی) کا سامیہ ہے، بزرگ اس پر حاضر ہوئے ہیں۔ اور مختلف امراض، آسیبی اثر آپسی تنازعہ سے متعلق تفصیل سے بتاتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ شفایاب ہوئے ، لوگ اپنے طور پر عطیہ دیتے ہیں ، ان کی کوئی ما نگ نہیں، علاج میں شرکیہ فعل نہیں ہے۔ علاج تعویذ، گنڈاویا نی پروم کرکے کرتے ہیں۔

ای طرح ایک ضعیف سال خاتون پر پر یول کا سامیہ ہے، پریاں اس پر حاضر ہوتی ہیں اور نہایت فصیح اردو، مرائخی میں گئت کا میں ہیں۔ جب کہ ضعیف اردو، مرائخی بالکل نہیں جانتی ہمل میں شرکیفعل نہیں ہے، ملاج کسی چیز بردم کرے اور گئڈ اوھا گا دے ارکر تی ہے۔

ا ... مندرجیه بالا واقعہ ہے متعلق شری حکم کیا ہے؟

۴ سال طرايقه علاج مت متعنق شرعی حکم سايده؟

٣ ...ان علاج پر بیقین رکھنے اور جائز جائے والے پرشر کی تکم کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۳٬۲٬۱ جنات اور پر بیوں کا انسان مردوعورت برآنا اور اس فتم کی باتیں بناناممکن ہے(۱)،اردو،

= يخفي". (أحكام القرآن للتهانوي: ٣١٣، إدارة القرآن كواچي)

"فياذا تقرب صاحب العزائم والأقسام، وكتب الروحانيات السحرية، وأمثال ذلك إليهم بما يحسونه، فمن الكفر والشرك، عبار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم فيقضون بعض أغراضه كمن يعطي غيره مبالاً ليتقتبل له من يربد قتله، أو يعيه على فاحشة، أو ينال معه فاحشة، ولهذا كثير من هذه الأمور يكتسون فيها كلام الله تعالى بالنجاسة وقد يقلبون حروف ﴿قل هو الله أحد﴾ أو غيرها بنجاسة". (اكام المرجان، الباب الثامن والأربعون، ص: ٠٠١، خير كثير)

(وكذا في فتح الباري، كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعردات: ١/١٠، قديمي)

(راجع للتفصيل: معارف القرآن: ١٤/١٥ ٣٠ ادارة المعارف)

١٠١٠ ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات أهل السنة و الجماعة أنهم يقولون: إن الجن تدخل في بدن=

مرائقی یا کسی اور زبان میں گفتگو کرنا بھی ممکن ہے(۱)، علیٰ ج کے لئے کسی دوا کا بتایا نااوراس سے شفاء کا حاصل بونا بھی ممکن ہے، حدیث وقر آن کی دعا نمیں پڑھ کر دم کر کے اور تعویذ گنڈ اوے کراسنعال کرانے ہے جنات کا دفع ہوجانا بھی ممکن ہے ، حدیث کو جت دفع ہوجانا بھی ممکن ہے ، لیکن ایسی حالت کی بتائی ہوئی ہات کو ججت شرعیہ قرار دینا درست نہیں (۳) اور مریض کا شفا پاجانا بھی ممکن ہے ، لیکن ایسی حالت کی بتائی ہوئی ہات کو جست شرعیہ قرار دینا درست نہیں (۳)۔ مثلاً: اگر وہ بتائے کہ فلال شخص نے چوری کی ہے تو اس کے بتانے سے اس

= المصروع ... وقال سر ي عبدالجبار: إذا صبح ما دللنا عليه من رقة أجسامهم، وأنها كالهواء لم يمتنبع دخولهم في أبداننا كما يدخل الريح، والنفس، والمتردد الذي هو الروح في أبداننا من التخرق والتخلخل". (اكام المرجان، الباب الحادي والخمسون في بيان دخول الجن، ص: ١٠٨، نعير كثير) (وكذا في عمدة القارئ، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح: ١٠٨ ٣١، دارالكتب العلمية بيروت) وكذا في عمدة القارئ، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح: ١٠٨ ٣١، دارالكتب العلمية بيروت) وكذا في عمدة القارئ، دارالفكو بيروت)

(١) "قبال عبيدالله بين أحمد بن حنيل في فضائل الصبحابة ﴿ وَكَانَ بِهَا امْوَأَةٌ فِي جَنِيهَا شَيْطَانَ يَتَكُلُهُ ". (اكامر المرجان، الباب الثامن والستون في بيان جو از سوال الجن، رص ٣٨؛ ، خير كثير)

"والشكلم ببعض اللغات المحالفة للسان المعروف منه فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع". (شرح العقيدة الطحاوية، الملامية والفرق الصوفية، ص: ١٥، قديسي) (٢) "ينجوز أن ينكتب للمصاب وغيره من المرضى شي، من كتاب الله عزوجل ذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى". (اكام المرجان، فصل في حكم مايكتب للمرضى، ص: ١٠٢، حير كثير) (وكذا في منجموع فتاوى ابن تيمية، أصول الفقه، فصل كتابة شيء من كتاب الله بالمراد. ٢١١٩. مكتبة العبيكان)

(٣) "لاشك أن الله تعالى أقدر البجن على قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير بدليل قوله تعالى: "قال عفريت من البجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك" فإذا سأل سائل عن حادثة وقعت، أو شخص في بلد بعيد فمن الجائز أن يكون الجني عنده علم من تلك الحادثة، وحال ذلك الشخص في بلد بعيد فمن الجائز أن يكون الجني عنده علم في يعود فيخبر، ومع هذا فهو خبر واحد. فيخبر، ومن البجائز أن لايكون عنده علم فيذهب، ويكشف، ثم يعود فيخبر، ومع هذا فهو خبر واحد. ولا ينوب عليه حكم غير الاستئناس". (اكام المرجان، الباب الثامن والستون، في بيان جواز سؤال الجن، نص ١٣٩، خير كثير)

شخص کو چورقرار دینا درست نہیں ، جب کہ معالجہ بچے طریقہ پر ہو،اس میں کوئی شرکیہ ممل یا کوئی غلط چیز نہ ہو جائز ہے اوراس کی وجہ سے پچھ ہدید دیا جائے اس کالینا بھی درست ہے(ا)۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔ املاہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۹/۱۱/۹ھ۔

#### كياجتات كوسردي كاعذاب موگا؟

ســـوان[۱۱۴۵]: کیچهاوگون کا کہناہے کہ جنات کوآگ کا عذاب نہیں پہنچتا، لہذاان کوسر دی کا عذاب نہیں پہنچتا، لہذاان کوسر دی کا عذاب دیاجا تا ہے، کیا یہ ہے؟ عذاب دیاجا تا ہے، کیا یہ ہے؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

آگ کے عذاب ہے بھی ان کو تکلیف ہوگی ، اگر چہوہ آگ سے بین ، جیسے : آ دمی مٹی سے بین ، جیسے : آ دمی مٹی سے بین ، بین ، مگر مٹی کی اینٹ مارنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے (۲) ۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند۔

☆.....☆.....☆

(۱) سیأتی تخویجه تحت عنوان: "تعویز دے کریا پانی دم کرے اجرت لیما"۔

 <sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ولو شئنا الأتينا كل نفس هالها ولكن حق القول مني الأملئن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ (السجدة: ١٣)

وقال الله تعالى: ﴿ أَمَا القُسطون فَكَانُوا لَجَهُمْ حَطِّبا ﴾ (الجن: ١٥)

<sup>&</sup>quot;أي: تـقـدر أمـرهـم وانتهـي إلى أن يكونوا حطبا لجهنم تتلظى بهم وتزداد اشتعالا كما تتلظى النار بالحطب، ودل هذا على أن الجن يعذبون بالنار". (في ظلال القرآن، الجن: ١/٣ ٥، دارالنشر)

# باب مايتعلق بالسحر والعوذة الفصل الأول في السحر (سحركابيان)

سحركاتكم

سوال[۱۴۵۸] []: کیامسلمان کوجاد وکرنا جائز ہے اور جوجاد وکرتا ہے،اس کا کیاتھم ہے؟ میں برین برین

الجواب حامداً ومصلياً: `

سحركبيره گناه ہے۔ كذا في شرح الفقه الأكبر (١). فقط والله تعالی اعلم۔ حرره العبد محمود غفرله، ١٨٢١/١ هـ

# کیاسحرابھی بھی باقی ہے؟

سے اللہ ۱۱۴۵ ]: امام مالک رحمہ اللہ تعالی ،امام محدر حمہ اللہ تعالی اور ہمارے اُصحاب سے مروی ہے کہ ساحر کا فر ہے اور ابن ہمام رحمہ اللہ تعالی فتح القدیر میں لکھتے ہیں:

"السحر حرام بلا خوف ..... واعتقاد إباحته كفر" الخ(٢).

(1) "والمرادبها (أي: الكبائر) نحو: القتل، والزنا ..... والسحر .....". (شرح الفقه الأكبر، ص: ٥٦، قديمي) "في الفتح: السمر حرام بالاخلاف بين أهل العلم". (ردالمحتار، مطلب: في الساحر والزنديق: ٢٣٠٠/٣، سعيد)

(وكذا في إعلاء السنن، حكم السحر وحقيقة: ٢ ا /١٣٨، إدارة القرآن كواچي)

(۲) بعید به عبارت تو فتح القد ریین نیل سکی ،اس کے قریب به عبارت موجود ہے:

"وتعليم السحر حوام بلاخلاف بين أهل العلم، واعتقاد إباحته كفر، وعن أصحابنا، ومالك، =

حضرت محمصنی اللہ تعالی علیہ وسلم پریھی سحر کیا گیا تھا، تمام اقوال کے ویکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ سحرا بھی تک ا اقل ہے ، ایک شخص کوا معتراض ہے کہ سحر کو شخص اللہ تعالی علیہ وسلم منانے آئے تھے، مث گیا اگر کوئی کہے کہ سحرا بھی تک باقی ہوتا ہے کہ اگر سحر باقی ہوتا ہے اور فقتها ورحمہ اللہ تعالی علیہ وسلم بت توا، ما ورفقتها ورحمہ اللہ تعالی کیوں اس کے ناج نز وحرام ہونے کا فقوی و ہے ، پھر نہی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم بت پری کو بھی مثانے آئے تھے، مگر ابھی تک باقی ہے۔ راقم الحروف کا خیال سجح ہے یا معترض کا خیال اس ہے ؟

اللہ واب حامداً و مصلیاً :

سحرمنا نے کا بیمطلب نہیں ہے کہ اس کو دنیا ہے فنا کردیا گیا، بیہ واضح فرمانامقصود ہے کہ سحر بدتر چیز ہے، اس سے پورا پر جیز نوزم ہے۔ یہی حال نفر کا ہے، کہ اس کے منا نے کامقصود بھی اس کی قباحت اور برائی کو واضح فرمانا ہے اور اس کے ملے جہاں تک بھوسکے، جدوجہد کرنا ہے، حضرت نبی کریم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طبیبہ سے نفرونیا سے ملے جہاں تک بھوسکے، جدوجہد کرنا ہے، حضرت نبی کریم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طبیبہ سے نفرونیا سے ختم نبیس ہو گیا تھا۔

البت جزئرة عرب مين اسلام كاغلبه اورتسلط بمو چكانها، كفار، مجوس و غيره ت خلفاء راشدين نے جہاد فرمايا، اگر بيمتصود بوتا كه حضرت ني كريم صلى القد تعالى عليه وسلم كے سامنے كفرد نياست ختم بهوج نے گا۔ تو "الحهاد ماض هي أمني إلى يوم القيامة" (١) كيورافرمات -

= و أحدمه يكثفر الساحو بتعلمه و فعله". (فتح القدير، كتاب السيو، باب أحكام الموتلين، ٣٣٣/٥، وشيديه) (١) واضح رب كه بيحد يث بعيدان الفاظ ب غارت تيس، البيامعتي شربت ب

"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نحرجه من الإسلام بعمل والجهاد عاضٍ منذ بعثني إلى أن يقاتل اخر أمتي الله حال ... ". رسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور: ١ .٣١٥، رحمانيه)

"قبال عليه الصلاة والسلام: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" قلت: اخرجه أبو داود في سننه، عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ثلاث من أصل الإيمان ، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل اخر أمتي الدجال ، ". (نصب الواية، كتاب السير: ٣٠ ٥٨٣، حقانيه) وكدا في السنس الكبوى للبيهقي، كتاب السير، باب الغزو مع أنمة الجور: ٢٢١٩، دار الكتب العلمية بيروت)

نیز"لا هسجسر۔ قابعد النفتح لکن جہاد ولیہ"(۱) کیوں فرماتے ، نیز حدیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے تمام مؤمنین ختم ہوجا کیں گے، شرار شلق (کفار) باقی روجا کیں گے، ان پر ہی قیامت قائم ہوگی (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۲/۵/۹۹ ههـ

☆.....☆.....☆

# www.ahlehad.org

(١) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية". (صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير: ٣٩٠/١، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة: ١٣٠/٢ ، قديمي)

(وسنين النسبائي، كتباب البيعة، بناب ذكير الاختبلاف في انبقطاع الهجرة، رقم الحديث: ١٤٩، ٣، دارالمعرفة بيروت)

(٢) "عن عبدالله رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة إلا على شوار الناس". (صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب قرب الساعة: ٢٠٢١، قديسي)

رومشكاة المصابيح، كتاب الرقاق، باب لاتقوم الساعة إلا على شرار الخلق: ٣٠٤/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

# الفصل الثاني في العوذة (تعويذ كابيان)

## تعویذ دے کریایانی دم کرکے اجرت لینا

سےوال[۱۱۴۲۰]: تعویذیا تا گددم کرکے سی ہندویا مسلمان کودینا جائز ہے یانہیں؟ یا پانی پردم کر کے دینا جائز ہے یانہیں؟ اور اس کی اجرت لینا جائز ہے یانہیں؟ اگر مرض والا بعد آ رام کچھانعام وغیرہ دیتو لینا کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

پانی پردم کرے یا تا گرکا گنڈ ابنا کرمسلم وغیر مسلم سب کودینا درست ہے اور سب پردم کرنا اور پھونک ڈالنا بھی درست ہے، تعویذ پر آیت لکھ کرمسلم وغیر مسلم سب کودینا درست ہے، مگر اس طرح کہ ایک کاغذیا کپڑا اس پرچڑھا دیا جائے ، یا موم جامہ کردیا جائے تا کہ بے دضویا ناپاک اس کومس نیکرے(۱) اور تعویذ گنڈ او بے یا دم کرنے پراجرت لینا بھی درست ہے(۲)۔ بشرطیکہ جانتا ہوا وردھوکہ نہ دیتا ہو، بلا اجرت کے زیادہ برکت ہوتی ہے۔ فقط داللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲۲۳/۱۱/۲۳ هـ

<sup>(</sup>١) "يـحرم ..... مس مصحف .... إلا بغلاف متجاف غير مشرز". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، يطلق الدعاء على مايشمل الثناء: ١/٣٦١، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحرالرائق، كتاب الطهارة، مايمنعه الحيض: ١/٩٣٩، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الحلبي الكبير، فروع إن أجنبت المرأة، ص: ٩٥، سهيل اكيدُمي لاهور)

<sup>(</sup>٢) "عن أبي سعيد الحدري رضي الله تعالى عنه: أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها، فنزلوا بحي من العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم قال: فلدغ سيد =

#### اسائے کفاریسے تعویذات میں مددلینا

سے وال [۱۱۳۲۱]: الف سیعض تعویذات نظر بدوغیرہ کے ایسے ہیں کہ جس میں بڑے بڑے کفار وشیاطین کے نام سے تعویذات میں مدد لی جاتی ہے، تو ان کے نام سے تعویذات میں مدد لی جاتی ہے، تو ان کے نام سے تعویذات میں مدد لی جاتی ہے، تو ان کے نام سے تعویذات میں مددلینا کیاہے؟

ب .....كس قتم كتعويذات ازروئ شرع بنانا جائز ہے؟ العجواب حامداً ومصلياً:

#### الف ..... ہرگز جائز نہیں ہے بلکہ رہا کے شم کا شرک ہے(۱)۔

= ذلك الحي، فشفوا له بكل شيء لاينفعه شيء فقال بعضهم: لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم؟ يعني: رقية، فقال رجل: من القوم إني لأرقى، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفو، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له قطيعا من الشاء، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب، وتفل حتى برء كأنما انشط من عقال، قال: فأو فاهم جعله الذي صالحوه عليه، فقالوا: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكروا له، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكروا له، فقال رسول الله صلى الله صلى الله تعالى عليه وسلم في عليه وسلم : من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم". (سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في كسب الأطباء: ٢٠/١، رحمانيه)

"جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة، بل من التداوي". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مصلب تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة: ٢٥٥/١، سعيد)

"لا بأس ببالاستنجار على الرقى والعلاجات كلها". (شرح معاني الآثار، كتاب الإجارة، باب الاستئجار على تعليم القرآن: ٢٩٤/٢، سعيد)

(١) "عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله اكيف تسرى في ذلك وفقال: "أعرضوا علي رقاكم، لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك". (صحيح مسلم، كتاب السلام باب لابأس بالرقى من ٥٤٥، دارالسلام رياض) =

ب ساسائے البیآیات قرآنیا دعیہ مانورہ ہے تعویذ درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ہے حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۴/۶/۵ ھے۔

☆....☆....☆

www.ahlehad.org

 <sup>&</sup>quot;رقية فيها السم صنم، أو شيطان، أو كلمة كفر، أو غيرها مالا يجوز شرعاً، ومنها مالم يعرف معناها" (مرقاة المفاتيح. كتاب الطب والرقى، الفصل الثاني: ٨/٨ ٣١٨، رشيديه)
 (وكذا في ردالمحتار، الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ٣١٣/٦، سعيد)

# الفصل الثالث في العمليات والوظائف والأوراد (عمليات اوروظائف كابيان)

#### عامل بننے كاطريقه

سسوال[۱۱۳۲۲]: زیدنے بحریت تعویذات کے متعلق کہا کنقش بھرنے بجھے بھی بنادو، بکرنے کہا کہ سیکھ لو، مگراس کے لئے شرط ہے (عامل ہونے کے لئے ) زید اللہ کے ایک ہزار نقش بھر دو، اسی روز روز ورکھو اور میدہ گوند کرنقشوں پر لیبیٹ دو، جب تک بینقش بھرو، اس در میان بیس سی سے کلام نہ کرواور نہ اٹھو، فقط نماز ک اجازت ہے، جب نقش بھر چکوتو بھے شرینی لے لواور اپنے مکان سے چل دو، راستہ بیس کسی سے مت بولو، جن کہ سلام کا جواب بھی نہ دواور دریا پر جا کر اپنے پیرکا نصور کرو کہ بیس پیرے پاس کھڑ اہوں، یا میرے پیرمیرے پاس میں اللہ تعالیٰ علیہ وہاں جا کر سلام کرواور بفتر رجواب کے خاموش کھڑ سے رہواور قرآن پاک پڑھ کرنبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلے بیا سلم کرواور بفتر رجواب کرواور آئی میں بندر کھو۔

اس کے بعد کہنا کہ یا خصر علیہ السلام بیقر آن پاک اور نقش وشیر بنی آپ کو پیش کرتا ہوں ، آپ اس کو قبول فرمالیس اور نصور بیدر کھو کہ میر ہے ہیر یہاں پرنہیں ہیں ، بلکہ حصرت خصر علیہ السلام یہاں پر حاضر ہیں ہی کہ نقش وشیر نی دریا میں واور اپنے مکان کو واپس آ جاؤ ، دریا میں ہے کچھ بھی آ واز آئے ، مز کرمت و یکھنا، ہم اس کے عامل بن جاؤگاں کے بعد تعوید کر سکتے ہو، بیاجائز ہے یا نہیں ؟ اور اس نیت ہے کرنا کہ ہم کوآ مدنی ہوگی ، تقوی میں کوئی خرابی تو نہ ہوگی ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس عمل میں ایک چیز میہ قابل تاً مل ہے کہ دریا کی طرف جاتے ہوئے کسی کے سلام کا جواب دینے کو بھی منع کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ شرعاً ضروری ہے إلا بيا کہ ذکروتلاوت وغير ہ میں آ دمی مشغول ہو(1)، دوسری چیز

<sup>( ! ) &</sup>quot;قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام،

یہ ہے کہ دریا پر پہنچ کریے تصور کرنا کہ پیرمیرے پاس کھڑے ہیں یا میں پیرے پاس کھڑا ہوں اوران کوسٹام کرنا ہے بھی خیالی تصور کوسلام ہے جو کہ شرعاً ٹابت نہیں (۱) ، یہ قیاس نہ کیا جائے کہ حضور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلام پر بھی تو صلوۃ وسلام پڑھا جاتا ہے ، اس لئے کہ صلوۃ وسلام کو ملائکہ لے کرجاتے ہیں اور خدمت اقدس میں چیش کرتے ہیں جسیا کہ احادیث میں موجود ہے (۲) ۔ تصور کوسلام کرنے اور بقدر جواب خاموش رہنے کا ثبوت نہیں ۔ تیسری چیز حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں یہ مجموعہ تخذ پیش کرنا ہے اصل ہے ، تواب تو زندہ مردہ

= وتشميت العاطس، وإجابة الدعودة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز". (صحيح مسلم، كتاب الأداب، باب حق المسلم للمسلم: ٢١٣/٢، قديمي)

"اعلم أن ابتداء السلام سنة، ورده و اجب". (التعليق الصبيح، كتاب الاداب، باب السلام، الفصل الأول: ٩٨/٥، رشيديه)

"ويلجب رد جواب كتاب التحية كرد السلام .... يكره على عاجز عن الرد حقيقة كاكل، أو شرعاً كمصل، وقارئ، ولو سلم لا يستحق الجواب". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة: ١٥/١ م، سعيد) (وصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز! ١٦٢١، قديمي)

(١) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد". (صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة: ٢/٤٤، قديمي)

> (وصحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور: ١١١ ٢٠٠٠ قديمي) (وسنن أبي داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة: ٢٨٤/٢، رحمانيه)

(٢) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي
 السلام". (سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب التسليم على النبي، ص: ٩٤١، دار السلام)

"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من صلى على عند قبري سمعته، ومن صلى على نانياً أبلغته" رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الفصل الثالث: ١٠٩١، ١٩١، دارالكتب العلمية بيروت)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم". (سنن أبي داود. كتاب المناسك، باب زيارة القبور: ١١/٣٩٠، رحمانيه) سب کو پہنچایا جاسکتا ہے، کیکن نقش اور شیرینی ان کی خدمت میں پیش کرنامحض ہے معنی ہے (۱) ، نهاس جگہ پران کا وجود دلیل شرعی ہے اور وہ ایس ہے نہ حسا مشاہدہ ہے ، للبذا مید پیش کرنامحص خیالی نضور ہی ہوا ، جو شخص نقش تعویز عمل جانتا ہے اور اس میں کوئی چیز خلاف شرع نہیں ہے ، تو اس کوا جرت لینامجھی درست ہے اور وہ آمدنی جائز ہے ، تقوی کی کے بھی خلاف نہیں ، جیسے حکیم اور ڈاکٹر معالجہ پر بچھا جرت لیس درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم ویو بند ، ۱۰ /۵ /۱۸ھ۔

الجواب شیحے : بندہ نظام الدین غفر لہ ، ۱۲ /۵ /۱۸ھ۔

#### نقوش میں یا جرئیل لکھنا

سوال[۱۱۳۲۳]: بعض نقوش كے ساتھ "يا جرئيل" وغيره لكھا جاتا ہے كيابيدرست ہے؟ الحواب حامداً ومصلياً:

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کومنع لکھا ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۱۲/۳/۱۲ م۱۳۵-الجواب صحيح: نظام الدين، دارالعلوم ديوبند،۱۲/۳/۱۲ ۱۳۸۱ هه۔

> > (١) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٣٣٢

(٢) "جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة، بل من
التداوي". (ردالسمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة النفاسدة، مطلب تحرير مهم في عدم جواز
الاستئجار على التلاوة: ٥٥/٦، سعيد)

"لا بأس بالاستئجار على الرقى والعلاجات كلها". (شرح معاني الآثار، كتاب الإجارة، باب الاستئجار على تعليم القرآن: ٢٩٤/٢، سعيد)

(۳) جن عملیات وتعویذات کے معنی خلاف شرع ہوں، ان کا استعال ناجائز ہے۔ آج کل بہت لوگ اس میں مبتلا ہیں، مثلاً: (ایسے عملیات کرتے ہیں جن میں) کسی مخلوق کونداء ہوتی ہے، خواہ پڑھنے میں یا لکھنے میں جیسے: یا جبریل یا میکائیل بیسب شرعاً ممنوع اور باطل ہے۔ (عملیات اور تعویذات اور اس کے شرعی احکام ہیں: ۱۳۳۷، مکتبہ خلیل)

#### ھی مسروق کے لئے مل کرنا

سے ہو،اپنی چیز کے ملنے کی کرے،تو کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

آیاتِ قرآنی پڑھ کردعا کرنایا دوسرے سے دعا کرانا ، کہ یااللہ! میری چیزمل جائے ، درست ہے(۱) ، حدیث شریف میں بھی دعا تابت ہے(۲) ، کیکن محر درست نہیں (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، ۲۲۱/۲۲۹ ھ۔

( ! ) "وإنسما تكسره العوفة إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدري ما هو، ولعله يدخله سحواً، وكفواً، وكفواً، وغواً، وغواً، وغواً، وغير ذلك، وأما منا كنان من القرآن أو شيء من الدعوات، فلا بأس بنه". (ردالمحتار، كتاب الحظرو الإباحة، فصل في اللبس: ٣٧٣/٦، سعيد)

"النوع المذي كان أهل الجاهلية يعالجون به، ويعتقدون فيه، وأما ماكان من الآيات القرآنية، والأسماء والصفات الربانية، والدعوات المأثورة النبوية، فلا بأس، بل يستحب سواء كان تعويذاً، أو رقية، أو نشرة". (مرقاة المفاتيح، كتاب الطب والرقى، الفصل الثاني: ٣٧٣/٨، رشيديه) (وكذا في شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب السلام، باب الطب الخ: ٢١٩/٢، قديمي) (وكذا في شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب السلام، باب الطب الخ: ٢١٩/٢، قديمي) (٢) "عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "ما من أحد يدعو بسدعاء إلا أتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم". (جامع

"عس ابن عمر (رضي الله تعالى عنهما) عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الضالة: أنه كان يقول: اللهم راد الضالة، وهادي الضلالة، تهدي من الضلالة، أردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك". (المعجم الكبير، السادس، رقم الحديث: ١٢١١٠ ، ١٩٩/١) دارالكتب العلمية بيروت)

الترمذي، أبواب الدعوات، باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة: ١٥٥/٢، سعيد)

(وكذا في مجمع النزوائد ومنبع الفرائد، كتاب الأذكار، باب مايقول: إذا انفلتت دابته الخ، رقم الحديث: ١ • ١ / ١ / ١ ، دار الفكر بيروت)

(٣) "الكاهن: الساحر و المنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية، فهو مثل الكاهن .... وما يعطي هؤلاء =

## ستاروں کی جال برائے علاج

سروال[۱۱۴۲۵]: فی نفسه نقش لکھنا درست ہے یانہیں؟ جب کہ یہ کہتے ہیں کہ نفوش کی جال ستاروں کی جال پر ہموتی ہوتے ہیں کہ نفوش کی جال ستاروں کو مؤثر ما ننا پڑتا ہے اور نقش کے خانے متعین ہوتے ہیں کہ بیمشتری کا خانہ ہے، بیز ہرہ کا، بیمریخ کا، اگر درست ہیں تو بہتی زیور میں ہیں کانقش اور پندرہ کا کیوں لکھا گیا ہے؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

نقش کاایک مستقل حساب ہے، ستاروں کومؤثر بالذات سمجھنا درست نہیں (۱) ۔ فقط واللّٰدنَّعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۴/۱۲ ہے۔ الجواب صحیح: نظام الدین، دارالعلوم دیو بند،۲/۴/۱۲ ۱۴۸ ہے۔

#### سانپ وغیرہ کے کاشنے پرز ہر کااثر اتار نے کاعمل

سسسوال[۱۱۳۲۱]: اگر کسی سانپ یا کوئی اور زہر یلا کیٹر اکائے تومسلمان ہندولوگوں کے پاس جا کرمنتر پڑھوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری اسلامی شریعت میں ایسا کوئی منتر یا دعا ہو، تو واضح کریں۔ الحجواب حامداً ومصلیاً:

اعمالِ قرآنی (۲) ہمش المعارف (۳) الدرامنظم (۴) میں سانپ اور دوسرے زہر لیے جانوروں

= حرام بالإجماع، كما نقله البغوي والقاضي عياض وغيرهما". (شرح الفقه الأكبر، ص: ٢٩٩، قديمي) "في الفتح: السنحو حرام بللاخلاف بين أهل العلم". (ردالمحتار، مطلب: في الساحر والزنديق: ٣/٠٠/، سعيد)

(وكذا في إعلاء السنن، حكم السحر وحقيقة: ٢٣٨/١٢، إدارة القرآن كراچي)

(۱) "وبعضهم زعم أن لها تأثيراً يعرفه المنجم غير ذلك، كالسعادة، والنحوسة، وطول العمر، وقصره وسعة العيش، وضيقه إلى غير ذلك ..... وهو مما لاينبغي أن يعوّل على أن يلتفت إليه، فليس له دليل عقلي أو نقلي، بل الأدلة قائمة على بطلانه متكفلة بهدم أركانه". (روح المعاني، الصافات: ١٣٩/٢٣، وشيديه) (وكذا في فيض القدير، رقم الحديث: ٢٧٩: ١/٣٨٨، مكتبه مصطفى نزار الباز رياض)

(وكذا في فتح الباري، كتاب الطب، باب السحر: ١/٢٥٣، قديمي) ......

کے کا شنے سے جوز ہر چڑھ جاتا ہے ، اس کے اتار نے کی دعا کیں منقول ہیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیوبند۔

سانپ کے کاٹے کامنتر

سوال[١١٣٦٤]:

بسم الله الرحمن الرحيم

حصراً باحصن نارس، ایک پیایک پانی، ایک رہنداری، اترے اترے تیرے سرپر سنک ڈ ھالی، نہیں اترے گا، تجھے راجا گرڑ کی وہائی، گڈر میں بیٹھوں گڑر سے بچاڑ بچاڑ کھائے،رگروکی سکت میری بھگت، پھل منتری ایسوری جانے۔

یہ ندکورہ مل سانب اتار نے کا ہے ،اس کے ذریعہ سے سانب اتارنا جائز ہے یانہیں ؟ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اییامنتر پڑھنا جس میں شرک ہو، غیراللّٰہ کی دھائی ہو، یااس کے معلوم نہ ہوں، درست نہیں ہے۔ اوراس منتر میں غیراللّٰہ کی دھائی ہے،اس لئے بینا جائز ہے(۱) نقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

حرر ه العبدمحمو عفي عنه، مدرسه دارالعلوم ديوبند \_

الجواب صحیح: سیدمهدی حسن غفرله،۸۶/۳/۲ ههه

= (۲) (ائلال قرآنی، برائے دردوز ہرنیش مین ۱۷۸، دارالاشاعت)

(٣) (مثمن المعارف، زہر یلے جانوروں کا زہر دور کرنے کاعمل ہیں:۸۳، کتب خانہ ثنان اسلام)

(٣) لم أجده

(١) "عن عوف بس مالك الأشجعي رضي الله تعالى قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف تسرى في ذلك؟ فقال: "أعرضوا على رقاكم لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك". (مشكاة المصابيح، كتاب الطب والرقى، الفصل الأول: ٣٨٨/٣، قديمي)

"رقية فيها اسم صنم، أو شيطان، أو كلمة كفر، أو غيرها مالا يجوز شرعاً، ومنها مالم يعرف معناها". (مرقاة المفاتيح، كتاب الطب والرقى، الفصل الثاني: ٨/٨ ٣١، رشيديه) روكذا في ردالمحتار، الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ٣١٣/٧، سعيد)

# نیم کے گرد چکرلگانا کرسانپ کے کافے کاعلاج

سوال[۱۱۴۱۸]: ہمارے پاس میں ایک درخت نیم کا ہے، کسی کوسانپ کاٹ ہے تو اس نیم کے درخت نیم کا ہے، کسی کوسانپ کاٹ ہے درخت کے بانی سے عنسل کرا کر درخت کے اطراف میں تین مرتبہ پھرنا پڑتا ہے، سنگی گنیسی تریملو کا نام لے کر اس درخت نیم کے اطراف میں پھرنا پڑتا ہے تو سانپ کا اثر جاتا رہتا ہے، تو کیا مسلمان کا اس طرح پر پھرنا درست ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نیم کا پیۃ اوراس کا پانی زہرا تارنے کے لئے مفید ہے اس میں مضا نُقتہ بیں ،کیکن نام مٰدکورہ لے کرتین دفعہ اس کے اطراف پھرنا ہیمل ایبا ہے ، جیسے غیر مسلم اپنے دیوی دیوتا کے ساتھ کرتے ہیں ، اس لئے یہ نہ کیا جائے (1) ۔ فقط والنّد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۰/۴۰/ ۵۸ هـ ـ

# عمل حاضرات اوراس سيعلاج كأحكم

سے وال [۱۱۳۲۹]: اسساطرات کیاچیز ہے؟ اور حاضرات کیے کہتے ہیں؟ اور حاضرات کی کتنی فتمیں ہیں؟

۳....هاضرات سے کیافا کدہ ونقصان ہے؟ کیاشر بعت میں اس کی پچھاصلیت ہے؟ ۳....هاضرات کے ذریعہ علاج کرانا اور زندہ ومردہ روحوں سے بات چیت کرنا اور کرانا کیسا ہے؟

(١) "وعنه (ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم، فهو منهم". (سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة: ٥٥٨/٢، دار الحديث ملتان)

"قال على القارئ: "أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره، أو بالفساق، أو الفجار، أو بأهل التصوف الصلحاء الأبرار، "فهو منهم" أي: في الإثم أو الخير عند الله تعالى". (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني: ٥٥/٨)، وشيديه)

(ومشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

(وكذا في بذل المجهود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة: ١/٥ ٣، معهد الخليل)

سی اورتعویذ ککھواتے ہیں ، توبیہ کہاں تک صیح ہے؟

۵.....هاضرات میں جولوگ آتے ہیں وہ اپنے کوفرشتہ بتلاتے میں، تو کیا وہ سیجے کہتے ہیں یاجات ہوئے ہیں، تو کیا وہ سیجے کہتے ہیں یاجات ہوئے ہیں، اپنے کومغالطہ ویتے ہیں، جنات ہوتے ہوئے اپنے کوفرشتہ بتلاتے ہیں۔ فرشتوں کی طرح جنات کے بھی پُر یوتے ہیں؟

۲… حاضرات میں زیادہ تر جھوئے لڑئے اورلڑ کیاں آٹھ سال سے بارہ سال تک دیکھتے ہیں اور آوازیں سنتے ہیں تو کیاوہ لڑکے اورلڑ کیاں تھے جواب دیتے ہیں؟

ے.....حاضرات کے ذریعہ شہدائے کرام وہزرگان دین اور علماء کرام کی روحیں آکر بات چیت کرتی اور تحریر کرتی ہیں، تو کیا ہے جی ایہا ہوسکتا ہے؟ اور بھی بہت سے لوگوں کی روحیں آجاتی ہیں یا ہے جتا ت ہی لوگ ہوتے ہیں وہ دھو کہ دینے کے لئے اپنے کو بزرگان وین اور علماء کرام وغیرہ بن کر بچوں کے سامنے آکر بات چیت کرنے اور تقریر کرنے لگتے ہیں اور تعویذ وغیرہ بچوں کا ہاتھ پکو کراکھواتے ہیں؟

٨.....كيا حاضرات كرنے والے اور كرانے والے تَّنهُا رہوتے ہيں يا ہوسكتے ہيں؟

9 ....حانسرات کوچھوٹے ہینی کڑکے اورلڑ کیاں ہی تم عمر والے کیوں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں؟ اور بڑی عمر والے کیوں نہیں دیکچے اور سن پاتے ہیں؟ بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پندر و اور بیں سال تک کی عمر کی لڑکیاں دیکھ کرآ وازیں سن لیتی ہیں؟

• اسساسلام میں حاضرات کے سکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم ہے اور بعض لوگ آ آ بعض لوگ آ بیت کر بیمہ سے اور بعض لوگ قر آن نثریف کی سورتوں اور آ بیوں سے حاضرات کرتے ہیں ، یہاں تک صحیح ہے؟ اوراس سے حاضرات ہوتا بھی ہے؟

ااسسکیا حاضرات سے عقا کدخراب ہوتے ہیں یا ہوسکتے ہیں؟ حالا نکد حاضرات کے ذریعہ روحانی علاج اورجسمانی علاج محص ہوجا تاہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہا گرکسی کو کا فرجن یا آسیب وغیر دستاتے ہیں اور محر وجسمانی بیار بول کے مریضوں کوحاضرات کے ذریعہ فائدہ ہواہے، مندرجہ بالاسوالات کے جوابات مہر بانی فر ما کرشریعت مقدسہ کی روسے دینے کی زحمت کریں، تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

#### - الجواب حامداً ومصلياً:

روح کے لئے پانچ صفات ہیں: عاقلہ، غضبا نیے، شہوانیے، خیالیہ، واہمہ۔ جس میں عاقلہ غالب ہواور بقیہ صفات اتنی مغلوب اور مضمحل ہوں کہ ان کا ظہور ہی نہ ہوتا ہو، الی روح کوروح ملک کہتے ہیں، جس میں غضبا نیے غالب ہووہ حیوانیے سبعیہ ہے، جس میں شہوانیے غالب ہووہ حیوانیے بھیمیہ ہے، جس میں خیالیہ اور واہمیہ غالب ہو، وہ جنیہ ہے، جس میں پانچوں صفات اعتدال کے ساتھ ہوں وہ انسانیہ ہے، پھراگر انسان عاقلہ کو حاکم بنا کر ابقیہ جاروں کو تالبع اور محکوم رکھیں تو اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، یبال تک کہ ملائکہ سے بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ انبیا علیہم السلام۔

حاضرات میں اکثر تو عامل کی قوت متحیلیہ کا تصرف ہوتا ہے، کہ جیسے جیسے وہ بیان کرتا یا سو چہاجا تا ہے،

یچکو وہ چیز نظر آتی چلی جاتی ہے، کبھی اس کے تعلقات جنات وشیاطین سے ہوئے ہیں، وہ اس کے کہنے پرمختلف صورتوں میں سامنے آجاتے ہیں۔ حاضرات کوئی شرعی دلیل نہیں، لہذا اس کے ذریعہ نہ کسی کو چور وغیرہ مجرم قرار دیا جاسکتا ہے، نہ کسی کو بری کیا جاسکتا ہے، اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں، بسااوقات جنات شیاطین عامل پر بھی اثر کر دیتے ہیں، اگر عامل محفوظ رہ بھی گیا، تو اس کی نسل درنسل سے انتقام لیتے ہیں۔

جٹات کوخق تعالیٰ نے ایک قوت دی ہے کہ وہ مختلف صورتوں میں آسکتے ہیں ، جانوروں کی صورتوں میں اسکتے ہیں ، جانوروں کی صورتوں میں بھی آسکتے ہیں ، مریض پر بھی آسکتے ہیں ، مریض پر بھی آسکتے ہیں ، مریض پر بھی جو چاہے بتا سکتے ہیں ، بڑے بڑے ولی بزرگ کا نام بھی بتاتے ہیں ، مریض پر بھی جنات تصرف کردیتے ہیں ، جس کی وجہ سے اس کو بیاری بھی لاحق ہوتی ہے اور صحت بھی ہوسکتی ہے ، جولوگ مریکے ہیں ان کا بھی نام بتادیتے ہیں کہ میں فلاں ہوں۔

نا بالغ بچوں پراورغورتوں پر واہمہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے،اس لئے حاضرات سے وہ زیادہ متاثر ہوتی ہیں،

قوت خیالیہ کوجس قدر آ دمی جمع رکھے گا،ای قدراس کو جنّات سے تلبس ہوجائے گا،اں کے لئے مستقل عملیات بھی ہیں، جن کے ذریعہ جنّات تابع ہوجاتے ہیں، بعض عمل جائز ہیں، بعض ناجائز۔ عافیت اجتناب میں ہی ہے(ا)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلٰم۔

املاه العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۳۶/۱۰/۱۹ هــ

#### بهمزاد تالع كرنا دستِ غيب اور كيميا وغيره

سدوان[۱۱۴۷]: اسسورۂ لسزۃ کوچالیس روزتک فجر کی سنت اور فرض کے درمیان خاص تعدادتک ذکر کرنے کے بعد بچھ نقدوز ریکمشت مل جاتا ہے اور اس نقد کی کوئی حدثییں ہے، توبیصورت بھی دست غیب کے افراد میں شامل ہوکر حرام ہوجاوے گی یانہیں؟

۲ .....۱ گرکسی کو کیمیا کا میجی نسخه کسی بزرگ ہے بحالتِ بیداری مشافہۂ یا بحالت خواب بہندائے ہا تف معلوم ہوجائے تو کیمیا بنا کراس ہے اپنی گزراوقات کرنا اس کے لئے جائز ہوگا یا نہیں؟ مشہور ہے کہ کیمیا بنا نا ناجا کز ہے کیونکہ اس کی دھن میں اضاعت مال اور اضاعت وقت ہوتا ہے ،لیکن پھر بھی حاصل نہیں ہوتا۔
اجا کز ہے ، کیونکہ اس کی دھن میں اضاعت مال اور اضاعت وقت ہوتا ہے ،لیکن پھر بھی حاصل نہیں ہوتا۔
سیس دستِ غیب کے ذریعہ کسی سے ایسے قرض کا ادا کرنا جس کی ادا کیگ کی بظاہر کوئی صورت نہ ہو،

(۱) حضرت حکیم الامت اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ تعالی اسی ممل کی حقیقت اس طرح بیان فر ماتے ہیں :

''انگوشی یا (ناخن) وغیرہ کے ذریعہ ہے جو حاضرات کاعمل کیا جاتا ہے، یہ سب داہیات ہے، اس جگہ جن وغیرہ کچھ بھی حاضرہیں ہوتے ، بلکہ جو کچھ عامل کے خیال میں ہوتا ہے، عامل جو کچھ بھی اپنے پور نے خیل ہے کام لیتا ہے، وہی اس میں نظر آنے لگتا ہے اور بھی وجہ ہے کہ اس عمل کے لئے بچے اور عورت کا ہوتا شرط ہے، کیونکدان کے خیالات زیادہ پراگندہ نہیں ہوتے اور ان میں شک کا مادہ بھی تم ہے، اس لئے ان کی قوت متحلیلہ (یعنی خیالات) جلدی متاثر ہوتے ہیں ۔۔۔۔اصل بات یہ ہے کہ عامل جب نقور جما کر بیٹھتا ہے کہ معمول کو ایسا نظر آئے گا تو اس عامل کی قوت خیالیہ ہے معمول (جس پڑمل کیا جارہا ہے اس) کے خیال میں وہ تصورات متشکل و متمثل نظر آجاتے ہیں، سویہ مسمرین م کا ایک شعبہ ہے، جس کی بنیاد محض خیال ہے، اس میں کوئی خارجی چیزموجود نہیں ہوتی ۔۔۔۔ ہت تعویذ گنڈ ہے والے حاضرات کے ذریعہ معلومات حاصل کرنے کے قائل ہیں اور میرا خارجی چیزموجود نہیں ہوتی ۔۔۔۔ ہت کہ حاضرات کا نصرف ہے'۔ (عملیات و تعویذات اور اس کے شری احکام، حاضرات کا عمل اور اس کی شری احکام، حاضرات کا قران کی حقیقت ہیں۔ امام امام ماہ منتقل کی میں اور میرا کھیتے نے کہ حاضرات کو خیر اس کا میں معاضرات کا میں اور اس کی شری احکام، حاضرات کا قران کی حقیقت ہیں۔ امام امام مکتبہ فیلی )

جائزہے یانا جائز؟

راقم: بشیراحدموضع تھجور ہیڑی ضلع سہار نپور، بمعرفت مولوی محمد یوسف تھا نوی

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....اس میں بھی تفصیل ہے، یعنی دینے والے نے اگرخوشی اوراعتقادیے دیا ہے،تو اِبَرٰ ہے(۱)، ور نہ نا جائز ، ظاہر یہ ہے کہ بیسورت بھی دست غیب میں شامل ہے۔

۲..... کیمیا کے متعلق جو کچھ مشہور ہے وہ تیجے ہے،اضاعت مال بھی ہےاوراضاعتِ وفت بھی ،اگر بڑی جانفشانی کے بعد کامیا بی ہوگئی تواس کاخر چ کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اضاعت مال وغیر دعوار نس سے خالی ہواور سونا خالص ہو،جیسا کہ بازار میں فروخت ہوتا ہے اور کسی قشم کا دھو کہ نہ ہو(۲)۔

(۱) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا لا تظلموا، ألا لايحل مال امرى إلا بطيب نفس منه". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية: ١/٥٣٨، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الغصب، باب من غصب جارية فباعها: ٢/٢١ ا، دارالكتب العلمية بيروت)

"لايمجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال: ٢١/٣، سعيد)

(٢) "يحتمل أن المراد به الكاف الذي هو إشارة إلى الكيمياء، ولا شك في حرمتها لما فيها من ضياع الممال، والاشتغال بمالا يفيد ..... هذا وقد ذكر العلامة ابن حجر في باب الأنجاس من التحفة: أنه اختلف في انقلاب الشيء عن حقيقة كالنحاس إلى الذهب، هل هو ثابت؟ فقيل: نعم! لانقلاب العصا ثعبانا حقيقة وإلا لبطل الإعجاز، وقيل: لا؛ لأن قلب الحقائق محال. والحق: الأول إلى أن قال: تنبيه، كثيراً ما يسأل عن علم الكيمياء وتعلمه، هل يحل أو لا؟ ولم نر لأحد كلاماً في ذلك والذي يظهر أنه يبنى على هذا الخلاف، فعلى الكيمياء وتعلمه العلم الموصل لذلك القلب علما يقينا جاز له علمه وتعلمه إذ لا محذور فيه بوجه، وإن قلنا بالشاني أو لم يعلم الإنسان ذلك العلم اليقيني فيه بوجه، وكان ذلك وسيلة إلى الغش فالوجه الحرمة اهم ملخصاً، وحاصله: أنه إذا قلنا بإثبات قلب الحقائق وهو الحق جاز العمل به وتعلمه؛ لأنه ليس بغش؛ لأن النحاس ينقلب ذهباً أو فضة حقيقة، وإن قلنا: إنه غير ثابت لا يجوز؛ لأنه غش كما لا يجوز لمن لا يعلمه حقيقة لما فيه من إتلاف المال أو غش المسلمين". (ددالمحتار، مقدمة، مطلب في الكهانة: ١٨٥ ٢٠، ٢٨، سعيد)

ساسسنا جائز ہے، کیونکہ نا جائز طریقہ ہے ہیں مال حاصل ہوا ہے جبیبا کہ اوپر معلوم ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔ حرر والعبد محمود گنگوہی ، مدر سدمظا ہر علوم سہار نپور ، ۱۲/۲۹ ہے۔ الجواب سیجے: عبد اللطیف ، مدر سه مظا ہر علوم سہار نپور۔

#### پنڈت سے چورکا پہتمعلوم کرنا

سے وال [۱۱۴۱]: برکے گھرسے مال چوری ہو گیا ہے اور پیتنہیں کہ سے کیا ہے، اب بکر پنڈت کے گھر جاتا ہے اور پوچے کرآتا ہے اور چور پکڑتا ہے، سزاویتا ہے، اب بکر کو پورایقین ہو گیا کہ پنڈت نے صحیح کہا ہے ، عوام کوبھی یقین ہو گیا ہے ، کیا مسلمانوں کے لئے ایسا کرنا جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پنڈت وغیرہ کسی سے غیب کی ہاتیں دریافت کرنا اور اس پریفین رکھنا سخت گناہ ہے، مسلمانوں کواس سے تو بہ لازم ہے، مسلمانوں کواس سے تو بہ لازم ہے، ہرگز اس کے باس نہ جائیں نہائں سے ہاتیں دریافت کریں، اس سے ایمان سلامت رہنا وشوار ہے (۲) ۔ فقط داللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/۴/۲ هه۔

الجواب صحیح: سیدمهدی حسن ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۱۸/۲۸هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۰/۲/۲ هـ

= (وكذا في روح المعاني، القصص: ٨٨: ٢٠/٣٠٠، رشيديه)

(١) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٥٥١

(٢) "عن بعض أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من اتى عراف فساله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة". (صحيح مسلم، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان: ٣٣٢/٢، قديمي)

#### دست غيب

سوال[١١٣٢]: دست غيب كاكياتكم ب؟ آياجائز بياناجائز؟ المجواب حامداً ومصلياً:

امدا دالفتاویٰ میں لکھاہے کہ بیر جٹات کے ذریعہ سے چوری ہے جو کہ حرام ہے (۱)۔

# بهمزادتا بع كرنا، دست غيب اور كيميا

سے وال [۱۱۴۷]: کیاا پنا ہمزاداور کی دوسرے کا ہمزاد تا بع کرنا جائز ہے؟ ای طریقہ ہے ان کے ذریعہ کی کار خبر کوانجام دینا یا کوئی اسلامی خدمت کرنا یا ان سے ذاتی خدمت کرانا کیا تھم رکھتا ہے؟ دستِ غیب کے نوریعہ کی کار خبر کوانجام دینا یا کوئی اسلامی خدمت کرنا یا ان سے ذاتی خدمت کرانا کیا تھم رکھتا ہے؟ دستِ غیب کے متعلق اگریدیقینی طور سے معلوم ہوجائے کہ بیعطیہ ہم کومؤ کلات اپنی جیب خاص سے دیتے ہیں ،غیر کا اللہ بیں لاتے تو اس کا صرف کرنا اللہ وقت جائز ہوگایا ناجائز؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بهمزادكياب اورتابع كرنے كاطريق كيا ب، جب تك طريقه معلوم نه بوجواب نبيس ديا جاسكا۔ "لايسجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي" فتاوى عالمگيرى: ٢)٧٧٨/٢).

صورت مذکورہ میں اگرمؤ کلات مجبوراً دیتے ہیں تو ناجائز ہے اورا گرخوش ہے معتقد ہوکر دیتے ہیں تو اس میں پچھٹرالی نہیں الیکن ایساعمل مفقو دہے ،اگر معلوم ہوجائے کہ کسی غیر کا مال لاکر دیتے ہیں ، تب بھی ناجائز

"من أتى كاهنا أو عرافا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد، أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه". (ردالمحتار، كتاب السير، باب المرتد، مطلب في الكاهن والعراف: ٣٢٢/٣، سعيد)

(۱) (امدادالفتاويٰ،مسائل ثتى تجفيقِ دست غيب:۴/۵۵۹، مكتبه دارالعلوم كراچي )

(٢) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، فصل في التعزير: ٢٤/٢ ١، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، فصل في التعزير: ٣٨/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال: ١/٣، سعيد)

\_ (1)\_والقدتعالى اعلم \_

حرره العبدمحمودگنگوی، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ،۱۲/۲۹ ۵۱ هه۔

الجواب صحيح :عبداللطيف، مدرسه مظاّم بملوم سهار نيور -

☆....☆....☆

www.ahlehad.org

#### باب الأشتات

## قوميت كي وجه بيافضل وغيرافضل مونا

سسسوال[۱۱۴۷۴]: اسلام میں جوچھوٹی بڑی افضل و کمتر قوم کی بنائے مخاصمت پیدا کرے،وہ مسلمان کہلانے کامستحق ہے یانہیں؟

محلّہ کی مسجد میں مذکورہ بالاکشکش موجود ہے ،اگر کوئی نمازی دوسرے محلّہ کی مسجد میں اپنی مسجد کو حِصورٌ کر جماعت کو جائے یاد و کان ومرکان پر ننہا نماز پڑھ لے ،تو کیا تھکم ہے ؟

#### الجواب حامدأومصلياً:

(١) قبال الله تبعمالين: ﴿ يَمَا النَّمَاسِ إِنَا خَلَقَتَكُم مِن ذَكَرَ وَأَنثَى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوبًا وقبائل لتعارفوا إِن أكرمكم عندالله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ (الحجوات: ١٣)

"حدثنا من شهد خطب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير، فقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربى، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى". (تفسير قرطبي، الحجرات: ١٣: ١١ / ٢١٨، دار إحياء التراث العربى بيروت)

"عن درة بنت أبي لهب رضي الله تعالى عنها قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "عن درة بنت أبي لهب رضي الله تعالى عنها قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو على المنبر، فقال: يا رسول الله! أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقراهم وأتقاهم لله عزوجل وامرهم =

بہت او نچا کیا،ان کے اخلاق عالیہ سب سے بلند ہیں (۱)،ان کی اولا دا گران کے طریقہ پر چیے،تو وہ سب سے بلنداور ستحق اعزاز ہے۔

اصل اعزازیہ ہے کہ القد تعالی کے دربار میں قبول حاصل ہوجائے اوراس کا قانون ہے کہ اعتقادات حقہ، اخلاق فاصلہ، اعمال صالحہ اور اخلاص جس کوجس قدر زیادہ حاصل ہو، وہ ای قدر مقبول ہے، پھرا گرمخض قومیت کی وجہ ہے لوگ اے حقیر سمجھیں، تو وہ خود جواب دہ ہوں گے، یہ جس قدر بھی صبر وخمل کرے گا اس کے درجات بلند ہوں گے، بایں ہمدا گر برداشت نہیں کرسکتا اور نزاع وکشکش ہی ہوجانے کا اندیشہ ہے، تو اس سے درجات بلند ہوں گے، بایں ہمدا گر برداشت نہیں کرسکتا اور نزاع وکشکش ہی ہوجانے کا اندیشہ ہے، تو اس سے بہتے کے لئے دوسری مسجد میں بھی مخصیل جماعت کے لئے جاسکتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند۔

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ١١/١١/٨٨ هـ ـ

= بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم". (مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث درة بنت أبي لهب رضي الله تعالى عنها، رقم الحديث: ٢٦٨٨٨ : ٥٨٣/٤، دار إحياء التراث العوبي بيروت)
(١) "عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي فلوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه". (صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلاً الخ: ١٨١١ه، قديمي)

"عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: "من كان مستنا، فليستن بمن قدمات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أو لَنك أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه، ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم، واتبعوهم على اثارهم، وتسمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم". (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثالث: المح، قديمي)

"عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أنتم أكثر صياما وأكثر صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم!! "قالوا: لله يا أبا عبدالرحمن؛ قال: "هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة". (حياة الصحابة، الأثار في صفة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: ١/١ م، هدية الراجحي للصرافة والتجار)

# ایک نیکی کا ثواب کتناہے؟

سوال[۱۳۷۵]: ایک نیکی کا کتناثواب ملتا ہے اور نیکی کتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے، یعنی کتناثواب ملتا ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ایک نیکی کا ثواب دس گنا تو قرآن کریم میں عام طور پر ہے(۱) بعض دفعہ بعض نیکی کا ثواب دس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے، حق تعالیٰ جا ہے ہے جساب ثواب دے دے، بندے نہاس کو گن سکتے ہیں نہنا پ سکتے ہیں(۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۸/۹/۱۸ھ۔

# کیاچود ہویں صدی پردنیاختم ہوجائے گی؟

سدوال[۱۱۴۷]: ۱۹۳۱هجوچل رہی ہے اور چودھویں صدی پوری ہونے میں صرف ۹/سال اور باقی ہیں، پیغمبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی ارشادا پہیے بھی ہیں، کہ دنیا کی زندگی چودھویں صدی کے بعد پچھ

(١) قال الله تعالى: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ (الأنعام: ١١)

(٢) "عن أبني عسمان قال: بلغني عن أبني هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الله يجزي المؤمن بالحسنة ألف ألف ألف حسنة، فأتيته فقلت: يا أباهريرة! بلغني أنك تقول: إن الله يجزى المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة؟ قال: نعم! وألفي ألف حسنة". (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الزهد، كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ١٩/١٩، المجلس العلمي)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنه قال: إن الله عزوجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة قال: فقضي أني انطلقت حاجاً أو معتمرا فلقيته فقلت: بلغني عنك حديث أنك تنقول: سسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "إن الله عزوجل يعطي عبده المؤمن المحسنة ألف ألف حسنة، قال أبوهريرة رضي الله تعالى عنه: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يقول إن الله عزوجل يعطيه ألفي ألف حسنة". (مسند الإمام أحمد بن حنيل، مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ٣٠٥، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في روح المعاني، البقرة: ١/٥٥٤، رشيديه)

اور ہے یانہیں؟

بعض غیرمسلم کہتے ہیں کلگیگ (۱) کے بعد سجگ (۲) ایک دوراور ہے یہ کہاں تک سجیح ہے؟ احادیث نبوی اور آسانی صحیفہ کے استدلال پر جواب ہے مطلع فر مائیں اگر چہ غیرمسلم حضرات کے کہنے پریفین تونہیں ہے، لیکن اتنی بات ہمیں درج کرنا ہی ضروری تھا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس دنیا کے باقی رہنے یافتم ہوجانے کے سلسلے میں چودھویں صدی کا تذکرہ کہیں کسی حدیث یا آیت میں نہیں و یکھا، قیامت کی جونشانیاں بڑی بڑی احادیث میں مذکور ہیں،ان سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ چودھویں صدی پر دنیافتم ہوجائے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام (۳)، حضرت میسی علیہ السلام کاظہورونزول،مغرب سے طلوع شمس (۴) وغیرہ سب باتی ہیں۔ 9/سال میں بیسب چیزیں پوری نہیں ہوں گی۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۳/۵/۱۲ھ۔

(۱)''کل ظِّک آت خری زمانہ جس کے بعد قیامت آجائے گ''۔ (فیروز اللغائت ہمں: ۱۰۷۱، فیروز سنز لا ہور )

(۲)''ست خُگ: ہندوؤں کے نزویک دنیا کے جارقرنوں میں ہے پہلاقرن جس میں سچائی ہی سچائی تھی،سچا زمانہ، دیوتاؤں کا زمانۂ'۔(فیروزاللغات،ص:۸۲۲، فیروزسنز لاہور)

(٣) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ السمه السمي". رواه الترمذي. (مشكاة المصابيح، كتاب الفتن، باب أشراط الساعة، الفصل الثاني: ٢٩٢/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"فإذا رأيتموه فبايعوه ولوحبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي". (سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب خروج المهدي، ص: ٩٥، دار السلام)

"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي".
يعني: سلطانه". (سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب خروج المهدي، ص: ٩٩، دارالسلام)
(٣) "قال صلى الله تعالى عليه وسلم: "إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات" فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عسيى ابن مريم عليه السلام....". (صحيح مسلم، كتاب الفتن، فصل في ظهور عشر آيات: ٣٩٣/٢، قديمي)

# کسی عضو کے چوتھائی کا حکم

سوال[۱۴۷۷]: گفتے کی چوتھائی کی پیائش کا حساب کیاہے؟ آیا گھٹنے کے پورے ٹھیکرے سے لگے گایااو پرسے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس حصه کو گھٹنه کہا جاتا ہے،اس کی چوتھائی مراد ہوگی (۱)۔فقط واللّٰداعلم۔

#### اس امت میں سنح کیوں نہیں؟

سسوال[۱۱۳۷۸]: اگلی امتول کی صورتیں ان کے اعمال بدکی وجہ سے بدل جاتی تھیں ،کیکن موجودہ زمانے میں موجودہ لوگوں کی صورتیں اعمال بدکرنے پر بھی نہیں بدل رہی ہیں ،اس کی وجہ کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعز از واکرام کی خاطراس امت کوسنے عام ہے محفوظ رکھا گیا ہے، گرکچھ نہ پچھا ثراس امت میں ہونے کی بھی حدیث شریف میں خبر دی گئی ہے (۲) نقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، وارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحيح:العبد نظام الدين، دارالعلوم ديوبند، ٩١/٣/٨ هـ\_

= (ومشكماة المصابيع، كتاب الفتن، باب العلامات بين يدي الساعة، الفصل الأول: ٢٩٥/٢، دار الكتب العلمية بيروت،

(١) "والركبتان: موصل مابين أسافل أطراف الفخدين، وأعالي الساقين وقيل: الركبة موصل الوظيف والذراع". (لسان العرب، المادة: ركب: ١/٣٣٣، دار صادر)

(وكذا في القاموس المحيط: ١/٢٤، دارالفكر بيروت)

(٢) قال الله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (الأنبياء: ١٠٤)

"إن السرحمة في حق الكفار أمنهم ببعثه صلى الله تعالى عليه وسلم من الخسف، والمسخ، والقذف، والاستئصال". (روح المعاني، الأنبياء: ١٠٤/١٥)، وشيديه)

"قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "ليكونن من امتي أقوام يستحلون الحر، والحرير =

#### تېچەدھوپ، ئېچەسارىيە مىں بىيھنا

سدوال[۱۱۴۷]: کیجھ دھوپ اور کیجھ سابیمیں بیٹھنے کی ممانعت، بیممانعت اندیشہ مفترت ہے ہے، مفترت نہ ہو، تو مخالفت نہیں ، اس پر مزید عرض ہے کہ مفترت ہے کس شم کی مفترت مراد ہے، جس کی کیفیت کے علم سے جواب کا نفع حاصل ہو سکے، بظاہر تو محسوس ہونے والی کوئی مضرت نظر نہیں آتی ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ طبی مصنرت ہے، شراح حدیث نے ایہا ہی لکھا ہے، تفصیل مطلوب ہو، تو اطہاء سے رجوع کریں(۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمود عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۲/۱۹ ۸۵ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرله ، دارالعلوم دیو بند ،۸۹/۲/۲۲ ه۔

#### درخت کے ملے جلے سابیہ میں بیٹھنا

سسبوال[۱۱۴۸۰]: کیچه دهوپ اور کچه سامید می بیضنے سے ممانعت جوحدیث شریف میں آئی

= ..... ويمسخ آخرين قردة، و خنازير إلى يوم القيامة". (صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب ماجاء فيمن يستحل الخمر: ٨٣٤/٢، قديمي)

(وكذا في تفسير البيضاوي: ٣٨/٣، رحيميه ديوبند)

(۱) "فليتحول إلى الظل ندباً وإرشادا؛ لأن الجلوس بين الظل والشمس مضر بالبدن؛ إذ الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين كما هو مبين في نظائره من كتب الطب ..... فإن قلت: هذا ينافيه خبر البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاعداً في فناء الكعبة بعضه في الظل وبعضه في الشمس، قلت: محل النهي المداومة عليه، واتخاذه عادة بحيث يؤثر في البدن تأثيراً بتولد منه المحذور، أما وقوع ذلك مرة على سبيل الاتفاق فغير ضار". (فيض القدير، وقم الحديث: ١ ١ ٨: ١ ٨ ٢ ٢ ٨ ٢ ٨ ٢ ٨ ٢ ٩ ٩ ٢ ، رشيديه) (وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الأاب، باب الجلوس والنوم والمشي، الفصل الثاني: ٨ ١ ٩ ٩ ٢ ، رشيديه) (وكذا في عون المعبود، كتاب الأدب، باب في الجلوس بين الظل والشمس: ١٨٥١ ١ ، دارالفكر بيروت)

ہے(۱) ، تو بعض مکانوں میں دھوپ اتن کم آتی ہے کہ جاڑے ہے موسم میں پورابدن دھوپ میں نہیں آسکتا ، نیز گرمی کے موسم میں درختوں کے سامیہ میں دھوپ ملی جلی ہوتی ہے ، تو بظاہر ضروری ہوا۔ یہ ندکورہ مکانات ک دھوپ اور درختوں کے سابوں سے بیچے ، یہ کیا تھجے ہے ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یه ممانعت اندیشه مفترت ہے ہمفترت نہ ہو، تو ممانعت نہیں (۱) ۔ فقط وائلّہ تعالیٰ اعلم بالصواب ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔ الجواب صحیح: بندہ نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند۔

#### کیاجس دن عید ہو،اس دن محرم ہے؟

سسسوال[ا۸۴۱]: لوگول كايد كهنام كهجس دن عيد هوتي ٢، اس دن محرم هوتام، كيابيه

(١) "عن أبي هويرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل، فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فليقم". رواه أبوداود.

"في شرح السنة عنه، قال: "إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فليقم، فإنه مجلس الشيطان". هكذا رواه معمر موقوفاً. رمشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب الجوس والنوم والسنبي، الفصل الثاني: ٢/٣ ١٠ دارالكتب العلمية بيروت)

(وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الجلوس بين الظل و الشمس: ٣٢٠٥/٢، رحمانيه)

(٣) "فليتحول إلى الظل ندباً وإرشادا؛ لأن الجلوس بين الظل والشمس مضر بالبدن؛ إذ الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين كما هو مبين في نظائره من كتب البطب ..... فإن قلت: هذا ينافيه خبر البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاعداً في فناء الكعبة بعضه في الظل وبعضه في الشمس، قلت: محل النهي الممداومة عليه، واتخاذه عادة بحيث يؤثر في البدن تأثيراً بتولد منه المحذور، أما وقوع ذلك مرة على سبيل الاتفاق فغيرضار". (فيض القدير، رقم الحديث: ١١١ ١٠ / ١٠ / ١٨٠٨ مكتبه نزار مصطفى الباز مكة) (وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب الجنوس والنوم والمشي، القصل الثاني. ١٨٠١ ٣٠ رشيديه) (وكذا في عون المعبود، كتاب الأدب، باب في الجلوس بين الظل والشمس: ١١/١٣ ما دار الفكر بيروت)

ضروری ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سیر بات کہ جس دن عید ہو، اسی دن محرم ہو، نثر می دلیل ہے قابت نہیں ، پچھالو گول کا تیجر بہ ہے ، جو دا گی نہیں ، اس کے خلاف بھی ہوتا ہے (1) ۔ فقط وائڈ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، وارالعلوم و بوبند ، 90/1/9 ھ۔

# ایک گھنٹہ کا انصاف کتنی سال کی عبادت ہے؟

سوال[۱۱۴۸۲]: کیاایک گفته کاانصاف کرناسات سال کی عبادت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اَ يَكِ اَلْهُ الْعِمَافِ كَرِنَا مِهَامِتُ سَالَ فَي عَبِاهِ تَ سِي بَهِمْ ہِے مَاسَ كَا حَوالَهِ مَجْمِعِ يا دُنَيْنَ (٢) و فقط واللّه تعالی اعلم۔

حرر ه العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۴۸/ 4/ • ۴۰ اهـ۔

(1) "والمنجمين ومن يستسقي بالأنواء وقد بعرف بطول التجاوب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك. ... وقد تبحتلف التجرية وتنبكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى رحاده". (الجامع لأحكام القرال للقرطبي، لقمان. ٣٣٠. ١٠/١٥، دار إحياء التراث العربي بيرون)

"قال على القارئ في شرح الشفاء: الأولياء وإن كان قد ينكشف لهم بعض الأشياء، لكن علمهم الايكون ينقينياً، وإلهامهم لايفيد إلا أمراً ظنيا، ومثل هذا عندي، بل هو دونه بسراحل علم النجومي ونحوه بواسطة أمارات عنده بنزول الغيث و فركورة الحمل وأنوانه أو نحو ذلك، ولا أرى كفر من يدعي مثل هذا العلم فإنه ظن عن أمو عادي". (روح المعاني، لقمان: ٣٣: ١ ٢/٢١ ا، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن مسود الحَلَمة فهو ذكر، وإن كان في الشدي الأيسن أثقل فالولد أنشى، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنشى، وادّعى ذلك عادة لا واجباً في الخلقة لم يكفر ولم يفسق". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الأنعام: ٩٥: ٣٣/٤، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٢) لم أحده

#### دانهٔ گندم کی تشبیه

سسسوال [۱۴۸۲]: عوام کے اندرمشہور ہے کہ گندم کی جوصورت و ہیئت ہے، وہ فرج عورت کے مشاہہ ہے عذاب حواء کی طرف اشارہ ہے، ناخن ہاتھ مشاہہ ہے عذاب حواء کی طرف اشارہ ہے، ناخن ہاتھ کے بیہ جنن کی اشیاء بیس ہے ایک شی ہے۔ کیا یہ ہاتیں درست ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یا بعض کتب میں بھی درج ہے(۱)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمحمو دغفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۵/۴/۹ ہے۔

وانت والے پیرکی پیرائش

المدوال[۱۳۸۴] افراسیرے نگی پیدا ہوئی ہے، مگراس کے دانت ہیں ،جس روزے بیالز کی پیدا ہوئی ہے، مگراس کے دانت ہیں ،جس روزے بیالز کی پیدا ہوئی ہے ، مگراس کے دانت ہیں ،جس روزے بیالز کی پیدا ہوئی ہے ، مرسرح کی منسیبت میں ہوں ، پیکیالوگوں کا کہنا ہے کہ بیٹس ہے ، اس وجہت میں اس کا عقیقہ بھی نہیں کرسکا ، اس بارے بین شرعا کیا تھکم ہے ؛ فقط۔

الحواب حامداً ومصلياً:

سیکونی تحوست کی چیز نہیں ، ایہا خیال ہرکز نہ کریں ، منفیقہ کرنا مستحب ہے (۳) ، اگر وسعت ہوتو عقیقہ کردیں ،سلف بیں بھی بعض دانت والے پیدا ہوئے ہیں ، جیسے نشحاک رحمہ اللہ نغالی (۴۰)۔ نقط واللہ نغالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود ففی عمنہ ، دارالعلوم دیو بند۔

الجواب صحيح : بنده محمد نظام الدين ، دارالعلوم ديو : ندبه

( ا ) ئے اُجدہ

(٢) "نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يقول بالعقيقة، والمرهم إليه عبارة محمد في موطئه، والحق أن مدهبنا استحبابها". (العرف الشذي، أبواب الأضاحي، باب العقيقة: ٣٢٤/٣، سعيد) (وكذا في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد، كتاب الضحايا، باب العقيقة، ص: ١٩٦، المصباح) (وكذا في مشكل الآثار للطحاوي، باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في العقيقة: ٣/١٨، مؤسسة الرسالة) ......

#### جنون کی<sup>ش</sup>سیں اور اس کے تصرفات

سے ال [۱۱۴۸۵]: ا.... پاگل اور مجنون اپنی ملک میں تضرف کرسکتا ہے یانہیں؟ ۲۔ ۔۔کیا کم فہم کا بھی وہی تنکم ہے، جو باگل ومجنون کا ہے یااس کے متغائر؟

سے سی انسان پرجمن چیز وں کے پائے جانے کے بعد پاگل اور مجنون ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے، انہیں مفصل تحریر فر مانعیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ... بمجنون کی دوصورت ہیں ،ایک مجنون جواپنے مصالح ومضار میں بالکل تمیز نہ کر سکے اور جنون ہمہ وفت قائم رہے ،اس کا تقیم ف نافذ نہ ہوگا۔ دوسرا مجنون غیر مغلوب لیعنی جس کومصالح ومضار کی پیجیم تیز ہو، یااس کا جنون تبھی رہتا ہو، بھی ڈائل ہوجا تا ہو،اس کا حکم کم فہم جیسا ہے۔ جو جواب نمبر امیں فدکور ہے۔

"فيلا ينصبح طيلاق صبي، ومجنون مغلوب أي: لايفيق بحال. وأما الذي يجي وبديق فحكمه كسميل"(نهاية).

"برلا إعـفاقهـسا، ولا إقـرارها لطراً لهما" (الدرالمختار مع هامش الشاسي بعماليه، ص: ٩٠٠).

= ٣٠) "سسمحت أحمد بن حبل يقول: ولد الضحاك بن مزاحم وله ثنيتان". (طبقات الحنابلة، الطبقة الأولى، سلبمان بن الأشعث ١٠٠١، السنة المجدية)

ا تغریت عمر رمغنی الله نف الی منهما کے زمانه میں جمعی ایک ربید داشت والا پر پیرا ہوا تھا۔

"أن امرأة غاب عنها روجها، ثم جاء وهي حامل، فوفعها إلى عمر، فأمر برجمها، فقال معاذ: إن يسكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر رضي الله تعالى عنهما: احبسوها حتى تنضع، فوضعت غلاماً له ثنيتان، فلما رأه أبوه، قال: ابني، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: عنجزت النساء أن يبلدن مثل معاذ، لو لا معاذ هلك عمر". (المصنف لابن أبي شببة، كتاب الحدود، باب من قال: إذا فجرت وهي حامل: ٥٣٣/١٣، المجلس العلمي)

١١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحجر: ٣/٣/١، سعيد)

" (الايصبح تصرف المجنون المغلوب بحال) يعني: لا يجوز تصرفه بحال، ولو أجازه الولي =

"وتنصرف النصبي والدمعتوه النادي يعقل نليخ م لشراء إن كان نافعه محطأ كالإسلام صح بلا إذن، وإلى ضارا كالطلاق والعتاق والصدقة والقرض لا، وإن أذن بنه وليهدما، وما تردد من العقود بين نقع وضرر كالبيخ والشراء توفف على الإذن حتى لو بلغ فأحازه نفذ" (الدر المتختار مع الشامي: ٥٠١٠)(٢).

اسسانسان میں خداوند قد وسنے جوقوت ما قلد ممیز دود بعت قرمائی ہے، جس سے وہ حسن وہ بھی منظم وضر میں تمیز کرتا ہے ، انجام کار پرنظر رکھتا ہے ، اس قوت میں خلل واقع ہوج نے کوجنون کہتے ہیں ، جس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں ، جنون بھی تو بیدائش ہوتا ہے ، بھی خلط اور هرائ میں باعتدائی پیدا ہوجات ہے ، دوجات ہے اور بھی شیطانی غلبہ یا و ماغی صدمہ سے ہوجات ہے ، جب وہ تو ہے ممیز ہوا ہا کام نہ کرسے اور اس کے تو رشا ہر نہ مول تو سمجھنا جا ہے کہ جنون ظاہر ہوگیا، جنون کی ایک ملکی اور کھی علامت بالدہ بشنا اور رونا ہی ہے۔

"(قبوله: والسمجنون) قال في التلويح: الجنون اختلال القوة السميزة

"(وقيصرفهما إن نفيع كالإسلام والاتهاب صح بدونه) أي: بدون الإذن (وإن ضركالطلاق والمعتاق لا وإن) وصلية (أذنا به وما نفع) تارة (وضر) أخرى (كالبيع والشراء صح به) أي: بالإذن" (دررالحكام مع غرر الأحكام، كتاب المأذون: ٢٨١، مير محمد كتب خانه كراچي) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب المأذون: ٣ ١٩٠ دارالمعوفة بيروت)

<sup>= .....</sup> وإن كان يجن تارة وينفيق أخرى فهو في حال إفاقته كالعاقل. والمعتود كالصبي العاقل في تصرفاته". (البحر الرائق، كتاب الإكراد، باب الحجر: ٢٠١٨ ، رشيديه)

روكذا في دورالحكام في شرح غور الأحكام، كتاب الحجر. ٢ ٢٤٣، مير محمد كتب خاله كراچي؛ و ١) راجع الحاشية المتقدمة الفأ

٣٠) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب المأذون: ٣١٩ / سعيد)

يس الأمنور التحسنة والقبيحة الماركة للعواف بأن لا تطهر آثارها وتتعطل أصحالها، إما لنتقصان حبل عبه صاعه في أصل الحائلة، الدالمووج مزاح السدماع عن الاعتدال بسبب حلط أو أفة، وإما لاستيلاد الشيطان عليه، وإلقاء الخيالات العاسلة إليه بحبث يعرج ويعرع من عير ما يصلح سبباً (١). فقط والتالقالي المم

حرره العهدتمو وغفرايه

شجير

سوال[۱۱٬۳۸۱]: نجدے کیامراویہ؟ صوبہ نجدیا مراق کی بلندز مین؟ مرافیہ استعادی کی بلندز مین؟ مرکل کھیں۔ لحقواب حامداً و مصر بدیاً :

و مال کے جغرافیہ والول سے اس کی تخفیق کیجئے ، نیکوئی فعنہی مسئلہ ہے بھی نہیں ۔ فقط والغداق کی اعلم۔ املا دالعبد محمود فقفر لیہ ، دارالعادم دیویئد ۱۸۰۰ ۵/۰۰ ماری۔

بادل اوررعد کی کانام ہے؟

سوال (۱۳۸۵) ایس بال کی چیز ہے؟ سندر کی جا ہے، کیا مستدرے یانی فی کر برستا ہے یا آسان سے یانی برستا ہے؟

> من رندردوز ش کی آگ ہے یا حضرت کلی کی اول پیس کر جی ہے؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

ا .... سندرے پانی پی کر ہاول برستا ہے اور آسان ہے بھی یارش ہوتی ہے، اس پارش ہے بھیتی وغیر ہ

(١) (ردالمحتار، كتاب الطلاق، مطلب في تعريف السكران وحكمه: ٣٣٣/٣. سعيد)

(وكذا في البحر الوائق، كتاب البيع، باب حيار العيب ٢٨/٦، رشيديه)

(وكذا في التلويع مع التوضيع. القسم الثاني س الكتاب في الحكم، فصل في الأمور المعترصة على الأهلة، منها الجنون: ٢٠/٢، نور محمد) اً تی ہے، مگر ریکوئی فقہی مسئلہ نہیں،اس کی شخفیق ۔ ہے کیا فائدہ۔

۲ .....رعداس فرشته کا نام ہے، جو بادل پر مسلط ہے ، جعنی نے کہااس فرشتہ کی آواز کا تام ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

> حرره العبيمتمودغفرله، دارالعلوم و يوبئد، ۲۶/۴/۲۷ههـ الجواب صحيح: بنده نظام الدين عقى عنه، دارالعلوم و يوبند، ۸۶/۴/۲۷هـ

# مجنوں کس قبیلہ ہے تھا، کیالیلی مجنوں کی شادی ہوگی؟

ملسوال[۱۳۸۸]: اقوال عام ہے کہ مجنوں لیلی کے عشق میں سرگر دان تھا ،اس کاتعلق س قبیلہ ہے تھا؟لوگ کہتے ہیں کہ برونے حشران کی شاوی ہوگی ، یہ کہاں تک درست ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً

ہنوعذرہ ہے تھا(۴)، بروزِ حشر کیلی مجنول کی شادی کے متعلق جولوگ یقین کے ساتھ کہتے ہیں،ان ہے ہی دلیل پوچھیئے، پھرہم کوبھی مطلع کر دیں تو بہتر ہے۔ فقط واللہ تعالی اتنام۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۸/۴/۸م۔

(۱) "واختلف العلماء في الرعد، ففي التومذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سألت اليهود النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الرعد ماهو؟ قال: ملك من الملائكة (مؤكل بالسحاب) معد مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله ... الخ ... وعلى هذا التفسير أكثر العلماء، فالرعد: اسم المصوت المسموع، وقاله على رضي الله تعالى عنه وهو المعلوم في لغة العرب". (تفسير القرطي، البقرة: ١٥٤، دار إحياء النواث العوبي بيووت)

## ا يكيه رفاءي سوسائني كي شرا كط

سوال ا ۱۱۴۸ ا : تمام سلمین کی پریٹانیاں دیکھتے ہوئے ہم نے ایک سوسائی قائم کی ہے، جس کا نام ہوتھ مسلم ویلفیئر سوسائی ہے، جو کہ ہندوستان کے غریب طلباء ، حاجت مند، اسلامی کام اور مسلمانوں کے فائدوں کے لئے قائم کی گئی ہے، سوسائی کے اس وقت تقریباً میرتھ شہر میں ۱۰۰۰/ممبران ہیں ، سوسائی کا رجسٹر ایشن کرائے سے پہلے ہم آپ سے چندرائے کے منتظر ہیں ، کیونکہ سوسائی پوری طرح سے اسلامی قوانین کے تخت چلائی جائے گی اور اس نے لئے ہم سب آپ کی ہدایات جا ہے ہیں، سوسائی کی چندمحصوص شرطیس ہم نے منعقد کی ہیں، جواس طرح ہیں :

ا - سوسائی صرف عام مسلمین کی بھلائی کے بارے میں کام انجام دے گی۔ سوسوسائی کاممبرصرف اکیک سلم طالب علم ہی ہوسکتا ہے۔ سوسائی کی ممبرشپ ووقعص بھی پاسکتا ہے ، جواسلامی قانون کو تذول سے سرانجام دے سکے ، جا ہے وہ النام ہے۔

ہ - سوسائی کام ہر ہوئے کے لئے تم ہے تم ۱۸/سال کی عمر پورا ہونا ضروری ہے۔

القيس السمجنون: ومن به يقاس المجنون، هو قيس بن الملوح بن مزاحه، وقيل: قيس بن معاذ .... وهم مجنون ليلى بنت مهدي أم مالك العامرية، وهو من بني عامر بن صعصعة، وقيل: من بني كعب بن سعه.". وتاريخ الإسلام للدهبي، الطبقة السابعة، ذكر أهل هذه الطبقة: ٣٥٣/٣، دار الكتب العلمية بيروت)
"قيس بن الملوح بن مزاحم العامري: شاعر عزل، من المتيمين من أهل نجد، لم يكن مجنون وأنما لقب بدلك لهيامه في حب ليلى بنت سعاء". (الأعلام للزركلي، حرف القاف، مجنون ليلى: ٥/٥ عنه دار العلم للملايين بيروت)

"منجنون ليلي قيس بن الملوح بن مزاحم؛ اشتهر بعشق ليلي في الدنيا، وهو أحد بني كعب بن عامر بن صعصعة .... ". (شذرات الذهب، سنة سبعين ومائة ١ /٣٣٣، دارالكتب العلمية بيروت)

"هو على ما يقوله من صحح نسبه وحديثه قيس، وقيل: مهدي، والصحيح أنه قيس بن الملوح بس مـزاحم بن عدس بن ربيعة بل جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة". (كتاب الأغاني، أخبار مجنون بني عامر بن صعصعة، ٣٢٩/٢، دار إحياء التراث العربي بيروت) ۵-سوسائٹی کی ممبرشپ لینے کے بعد کسی بھی حکومتی پالیسی کا استعال اور وخل اندازی سوسائٹی میں نہیں ۔ سرے گا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کاممبر کیوں نہ ہو۔

۲ - سوسائن کے سارے کام اسلامی قانون کے تحت ہوں گے، جو ہرایک ممبر کو ماننے ہوں گے۔ ۷ - سوسائن کے سکریٹریوں کی میٹنگ ماہ میں دو بارمنعقد کی جائے گی۔

۸-ممبر کا کام نے ممبر بنانا اور ایک مسلم کی پریشانی کودور کرنا ہے۔

9 - سوسائی میں جماعت طلباء کا دوسرامقام ہے، جو کہ مرکزی اداروں کے طلباء ہیں۔

۱۰- کوئی بھی ممبرسوسائٹ میں ہونے والی کمیوں اورسوسائٹ کی افضلیت کوابطور تحریر بیان سیدھا چیف کو پیش کرسکتا ہے، جس کوسوسائٹ ممل میں لانے کی بوری کوشش کرے گی۔

اا- برمحلّه اور ہرگاؤں کا ایک جوائفٹ سیکرئری ہوگا،جس کے نخت سارے مبران کام کریں گے۔ ۱۲ – ہرجوائٹٹ سیکرئری کا فرض ہوگا کہ اسپتے ممبروں کی پریشانیوں کودورکرے اور ہرنی تحقیق سوسائٹی کودے۔ ۱۳ – ممبروں میں ہونے والے آپسی فساد کی رپورٹ دینا ہرممبر کا فرض ہوگا، جس سے وہ جھٹڑ ااسانہ می قانون کے مطابق سلجھایا جا سکے۔

۱۳ - سوسائل کا ہرممبرایک روپیہ ما ہوار چندہ جوائنٹ سیکرٹری کوجمع کرائے گا۔

10-ممبروں کے ذریعہ جمع تمام رو پہیشہر کے مختف حصوں میں پڑھنے والے تمام غریب طلباء کی فیس میں اورشہر کے تمام غریب لوگوں میں جوحاجت مندہول گے،ان میں تقسیم کیا جائے گا۔

١٦- سوسائن كا بوراخرج سوسائن كے چندہ ہے بورا كياجائے گا۔

ے ا۔ اگر سوسائٹی کاممبرا پنے ذرایعہ معاش کے لئے اپنا نجی کام کرنا چاہتا ہے تو سوس کئی ابطور قرنس اس کے اس مقصد کے لئے رویبیو ہے گی ، جواسے قسط وارچ کا ناپڑے گا۔

۱۸-تمام روپییشهر کچهری سے اسامپ کے ذراعیه معامدہ کے مطابق ہی دیاجا سکتا ہے۔

19- ماہواررو پہینہ دیتے والے ممبر کومبرشپ سے الگ کردیا جائے گا اور کو کی بھی سوس کی ہے ہوئے والے فائد دہے محروم کردیا جائے گا۔

۲۰ - وو ہارہ ممبرشپ بننے کے لئے است پچھلے ہر ماہ کا چندہ جمع کرنا پڑے گا۔

۲۱- بھی بھی ضرورت کے وقت کسی بھی ممبر کوطیب کیا جا سکتا ہے۔ جس پراسے ضرورہا ضر ہو ہا پڑے گا ، حا نشر نہ ہونے پرا سے سوسائٹی ہے الگ سمجھا جائے گا ، بشرطیکہ وہ شہرہے باہر نہ ہو۔

۲۲-سوسائنگ کے چیف تمام سیکرٹر یوں وجوا تحت سیکرٹری اورممبروں کی میٹنگ ہرتمبرے ماہ کی آخری تاریخ میں ہوگی ،جس میں ہرممبر کا حاضر ہونا ضروری ہے۔

۲۳۳ – سوسائٹی کے ہرممبرکوایک شناختی کارڈ اورایک نیج دیاجائے گا، جواسے ہر وقت اپنے پاس رکھنا جوگا،ضرورت پڑٹ پروہ طلب کیاجاسکتا ہے، جواسے دکھانا ہوگا۔

۲۲۳ - نیج پاسوسائٹی کی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے کوسوسائٹی ہے الگ کردیا جائے گا اور چیف کے ذرایعہ جو فیصلہ دیا جائے گا ، و داہے ما نما پڑے گا۔

۲۵ – آپیل میں اتفاق واقعاداورمحبت کے ساتھ سوسائٹی کو چلانااور سوسائٹی کو زندہ رکھنا ہے، اس بات کا ہرممبر کو خیال رکھنا پڑے گا۔

۲۶ – سوسانٹی کی ایک کیبنٹ(۱) ہوگی ، جو جو اگنت سیکرٹری کی شنوائی کرے گی۔اورسوسائٹ کا کوئی بھی کام بنا کیبنٹ کے بیس ہوئے روسمجھا جائے گا۔

ے استعفانہیں دے سکتا ہے۔ استعفانہیں دے سکتا ہ

۲۸ - سوسائنی پوری طرح دیوبند کے اسلامی قانون کے تحت چلے گ

۲۹ - آسی بھی ممبریا جوائنٹ سیرٹری وہ کیبنٹ سیرٹری کو بناوجہ بتائے بنانے کا پورائق سوسائل کے چیف کو ہوگا۔

ان ساری شرطول میں کون شرط تھیک ہے ، کون نہیں ،اس ہارے میں آپ ہے گزارش ہے کہ آپ کو جو شرط سیجے معلوم ہوا درمقاصد کو بورا کرنے میں بورا کا م کرتی ہو، یا جوشرط ہم نے سیجے ناکھی ہو، یا ہم کونہیں چھ ،آپ اس بارے میں کھیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

آپ کی تحریر کرد و ۲۹ شرطیس جو کدور حقیقت سوسائی کا کام چلانے کے لئے انسول کے درجہ میں مطالعہ

<sup>(</sup>١) ' كيبنت : كابينه' ـ ( فيروز اللغات بس اسه ١١٠١)، فيروز سنزل بيور )

کیں ، ان میں نمبر ۲۰ / کے متعلق عرض ہے کہ پچھلے ہر ماہ کا چندہ جمع کرنالا زم قرار دیا گیا ہے ، جو کہ نمبر ۲۰ / جرمانہ مالی کی ہے ، اس لئے اس قید کوشنی کیا گیا ہے ، حالا نکہ عدم مالی کی ہے ، اس لئے اس قید کوشنی کیا گیا ہے ، حالا نکہ عدم حاضری کا سبب بیماری وغیرہ بھی کوئی عذر ہوسکتا ہے ، اس لئے بلا عذر کی قیدلگا دی جائے۔

نمبر۲۴/سزاک ساتھ مطابق شرع کی قیدلگادی جائے ،نمبر۲۹/ میں ممبریا سیرٹری کو ہنانے کا پوراحق چیف کودیا گیا ہے، اگر قصور وار ہوتواس پراول فہمائش کی جیف کودیا گیا ہے، اگر قصور وار ہوتواس پراول فہمائش کی جائے بھر چیف مشورہ کر کے الگ کرے، اس لئے چنداہل مشورہ کو تعین کرلیا جائے ،اللہ تعالی اخلاص ہے، استقامت دے، خدمت اور کام کارخ سیجے رکھے، ہرشم کے فتنوں سے حفاظت فرمائے ۔ فقط والنہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دار العلوم دیوبند، ۲۵ ما ۱۰/۲۵ھ۔

## رات میں جھاڑو دینا منہ ہے چراغ گل کرنا ، دوسرے کا کنگھا استعال کرنا

سسوال[۱۴۹۰]: اغلاطالعوام، ص: ۱۸ پرایک مسئلہ ہے، جس کامضمون یہ ہے بعض لوگ رات کو جھاڑو دینے کو یا منہ ہے جہاؤت ہو، بُراسیجھتے ہیں، اس جھاڑو دینے کو یا منہ ہے جہائے گل کرنے کو یا دوسرے کے تفکھا کرنے کواگر چہ باجازت ہو، بُراسیجھتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہا گر رات میں جھاڑو دی جائے تو درست ہے، لیکن احقر نے شخ فریدالدین عطار کی جو کتا ہے' پندنامہ' ہے، اس کا مطالعہ کیا تو اس سے ص: ۲۳ پریدمصرع دیکھا:

#### شب مزن جاروب ہرگز خانددر

تواس معلوم ہوتا ہے کہ رات میں جھاڑو شددینی جائے۔ چونکہ احقر کوان دونوں کاعلم نہیں ہے کہ منع کس حیثار و شددینی جائے۔ چونکہ احقر کوان دونوں کاعلم نہیں ہے کہ منع کس حیثیت سے ہوارت کی حیثیت سے ہوان دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ لہذا دفع تعارض کیا ہوگا؟ المجو اب حامداً و مصلیاً:

## " نیند نامه" فقد کی کتاب نہیں ، نه فقهی حیثیت سے اس میں ممانعت مذکور ہے ، بلکه بتانا رہے که مکان

(۱) "لا يبجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي ..... والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب التعزير بأخذ المال: ۱۱/۳، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ۱۸/۵، وشيديه) (وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، فصل في التعزير: ۱۲۵/۳، وشيديه)

صاف کرنے اور جھاڑودینے کا وقت عرفاً دن ہے، رات نہیں ، ہر کا م اپنے وقت پر کرنا چاہیے، مگریة عیین فقهی تعیین نہیں کہاس کے خلاف کرنے سے آ دمی گنهگار ہو(۱) ۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرل، دارالعلوم ديوبند ..

## آ بِ زمزم گرم کر کے بینا

سسوال[۱۱۴۹۱]: سردی کے موسم میں آبِ زمزم کوگرم کرکے بینا کیساہے؟ آیا آبِ زمزم شریف کو گرم کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

"ما، زمزم لما شرب <sup>له</sup>"(۲).

(۱) بعض عوام عصر کے بعد حجھازو دینے کو براسیجھتے ہیں ، پیجم محض بدشگونی ہے ، جس کی کوئی اصل نہیں ۔ (اغلاط العوام، شگون (بد فالی)اور فال کی اغلاط مضمیمہ جدیدہ ہص: ۸٫۸، زمزم)

سوال[٤٦٤]: بندنامه من جوشخ رحماللدتعالى فمعر مرتح رفر مايات:

ع- شب درآ ئنەنظر كردن خطاست

یہ ممانعت شرع ہے یا تسی مصلحت ہے اور اگر مصلحت ہے تو کیا مصلحت ہے؟ ای طرح رات کوجھاڑو دینا خواری کا یا عث ہے اور دیواروں کا کیٹر ہے ہے صاف کرنا خواری لاتا ہے، یہ س طرح ہے اور کس وجہ ہے ہے اور ایک یہ بات مشہور ہے کہ رات کوچار پائی کی اود ائن کھینچنا منحوس ہے، یہ س طرح ہے ہے؟

البحواب: ان امورکی شرع میں پچھاصل نہیں، جو محض عوام میں مشہور ہیں، ان کی اصل وَ صونڈ نے کی تو کو کی ضرورت نہیں ، البنة جو ہزرگوں کے کلام میں پایا جاتا ہے، تو از قبیل حکمت وطب ہے، ورنہ بیکہا جاوے گا کہ بعض ہزرگوں پرحسن ظن غائب تھا، اس لئے بعض روایات کو من کر تنقید راوی کی نہ کی ،اس کو تیجے سمجھ کر لکھو یا، پس وہ معذور ہیں اور قابل عمل نہیں۔ (امداد الفتاوی، سما الحظر والا باحة ،مسائل شتی، بند نامہ شیخ فریدالدین عطار میں جورات کوآئینہ ۔۔۔۔۔۔،۱۲۲ءوار العلوم کراچی)

(٢) "عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته مستعيدا عاذك الله، وإن شربته ليقطع ظماك قطعه" قال: وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم أسألك علما نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء". (المستدرك للحاكم، أول كتاب المناسك: ٣٣/٢، قديمي) =

آب زمزم شھنڈا بھی نقصان نہیں ویتا، بلکہ جس مقصد کے لئے پیا جائے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو بورا فرماتے ہیں، تا ہم گرم کرنا بھی ممنوع نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، وارالعلوم دیو بند، ۱۲/۱۸/ ۹۵۔

## کیااحکام شرع میں امیر وغریب کا فرق ہے؟

سے وال[۱۱۴۹۲]: کیااسلام میں امیر وغریب کا بھی کوئی فرق ہے؟ کہا گربڑا آ دمی ہوتو جا ہے جو کچھ کرے ،اس کومعاف ،مسئلہ چھوٹوں کے لئے ہے اوران ہی کی پکڑ ہوگی۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جواحکام عام ہیں، ان میں امیر، غریب کا فرق نہیں وہ سب کے لئے کیسال ہیں، مثلاً: نماز (۱)، روزہ (۲) امیر وغریب سب پر فرض ہے، جوبھی ترک کرے گا، سخت گنه گار ہوگا۔ شراب، زنا، جھوٹ، غیبت، چوری وغیرہ سب کے لئے حرام ہے، کسی کی خصوصیت نہیں، بعض احکام میں فرق ہے، مثلاً: زکوۃ (۳)، فطرہ (۴)، قربانی (۵)، جج (۲)، مالدار پرفرض وواجب ہے، غریب پرنہیں، زکوۃ غریب کولینا جائز ہے، مالدار

= "جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صابى الله تعالى عليه وسلم يقول: "ماء زمزم لما شرب له". (سنن ابن ماجة، أبواب المناسك، الشرب من زمزم، ص: ١٦٩، ٢٢٠، قديمى) (وكذا في إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القارئ، مبحث مهم في شرب زمزم، وحديث ماء زمزم لما شرب له، :ص ٣٢٨— ٣٣٠، مصطفى محمد)

(١) "هي (البصلاة) فرض عين كل مكلف". (الدرالمختار). "المكلف هو المسلم، البالغ، العاقل، ولو أنثى أو عبداً". (ردالمحتار، كتاب الصلاة: ٣٥٢/١، سعيد)

(٢) "(هـو إمساك عن الـمفطرات حقيقة أو حكماً في وقت مخصوص من شخص مخصوص) مسلم
 كائن في دارنا، أو عالم بالوجوب". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم: ٢/١/٣، سعيد)
 (٣) "سبب افتراضها ملك نصاب حولي تام". (ردالمحتار، كتاب الزكوة: ٢٥٨/٣، سعيد)

(٣) "تجب موسعاً في العمر على كل مسلم ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية". (ردالمحتار، باب صدقة الفطر: ٣٢٠/٢، سعيد)

(۵) "وشرائطها: الإسلام، والإقامة، واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر". (ردالمحتار، كتاب =

كوليناجا ئزنبيس(1) \_ فقط والله تعالى اعلم \_

حرر دالعبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱/۲۲ ۱۹ هه

الجواب صحیح: بنده نظام الدین، دارالعلوم و یوبند، ۱/۱/۲۷ هـ

# مغرب کی اذان کے دفت یانی بینا

سسوال[۱۱۴۹۳]: ہاری مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے وقت پانی وغیرہ نہ پینا جا ہے، بیرکہاں تک صحیح ہے؟ دوسر بے لوگ بھی تائید کرتے ہیں۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

شرعاً اس وفت یانی بینے کی ممانعت نہیں ، اغلاط العوام (۲) میں بعض مسائل مشہور ہیں ، یہ بھی ان میں سے ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د يوپند، ۳/۲/۹۵ ه

# حرام روزی باحرام لقمه کھانے سے عبادت قبول نہیں ہوتی

سسوال[۱۱۴۹۴]: حرام روزی کالقمه اگریبیت مین انز جائے تواس کی کوئی عباوت تبول نہیں ہوگی

= الأضحية: ٢/٢ ٣١ سعيد)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (ال عمران: ٩٥)

(١) قبال الله تعالى: ﴿إنسا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾ (التوبة: ٢٠)

"مصرف الزكاة والعشر ..... هنو فقيس ....". (ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٣٣٩/٢، سعيد)

#### (٢) قال الشيخ التهانوي رحمه الله تعالى:

''مشہور ہے کہ مصراور مغرب کے درمیان کھانا چیتا براہے اوراس کی وجہ یہ تصنیف (گھڑی، بنائی) کی ہے کہ مرتے وقت یہی نظر آتا ہے اوراس کی وجہ یہ نظر آتا ہے اور شیطان چیشا ہے کا بیالہ چینے کے لئے لاتا ہے، سواگر کھانے چینے کی عاوت نہ بوگی توا نکار کردے گا، شرخ میں اس کی بھی کوئی اصل نہیں''۔ (اغلاط العوام، (مکمل) کھانے چینے کی اغلاط ہے، ۱۹۰، زمزم پبلشرز)

اوراس کی اولا دبھی حرام ہوگی ،حرام روزی ہے بناہوا بدان بھی دوزخ میں جائے گا۔حوالہ حدیث ہے مطلع فر ماکر ممنون فر مائیں ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حرام روزی کھانے سے عبادت قبول نہیں ہوتی ،اتن بات تھی ہے، مگر قبول ند ہونے کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عبادت مستحق انعام نہیں اور حق تعالیٰ اس سے راعنی نہیں ، یہ مطلب نہیں کہ فرض ادانہیں ہوتا (۱) ، یہ بات کہ اس کی اولا دبھی حرامی ہوگی ، میرے علم میں نہیں ،البتہ اتنی بات تھی ہے کہ جو گوشت حرام روزی سے بنے وہ جہنم کی آگ کا مستحق ہے (۲) ، یہ حدیث شریف مشکوۃ شریف کی شرح مرقاۃ میں تفصیل سے نہ کورے (۳) ۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبدمحمود غفرله، وإرالعلوم ويوبند، ۲۸/ ۱۲۸ هـ ۴۰۰ اهه

(١) "عن ابن عسر رضى الله تعالى عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم. وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة مادام عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمّتا إن لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سسعته يقوله. رواه أحمد". امتكاة المصابيح. كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل التالث: ١٩٥١ه، دارالكتب العلمية بيروت)

"(لم يقبل الله له صلاة) أي: لا يشاب عليها، وإن كان مثابا بأهل التواب، وأما أصل الصلاة فصحيحة بالاكلام، ذكره ابن ملك. وقال الطيبي رحمه الله تعالى كان الظاهر أن يقال منه، لكن المعنى لم يكتب الله له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة مسقطة للقضاء كالصلاة في الدار المغصوبة". رمرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال: ١/١٦، رشيديه)

(٢) "عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لايدخل الجنة لحم نبت من السحت، وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به" رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان". (مشكاة المصابيح، كتاب البيرع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثاني: ١١٥ ه. دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) "(لايدخل الجنة) أي: دخولا أوليا مع الناجين. بل بعد عداب بقدر أكله للحرام مالم يعف عنه، أولا يدخل منازلها العلية، أو المراد أن يدخلها أبدا إن اعتقد حل الحرام، وكان معلوما من الدين بالضرورة، أو المراد به الزجر والتهديد والوعيد الشديد، ولذا لم يقيده بنوع من التقييد (كانت النار أولى به) =

## چیتل کی کھال کامصلی

سوال[۱۱۳۹۵]: چیتل ایک جانورش گائے ہے۔ اس کی کھال کی جانماز کیسی ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

چیتل(۱) کی کھال پر بیٹھنا ، کھا نا کھا نا ،نماز پڑھناسب درست ہے، (۲) ۔ فقط والندنعالیٰ اعلم ۔ حرر والعبد محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو ہند۔

☆....☆....☆

M. Sulehadie

= أي: من المجننة لتطهره النمار عن ذلك بإحراقها إياه، وهذا على ظاهر الاستحقاق، أما إذا تاب، أو غفرله من غير توبة، وأرضى خصومه، أو نالته شفاعة شفيع فهو خارج من هذا الوعيد". (مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال: ٢٣/٦، رشيديه)

(۱) ' چتیل :ایک قتم کی نیل گاؤ'' \_ ( فیروز اللغات جس: ۵۵۷ ، فیروز سنز لا ہور )

(٢) "ولا بأس بجلود النمر والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلى أو منبراً لسرج". (ردالمحتار،
 كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ١/١ ٣٥، سعيد)

(وكذا في حاشية البطحاوي على الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ١٤٧/٠، دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب التاسع في اللبس مايكره من ذلك ومالا يكره: ٣٢٣٣/ رشيديه)

# كتاب الفرائض

844

# الفصل الأول في التركة وتصرف الميت فيها (تركماورميت كتفرف كابيان)

# زندگی میں میراث تقتیم کرنا

سے وال [۱۹۹۱]: زیدا بی زندگی میں اپی میراث اپنی بیوی بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، مثلاً: سولہ آنے ہیں ،اس کوایک لڑکا ایک لڑکی ایک زوجہ میں کس طرح تقسیم کرے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

بہتر بیہ ہے کہ دوآنے بیوی کودے دے(۱) اور سات آنے لڑکے کو، سات آنے لڑکی کودے دے، جس طرح میراث میں لڑکی کا حصہ لڑکے ہے آ دھا ہوتا ہے، اس طرح بیبال نہ کرے، بلکہ دونوں کو برابر دے(۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ويوبند\_

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱۸۴/ ۸۹ هـ

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتهم ﴿ (النساء: ١٢)

<sup>(</sup>٢) "قال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اعدلو بين أو لادكم في العطية". (صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للولد، ص: ١٨ ٣، دار السلام)

<sup>&</sup>quot;وفي المخلاصة: "المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة". (البحرالرائق، كتاب الهبة: ١- ٩ ٩، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب السادس: ٣٩١/٣، رشيديه)

# زندگی میں اپنی جائیدا تقسیم کرنے کا حکم

سوال [۱۴۹۷]: زید کے پاس اس کے باپ وادا کی چھوڑی ہوئی جوز مین ہے، اس کے بین ھے کررہے ہیں، ایک حصہ بڑے لڑکے بکرکودے رکھا ہے، جوعرصہ بیس سال ہواالگ کھیتی کررہا ہے، ایک چھوٹے لڑکے عمر وکودے رکھا ہے اور اپنا حصہ چھوٹے لڑکے کے ساتھ شامل کرکے کاشت کررہا ہے، اب بڑالڑکا اس بات پر بھند ہے کہ تمہارا جو تیسرا حصہ ہے اس کے نصف حصہ میں میں کاشت کروں گا یعنی جائبدا و کے دو حصے کرے دونوں بھائی کاشت کریں گے، باپ نے کہا جب تک میں زندہ ہوں، اپنے جھے پر قابض ہوں، بعد میں میں زندہ ہوں، اپنے حصے پر قابض ہوں، بعد میں میرا حصہ ان کو جائز ہے کے دونوں تقسیم کریں، اس کا جواب جلد دیں اور فرما کیں کہ میری ناراضی میں میرا حصہ ان کو جائز ہے یا نا جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بڑے کڑے کوضد کرنے کاحق نہیں ،آپ نے جو کچھا بنی زندگی میں دے دیاوہ بھی آپ کااحسان ہے، بلا تکلف اپنا حصہ آپ جیا ہے جس کڑے کے ساتھ رکھیں یا لگ رکھیں ،کوئی اعتراض یا زبردی نہیں کرسکتا (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمووعفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۵/۱/۲۵ هـ ـ

# زندگی میں جائیدا دنتیم کرئے دفت بیمی کومحروم کرنا

سسوال[۱۱۴۹۸]: ۳۷/ بیگھہ زمین سسرال سے میرے جھے میں آئی اور ۱۱۴۹۸ بیگھہ میرے پاس موروثی ہے ،موروثی زمین کا ہیں گناا دا کرر ہا ہوں اور ۲۵/ سال ہے برابرا دا کرر ہا ہوں ،کل جگہ ۲۵/ بیگھہ ہے

(١) "السلك مامن شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك الخ: ٥٠٢/٣، سعيد)

"كَالَ يَتَصَدُ فِ فِي مَلَكُهُ كِيفِ شَاءَ". (شَرِح المَجَلَةُ، البَابِ النَّالَثُ، المَادَةُ: ١٩٢ ا : ١٩٣/١ دارالكتب العلسية بيروت)

"لايسنع أحد من التصرف في ملكه أبدأ إلا إذا أضر بغيره". (شرح المجلة، الباب الثالث، المادة: ١١٩٤، ١١/٩٤، دار الكتب العلمية بيروت) ا پنے تینوں لڑکوں کو ۱۳۰۱/تقسیم کرے دے دی ہے اور سب کے رہائشی مکانات الگ الگ بنوا دیئے ہیں ، ایک لڑکی تھی ، اس لڑکی تھی ، اس کی شاوی کردی ، وواپنے گھر مار کی ہوگئ ہے ، زبین سے کوئی حصابیں دیا ہے اور میرے پاس ۱۳۱/ بیگھ زبین ہروقتم کی زمینوں کو ملا کر باقی بڑگی ہے۔

میں جاہتا ہوں کہ المبیکھہ زمین کونتی کرزیارت جج بیت اللہ کوجاؤں اتو کیا پیر جج میرے لئے جائز ہوگا؟ الہواب حامداً ومصلیاً:

جج تو آپ کا ہوجائے گا،کیکن آپ نے لڑکی کو زمین نہیں دی ، بیاس کی حق تلفی ہوئی ہے، حالا نکہ جنٹنی جنٹنی لڑکوں کو دی ہے ، اتنی ہی لڑکی کو وینا چاہیے تھی ، اپنی زندگی میں جب اوالا دکو بطور عطیہ زمین و نیبر ہ دی جائے ، تو سب کاحق برابر ہوتا ہے (1) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د پوبند، ۹۴/۴/۵ هـ

# بعض اولا دکوکم اوربعض اولا دکوزیاده دینے کا تھم

مسسوال[۱۱۴۹۹]: ۱۰۰۰ مجیب الرحمٰن کرداز کے بین بشکر علی ، گو ہرعلی الشکرعلی کے چاراڑ کے بین ،امدادعلی ،سیارت علی ، جہا نگیرعلی ،منوری اور حیارلڑ کیاں ،عزیز ن ،کلثوم ، زینب اور مریم ۔اور گو ہرعلی کا صرف

(۱) "ولو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض على المعض على المعلى عن أبي حنيفة رحمه الله تسعالي : لا بأس به إذا كان التفصيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كان سواء يكره، وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تسعالي : أنه لابأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم، يعطي الابنة ما يعطي للابن، وعليه الفتوى، هكذا في فناوى قاضي خان، وهو المحتار، كذا في الظهيرية". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب السادس الخ: ١٩/٣، ١٩٠، رشيديه)

"وفي الخانية: لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم ينقصد بنه الإضوار، وإن قصد فسوى بينهم، يعطي البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى". (الدرالمختار، كتاب الهبة: ١/٥ ٢٩ ، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الهبة: ٣٩٩٩، ٥٠٠، دارالمعرفة بيروت) (وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الهبة، فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير: ٣/٩/٣، رشيديه) ا کیے لڑکا سدھن علی ہے، ابھی سب لوگ زندہ ہی تھے کہ اچا تک کشکر علی اور گو ہر علی کا انتقال ہو گیااور ساری چیزیں ابھی مجیب الرحمن کے قبضے میں تھی ، زمین اور جائیداو کے مالک وہی تھے، تو اب کشکر علی اور گو ہرعلی کے لڑکے اور لڑکیوں کو داوا جان ہے کچھٹ ملے گایانہیں؟

۲۰۰۰ مجیب الرحمن کے پوتول میں سے ایک پوتے امداد علی بھی ہے جو کہ سب سے بڑے ہیں، جنہوں نے دادا سے جیار بیٹا ہد زمین اپنے نام سے قبالہ (۱) کرالی ہیں، اب بیہ معلوم نہیں کہ خوشی سے قبالہ کر دیا یا بوڑھے سے زبردی کرایا گیا، کیونکہ اب دونول حفزات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور بقیہ تمام زمین چاروں بھائیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں اور بقیہ تمام زمین جا روں بھائیول میں تقسیم ہو چکی ہے، تو اب تینول بھائیول اور چار بہنول کا اس زمین میں جو آن کے بڑے بھائی نے واوا سے قبالہ کرایا ہے، حصہ ہوگی ہے، تو اب تینوں بھائی ہوگا؟

امداد میں کے لڑے کہتے ہیں جب وہ چار بھی خاری کا قبالہ ہمارے والد مرحوم کے نام سے ہے تو وہ زمین خاص طور سے ہماری ہوگی اور چونگر لفکری واوا صاحب (مجیب الرحن) کی موجود گی میں انقال کر چکے ہیں، اس سے سارے بوت بوتیاں محروم ہوجہ کیں گی اور چوزیان ہمارے والد صاحب نے اپنے دادا میال سے قبالہ کرادیا ہے وہ ان کی زمین تھی ،اب اس نے جس کے نام سے قبالہ کردیا ،خاص طور سے وہ زمین اس کی ہوگئی۔اور رقم تینوں بھائی اور چارول بہنول کی ،اس میں کوئی حق نہیں جیسے کہ اگر دادا صاحب کس سے اپنی زمین فروخت کردیے تے وہ وائی کی جوجاتی ۔اور دوسری بات ہے ہے کہ دادا صاحب کو بڑے بوتے سے زیادہ محبت تھی اس وجہ سے بیار بیگھ زمین زیادہ دی ہے۔

اوران مینوں بھائی بہنوں کا کہنا ہے کہ اس میں جہارا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ تمہارے والدصاحب سب سے بڑے اور گھر کے مالک بھی بھے، انہوں نے واواسے بھسلا کر قبالہ کرالیا، اس لئے ہم لوگوں کا بھی حصہ ہوگا اور وسری بات بیرے کہ جب داوا میاں کا انتقال ہور ہاتھا، تب تمہارے والدصاحب نے ہم لوگوں کے لئے بیر ہات نہیں کہی ہے (کہ ) بھائی بیر چار بیسی داوا صاحب نے الگ بھارے نام سے قبالہ کردی ہے اور وا وا ساحب نے الگ بھارے نام سے قبالہ کردی ہے اور وا وا ساحب نے الگ بھارے نام سے قبالہ کردی ہے اور وا وا ساحب کے مرنے کے بی سال بعد تک ہم جاروں بھائی ساتھ ہی رہیں اور پھر اس کے بعد سب الگ الگ

<sup>(</sup>۱) ''قباله اتمسک ویخ نامه و کانندجس سے کسی چیز پرمکیست ظاہر ہو، جائیداد، جا گیر یا مکان کا کانندیا سند' په (فیروز اللغات مِس) موجود و فیروزسنز یا جور)

ہو گئے تو اس وقت بھی ہم لوگوں سے یہ بات نہیں ہی ، بلکہ وو چار بیگھ زیبن برابر برابرتضیم کردی الیکن (بیقسیم کردی الیکن (بیقسیم کردی الیکن (بیقسیم کردی الیکن (بیقسیم کردی الیکن طور پر ہے ، پچھ قبالہ وغیرہ دیو، وہ اپنے وصال کے وقت ہی کیا کہ اب بیرہ ہم یا ۲۵ سال کے بعد تم کہتے رہوگے یہ چاروں بیگھ زمین ہمارے باپ کے نام سے قبالہ تیں ، اس لئے ہم لوگوں کا ہے ، اب بیرنہ ہوگا ، کیونکہ تمہارے والدصاحب سے ہم لوگوں نے اس بات کا تذکرہ نہ کیا تھا اور فی الحال وہ زمین تینوں ہما نیوں کے قبضہ میں ہے الیکن سرکاری ٹیکس لگ رہا ہے ، امداویل کے گرئے کو یا ان تینوں بھا نیوں اور چاروں بہنوں کا بھی کے قبضہ میں ہے ، کیکن سرکاری ٹیکس لگ رہا ہے ، امداویل کے گرئے کو یا ان تینوں بھا نیوں اور چاروں بہنوں کا بھی کے حصہ ہوگا ؟ مدلل بیان کریں اور یہ بھی بیان فرمادیں کہ آگر ہمیب الرحمن نے خوشی سے قبالہ کردیا ہے ، تو کیا تھم ہے ؟ اورا گرز بردی کرایا گیا تو کیا تھم ہے ؟

سو سیست سی شخص کے جیارلڑ کے میں اور ان کوئٹی سے زیادہ محبت ہے اور کسی ہے ہوراس طریقہ سے انہوں نے زمین وغیرہ تقسیم کی کہ کسی کوزیادہ اور کسی کو کم اور کسی کو پچھ نمیں ، تو ایسا کرنا کسی باپ کوا ہے جیٹوں کے درمیان جائز سے بیانا جائز؟ کیونکہ جیٹے تو سب اسی کے ہیں۔

سے بیوتامحروم ہوگایا نہیں؟ اللہ علیہ کا اسکا کی جو کہ نہیں وغیر و کو طلب کرر ہاہے تو اس کا طلب کرنا کیساہے؟ ان کے والد کو دیٹا ہوگا یا نہیں؟ شریعت میں اس کا کیا تھم ہے؟ اور اگر کوئی وا وا اپنے پوتے ہے اپنے لڑک کے مرنے کے بعد کہے کہ' میں تم کو بیز مین وغیر و کچھند ووں گا' کسی ناراضگی کی بنا و پر اتو اس کے محروم کرنے کی وجہ سے بیوتامحروم ہوگایا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

(۱) "فالعصبة نوعان: نسبية وسبية، فالنسبية ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه، وهو كل ذكر لايدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم أربعة أصناف: جزء الميت وأصله في فأقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن وإن سفل وعصبة بغيره وهي كل أنثى تصير عصبة بذكر يوازيها، وهي أربعة: البنت بالابن، وبنت الابن بابن الابن الخ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثالث: ١١١٥، وشيديه) وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض، باب العصبات: ١١٩٥١هـمعيد) =

برابر کےشریک بیں(۱) یہ

مسلم الرواوان این تندرتی میں (مرش الوفات) سے پہلے ہوش وحواس قائم رہتے ہوئے چار ہیگھہ زمین این اسپنے اس پوئے امداد کا کو ہبدکروی زبانی یا تحریری اور اپنا قبضہ الٹھا کر پوئے کا اس پر قبضہ کرا دیا تو وہ زمین اس پوئے سے ملک ہوگی (۲) واوائی میراث قرار دے کر دوسرے پوئے اس میں حصہ دار نہیں ہوں گے، اگر ہبدکا ثبوت ہوتو اس کوشلیم کرنالازم ہے ، دوسرے پوتوں کا مطالبہ قابل شلیم نہیں (۳) ، اگر ہبدنہیں کیا ، ندز بانی ند تحریری (۳) کیا ہبدتو کیا ہے۔ لیکن مرض الوفات میں ہوش وحواس بجاندرہنے کی حالت میں کیا ہے (۵)۔ یا ہبد

= (وكذا في السراجي، باب العصبات، ص: ١٠٠ قديمي)

(١) قال الله تعالى: عُوان كانوا إخوة رجالاً ونسآء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (النساء: ٢١١)

"إذا اختلط البسون والبنات، عصب البنون والبنات، فيكون لابن مثل حظ الأنثيين". (تبيين الحقانق، كتاب القرانض ٤٠٠٠، داوالكتب العدمية بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني في ذوي الفروض: ٣٣٨١٦، وشيديه)

(٦) "ولا يتم حكم الهبة إلا مفيوضة، ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغاً". (الفتاوي العالمكيرية.
 كتاب الهبة، الباب الثاني: ٣/٤٤٣٠، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتارُ. كتاب الهية: ٣٩٠/٥، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الهبة: ٣٨٠٠٣ ، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٣) قال الله تعالى. ﴿ وَلا تَأْكُنُوا أَمُوالُهُ بِينَكُمُ بِالْبَاطِي ﴾ (البقرة ١٨٨)

"لا يجوز لأحد أن يأخذ أحد مال أحد بلاسبب شرعي أي: لا يحل في كل الأحوال عمداً أو خطاء الذي أخذ أحد مال أحد بوجه لم يشرعه الله تعالى ولم يبعد، لأن حقوق العباد محتومة". (شرح السجلة لخالد الأتاسي، المادة: ١٩٠٤ / ٢٩٠١، رشيديه)

"عن سنعينا بن زيند رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صنى الله نعالى عليه وسلم: "من أخنذ شبرا من الأرض ظلمناً؛ فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب البوع، باب الغصب و العارية، الفصل الأول، ص ٣٥٣، قديمي)

(٣) راجع الحاشية المتقادمة انفأ

رد) "إن هية المربض مرض الموت لأحد ورثته، لا تجوز، إلا أن يجيزها الورثة الباقون بعد موت -

کرے اس پر قبصنہ بیں کرایا (۱) ، تو ان سب صورتوں میں وہ دادا کا تر کہ ہے ، دیگر متر و کہ جائیدا دی طرح اس کی تقتیم ہوگی۔

سے سے اولا دہونے میں سب برابر ہیں، کیکن محبت میں کمی زیادتی بھی ہوتی ہے، کسی کے اخلاق اعمال معروب ہوتے ہیں، کسی کے اخلاق اعمال معروب ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر کسی کو پکھ دیے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر کسی کو پکھ دیے دیے دیے ورنہ گناہ ہوگا (۴)، اولا د

= الواهب؛ لأن هبته وإن كان هبة حقيقة، لكن لها حكم الوصية". (شوح المجلة لخالد الأتاسي. كتاب الهبة، الفصل الثاني: ٣٠٠٣، حقانيه پشاور)

(1) "لاتجوز هبة المريض ولا صدقته إلا مقبوضة فإذا قبضت، فجازت من الثلث، وإذا مات الواهب قبل التسليم، بطلت". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب العاشر في هبة المريض: ١٠٠٠، رشيديه) (وكذا في الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الهبة، نوع في هبة المريض: ١٣٩/٣، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الهبة، باب الرجوع في الهبة: ٥/٠٠٠) سعيد)

"لايتم حكم الهبة إلا مقبوضة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الثاني: ٣٥٥/٠٠، رشيديه) (وكذا في الهداية، كتاب الهبة: ٣٨١/٣، شركت علميه)

روكذا في تبيين الحقائق، كتاب الهبة: ٩/٦، دارالكتب العلمية بيروت

(وكذا في بدانع الصنائع، كتاب الهبة: ١/٣ ٩٩، مكتبه غفاريه كوئمه)

(٢) "قبال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اعداو بين أولادكم في العطية". (صحيح البخاري، كتاب
الهبة، باب الهبة للولد، ص: ١٨ اح، دار السلام)

"وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لابأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين، وإن كاننا سواء يكره. وروى المسعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه لابأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم، يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن، وعليه الفتوى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الهبة. الباب السادس: ١١٣٠، وشيديه)

"لا سأس بتنفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده يسوي بينهم. يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى". (الدرالمختار، =

ہونے میں برابری کی وجہ سے میراث میں تفاوت نہیں ہوگا،سب لڑ کے برابر کے حق دارہوں گے۔

> حرره العبدمحمود نمفرله ، دارالعلوم دیوبند ،۸۹/۳/۲۲ هه۔ الجواب سیج : بند ه نظام الدین ، دارالعلوم دیوبند۔

ماں کا مرض و فات میں بیٹی کو چوڑیاں دینا

سوال[۱۵۰۰]: ایک عورت اپنی بیاری میں بہوش وحواس اپنی سونے کی چوڑیاں اپنی اڑکی کو

= كتاب الهبة: ١٩٩٧، سعيد)

(وكذا في الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الهبة، الجلس الثالث: ٣٣٧/١, رشيديه) (١) "وشسروطه ثـلاثة: مـوت مـورث حـقيقة أوحكماً، ووجود وارثه عند موته .... و العلم بجهة إرثه". (ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٢/٨٥٤، سعيد)

"قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: وهل إرث الحي من الحي أم من الميت؟ المعتمد الثاني".
وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: أي قبيل الموت في اخر جزء من أجزاء حياته .....؛
لأن التركة في الاصطلاح ماتركه الميت من الأمول صافياً عن تعلق حق الغير بعين من الأموال".
(الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٢ / ٢٥٨، ٥ ٢٥، سعيد)

"أما بيسان الوقت الذي يجري فيسه الإرث ..... قال مشايخ بلخ: الإرث يثبت بعد موت المورث". (البحرالوائق، كتاب الفرائض: ٣١٣/٩، رشيديه)

(٢) "الإرث جبري لايسقط بالإسقاط". (تكملة ردالمحتار، كتاب الدعوى: ١ /٥٠٥، سعيد) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ٩٣/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

دے دیتی ہے، اپنے شوہراوراپنے بڑے لڑکے کی موجودگی ہیں عورت کی اس بات پرکسی کوکوئی اعتراض نہیں ہے،
عورت کا اسی بیماری میں انتقال ہوجا تا ہے، عورت کے سونے کے بئن والد کے پاس رکھے ہوئے ہیں، عورت
کے انتقال کے بعد باپ سونے کے بٹن اپنی مرضی سے بٹی کو وے کر بیمشورہ دیتا ہے کہ وہ چوڑیاں جو مال کی
تہمارے پاس ہیں، اس میں بیٹن اور بچھ سونا اپنے پاس سے ڈلوا کرتم اپنی چوڑیاں بنوالو، باپ چوڑیاں، بٹن اور
بٹی کا بچھ سونا لے کر بٹی کوئی چوڑیاں بنوا کروے ویتا ہے، اب مال کے انتقال کو عرصہ ساڑھے پانچ سال بواتو
وہی باپ لڑک سے بیکہتا ہے کہ چوڑیاں میرے حوالہ کی جائیں، باپ کا بیسوال جائز ہے یا ناج ئز؟ حکم شرح سے خبر دار کیجئے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مال نے بیاری کی حالت میں سونے کی چوڑیاں اپنی بیٹی کودی ہیں، پھر مان کا اس بیماری میں انتقال ہو گئی ہوئی انتقال ہو گیا تو ہے بچکم وصیت ہے، اس کا بخکم ہی ہے کہ اگر تمام ورثاء بالغ ہیں اور وہ اس پر رضامند ہیں، تو ہیٹی ان چوڑیوں کی مالک ہوگئی اوران چوڑیوں میں وراشت جاری نہیں ہوگی (1)، مال کے سونے کے ہٹن جو والد کے پاس رکھے ہوئے بتھے، وہ ترکہ میں داخل ہیں،ان میں جملہ ورثاء کا حصہ ہے(1)،اگر تقسیم ہے وہ بٹن والد کے

(١) "حاصل هذه المادة: أن هبة المريض مرض الموت لأحد ورثته لاتجوز إلا أن يجيزها الورثة الباقون بعد موت الواهب؛ لأن هبته وإن كانت هبة حقيقة، لكن لها حكم حكم الوصية من حيث تعلق حق الوارث بها، كما في البزازية". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، كتاب الهبة، الفصل الثاني، المادة: ٣٠٠/٣ مرشيديه)

(وكذا في البزازية عملي هامسش الفتاوي العالمكيريه، كتاب الهبة، نوع في هبة المريض وغيره: ٢/٠٠٠٠، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب العاشر: ١٠٠٠، وشيديه)

(٢) "أن أعيان المسوفى المتروكة مشتركة بين الورثة على حسب حصصهم". (شرح المجلة، لخالد الأتاسى، كتاب الشركة، المادة: ١٠٩٢: ٣١/٣. رشيديه)

"الاشك أن أعيان الأموال يجري فيها الإرث". (البحرالرائق، كتاب الفرائض: ٣٦٣/٩، رشيديه) وكذا في شرح الحموي على الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الفرائض: ٩٤/٢، إدارة القرآن كراچي)

حصہ میں آئے یا دیگر ورثاء نے وہ والد کو دے دیئے تو وہ والد کی ملک ہو گئے ، بشر طیکہ سب ورثاء ہالغ ہوں (۱) ، پھر والد نے جب وہ اپنی بینی کو دے دیئے تو وہ بیٹی کی ملک ہو گئے ، اب والد کو بیٹی سے جبر أوا پس لینے کا حق نہیں رہا، خاص کر جب کہ وہ بیٹن اپنی اصلی حالت میں نہیں رہے ، بلکہ ان کا سونا چوڑیوں میں شامل کرلیا گیا (۲)۔ فقط والقد تعالی اعلم۔

حرر والعبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۳/۱۰ هـ الجواب صحیح: بنده مهدی حسن غفرله، ۱۱/۳/۱۱ هـ

## مال ينتيم ميں تجارت كرنا

سدوال[۱۱۵۰۱]، والد کے انقال کے بعدوالدہ دوسرا نکاح کرلیتی ہے تو اس صورت میں مال میتیم بچوں کو ملنا چاہیے یا ان بچوں کی والدہ کو کا مال میتیم ہے کوئی دوسرا پیشہ مثلاً: تجارت وغیر ہ کی جاسکتی ہے یانہیں؟ اور مال بیتیم کے منافع بچوں کو ملنا چاہیے یا تجارت کرئے والے کو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو مال بچوں کے والد کا تھا، انتقال والد کے بعد آٹھواں حصہ اس میں ہے بچوں کی والدہ کا

( ا ) "وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك، فلا تصح هبة صغير ورقيق". (الدرالمختار، كتاب الهبة: ٢٨٤/٥، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الأول: ٣٤٣/٨، رشيديه)

(وكذا في شرح المجلة لخالد الأتاسي، كتاب الهبة، المادة: ٨٥٩ : ٣٧٥/٣. رشيديه)

(۲) منع السرجوع من السمواهب سبعة فيزيدا موصولة موت عيوض وخيروجها عن ملك موهوب له زوجية قيرب هيلاك قيد عسرض

(ردالمحتار، كتاب الهبة. باب الرجوع في الهبة: ١٩٩٥، سعيد)

"من وهب الأصوله وفروعه أو الأخيه من شيئاً، فليس له الرجوع". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، كتاب الهبة، المادة: ٣٨٥/٣ : ٣٨٥/٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الخامس: ٣٨٤، ٣٨، ٣٨٤، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الهبة، باب الرجوع: ٥٠٣/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

ہے(۱)،اس کواختیارہے،اپنا حصہ جو جا ہے کر ہے، بعد جو حصہ بچوں کا ہے، نیز جو مال براہ راست بنیموں کی ملک ہے،خواہ ان کو والد سنے اپنی حیات میں دیا ہویا کسی اور طرح ان کو ملا ہو،اس میں والدہ کو ما لگانہ تصرف کا حق نہیں (۲)،اس کو محفوظ رکھا جائے،اس میں تجارت بھی نہی جائے،مبادا خسارہ ہو جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدهم وغفرله، دارالعلوم ديو بند،۳/۳/۳/ ۸ هـ ـ الجواب صحيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديو بند ـ

# ينتيم بچوں کی رقم محفوظ رہے یاان پرخرچ ہو؟

سے وال[۱۱۵۰۱]: یتیم بچوں کی پچھرقم بچوں کے تایا کی طرف ہے، یتیم بچوں کی پرورش ان کا دا دا کررہا ہے، سر پرست دا دا بچوں کے تایا ہے وہ رقم لینا چاہتا ہے اور تایا صاحب انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بچے مجھ دار ہوجا ئیں گے، اس وقت بچوں کو وہ رقم ادا کروں گا، بچوں کا سر پرست بچوں کی رقم میں ہے جو اُن پرخرچ کررہا ہے، اس میں سے کاٹ سکتا ہے اینہیں ج

(١) قال الله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولدٌ فلهن الثمن مما تركتم، (النساء: ١٢)

"وللزوجة الربع عند عدمهما، والثمن مع أحدهما". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني: ٢/٥٠/١، رشيديه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الفرائض: ٣٤٣/٩، رشيدبه)

(٢) قبال الله تعمالي: ﴿إِن الدّين يأكلون أموال البتمي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ﴾ (النساء: ١٠)

"والولاية في مال الصغير إلى الأب، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، ثم إلى أبي الأب، ثم إلى وصيه، ثم إلى وصيه، ثم إلى وصيه تسم إلى القاضي، ثم إلى من نصيه القاضي". (الدر المختار، كتاب الوكالة، قبيل باب الوكالة بالخصومة والقبض: ٥٢٩،٥٢٨،٥ سعيد)

"لا يجوز النصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته". (الدرالمختار، كتاب الغصب: ٢٠٠٧، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء: ١/١٠، وشيديه) (وكذا في شرح المجلة لخالد الأتاسي، المادة: ٢٩٠/١، وشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب ان کی ملک میں رقم ہے تو ان کے ضروری مصارف اس رقم سے پورے کئے جائے ہیں، تایا کو انکار کاحق نہیں۔

"الصغير إذا كان له مال فنفقته في ماله"(١).

فقط واللد تعالى اعلم \_

حرر دالعبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۱۲/۱۳/۱۴ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديو بند\_

# بیوہ کا تمام تر کہ زوج پر قبضہ کرنے کا تھم

سبوال[۱۱۵۰۳]: مرحوم مہندی اور متین نے ایک قطعه اراضی والدہ کے ترکہ میں پائی تھی ، مہندی کے انقال پران کی بیوہ ان کے حصہ کی حق دار ہو گئیں ، خود کفیلی کے باعث انہوں نے اس کو مدرسہ میں وقف کردیا ، مہندی کے انقال کے بعد متین ہی وونوں حصوں پر قابض رہے ، مفلسی کے باعث ضرورة مرحوم متین نے دونوں حصوں کو این مصوں کو این کے جمائی نظر حمید صاحب کو ، بلغ پانچ سورو پے میں اس شرط پر دے دی کہ جب رو پیہ دیں گئو زمین واپس لے ، تقریباً دس سال سے نظر حمید صاحب دونوں حصوں پر کاشت کرتے ہیں اور پیدا شدہ غلہ خود ہی لے لیتے ہیں۔

کین لگان نیزوں کوہی اداکر ناپڑتا ہے، جس کو وہ غربی کی وجہ سے ادائہیں کرپاتے تھے، جب متین نے زمین کو فروخت کر کے قرض اور لگان بقایا کی ادائیگی جاہی، تو نظر حمید نے یہ کہا کہ '' میں نے اسے خرید لیا تھا'' لیکن وہ بات ثبوت میں نہ آنے پر وہ اپنے پانچ سور و پہلے کر زمین چھوڑ نے پر تیار ہو گے، اب مدرسہ نے جس میں بیوہ کی زمین و قف تھی ، اس میں متین کا حصہ مبلغ آٹھ سور و پہلے میں خرید لیا اور بقایا لگان کی ادائیگی جومدرسہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ رجسڑی کے موقع پر قیمت اداکر نے کو کہا اور متین نے اس کو بخوشی منظور کرتے ہوئے بغیر

<sup>(1) &</sup>quot;الصغير إذا كان له مال فنفقته في ماله". (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ١/٣ ٣٣، رشيديه) (وكذا في الجوهرة النيرة، كتاب النفقات: ١١٥/٢، مير محمد كتب خانه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقات: ٢/٣، سعيد)

کسی جبر واکراہ کے اپنا حصہ بدست ورکنگ تمینی ممبروں کے روبروفر دخت کردیا اورنظر حمید صاحب بھی بغیر کسی اعتراض کے اپنے پانچ سورویے لینے پر تیار ہو گئے ۔

لیکن بارش اور تغییر مدرسه کی وجہ ہے رجسٹری کرنے میں پندرہ ہیں یوم کی تاخیر ہوگئی اور متین صاحب اچا تک انتقال کر گئے ، اب مرحوم کے ورشہ میں تین لڑکے ، ان کی بیوہ اور دوشادی شدہ لڑکیاں ہیں ، ان میں ہے دولڑکے بالغ اور ایک نابالغ ہے ، جس کی عمر تقریبا تیرہ چودہ سال ہوگی ، موجود ہیں۔ یہ بھی حضرات مرحوم کی فروخت کرنا چاہتے ہیں ، لہندا ایسی صورت میں فقیبان کیا فرماتے ہیں ، فروخت کردہ اراضی کو مدرسہ کے بدست فروخت کرنا چاہتے ہیں ، لہندا ایسی صورت میں فقیبان کیا فرماتے ہیں ، اگر بیز مین قیمت کی ادا کیگی کے بعد اگر بیز مین قیمت کی ادا کیگی میں مدرسہ کی ملکیت ہونے میں کوئی شرعی عذر نہ رکھتی ہو، تو قیمت کی ادا کیگی میں مدرسہ کی ملکیت ہوئے میں کوئی شرعی عذر نہ رکھتی ہو، تو قیمت کی ادا کیگی کے بعد قانونی ضالطے میں لائی جائے اور قبضہ کیا جائے ؟

الراقم وُ اكثرْ حشمت على صدر مدرسه فيضان العلوم ،سجاد سُجْ ضلع بأره بنكي يو بي

الجواب حامداً ومصلياً:

مہندی کے ترکہ سے بیوہ حق شوہر کی مستحق تھی ،کل ترکہ کی مستحق نہیں تھی (۱)، اپنے حصہ مملوکہ کو وقف کرنے کا بھی اس کوحق تھا (۲)، پھر متین نے اگر کل زمین پر قبضہ کیا تو بیٹھی غلط ہوا (۳)، اس کے حصہ کل زمین (۱) سوال وجواب میں اس بات کا ذکر نہیں کہ مہندی کی اولا دہ ہے یا نہیں ، تبہر حال اولا دہونے کی صورت میں بیوی خمن اور نہ ہوئے کی صورت میں بیوی خمن اور ہوئے کی صورت میں بیوی خمن اور نہ ہوئے کی صورت میں بیوی خمن دار ہے۔

قال الله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾ (النساء: ٢١)

"ولملزوجة الربع عند عدمهما والثمن مع أحدهما". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني: ٣/٠٥٨، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣٧٣/٩، رشيديه)

(٢) "المملك مامن شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال ... الخ: ٣/٢٠٥، سعيد)

"ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيف شاء". (شرح المجلة، كتاب الشركة، الفصل الثامن: ١٩٣١، حنفيه كوئنه)

(وكذا في شرح المجلة ، المادة: ١١٩٢ : ١/٣٥٠، دار الكتب العلمية بيروت) ...........

کوئی بالوفاء کردیا تو میرسی غلط ہوا (۱) ، اس کی جوصورت اختیار کی گئی ، وہ بھی غلط ہے اور اتنی مدت تک نظر حمید نے اس زمین کی بیداوار اپنے استعال میں رکھی ، یہ بھی غلط ہے (۲) ، پھر متین نے اگر مدرسہ کے ہاتھ اس زمین کو فروخت کردیا یعنی ایجاب وقبول کرایا ہیں تا نونی حیثیت سے اس کی تحریر کمل نہیں ہوئی کہ متین کا انتقال ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ نیج فنے نہیں ہوگی (۳) ۔

ا گرنج کا بجاب وقبول نہیں ہواتھ ،صرف وعدہ اورارادہ تھا کہ متین کا انتقال ہو گیاا ورتو وہ زمین ور ند کی ملک ہے ،اگر بالغ ورثاءاس کی نتے کرنا چاہتے ہیں اور نا ہالغ کے حق میں بھی مناسب یہی ہے کہ تیج کر دی جائے ،

= (٣) "لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، المادة على ١٠٩٠ - ١٨٠١ ، وشيديد)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ١١/٣، ٢٢، سعيد)

(و كلَّه في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، فصل التعزير. ٢٤/٢ . رشيديه)

(1) "وفي حاشية الفصولين: هو أن يقول بعث منك على أن تبيعه مني متى جنت بالثمر، فهذا بيع باطل، وهو رهن، وحكم الرهن، وهو الصحيح". (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب الصرف. مطلب في بيع الوفاء: ٢٤٦/٥، سعيد)

(وكذا في حاشية الفصولين، الفصل الثامن عشر: ٢٣٣/١، اسلامي كتب حانه)

(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب البيع، الفصل العشرون: ١٠/٨ ٣٦، مكتبه غفاريه كولته)

(٦) "لايمحمل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجود وإن آذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه
 كاملاً، فتبقى له السفعة فضلا، فيكون رباً". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الرهن: ٣٨٢/٣، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الرهن: ٢٧٣١٣، مكتبه غفاريه كوننه)

(وكذا في البحوالرائق، كتاب الرهن: ٣٨٨٠٨، رشيديه)

"قال البيع يسعقد بالإيجاب والقبول . وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع، والاخيار لواحد منهما". (الهداية، كتاب البيوع ٢٠٠٠، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول: ٣٠٢٠. ٣. رشيديه)

(وكذا في المحرالرانق، كتاب البيوع: ١٩٢٩، رشيديه)

تو بیج کرنااور مدرسه کواس کاخر بدنا درست ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند۔

خدمت گارلز کی کواینی بوری جائیدا دد ہے کر دوسروں کومحروم کرنا

سے ال [۱۵۰۴]: خلیق میاں کی پہلی ہوی سے تین او کیاں تھیں، اس ہوی کے مرنے کے بعد دوسری عورت سے شادی کی، اس دوسری ہوی سے ایک لاکی ہوئی، پھر تیسری شادی کی، لیکن اس سے ایک بھی اولا ذہیں ہے اور تیسری ہوی ابھی تک زندہ ہے، خلیق میاں اور اس کی ہوی کافی ضعیف ہو پچکے ہیں اور چاروں لاکیاں اپنے سسرال میں رہتی ہیں، خلیق میاں نے اپنی چاروں لاکیوں کو اپنی خدمت کے لئے بلایا، تو تین لاکیاں اپنے سسرال میں رہتی ہیں، خلیق میاں نے اپنی چاروں لاکیوں کو اپنی خدمت کے لئے بلایا، تو تین لاکیوں نے انکار کردیا اور صرف ایک لاکی خدمت کے لئے تیار ہوگئی، اب اگر خلیق میاں اپنی پوری جائیداواس لاکی کودے دے، جو خدمت کے لئے تیار ہوگئی، اب اگر خلیق میاں اپنی سے کی شری خرائی تو نہیں ہے؟ نیز خلیق کے مرنے کے بعد ترکی گئیت تقسیم ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نڑ کیاں سب تر کہ میں برابر کی شریک ہوں گی (۲)، جس نے خدمت کی ہے، اس کو سعادت حاصل ہوئی، جنہوں نے بلامجبوری کے انکار کیا، وہ اس سعادت ہے محروم ہیں (۲۰)،کیکن میراث ہے محروم نہیں ہوں

(۱) "قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى تحت "ويسئلونك عن اليتمي قل إصلاح لهم خير": لما أذن الله جل وعز في مخالطة الأيتام مع قصد الإصطلاح بالنظر إليهم، وفيهم كان ذلك دليلاً على جواز التصرف في منال اليتيم ..... وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز، وما فعله على وجه المحاباة وسوء النظر فلا يجوز". (الجامع لأحكام القرآن، البقرة: ٢٢٠: ٢/٢ ٣، دار إحيا التراث العربي بيروت) (وكذا في روح المعاني، البقره: ٢٢٠: ١/١ ١١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

 (٢) "وأما النساء: فالأولى البنت، ولها النصف إذا انفردت، ولبنتين فصاعداً الثلثان، كذا في الاختيار شرح المختار". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني: ٣٨/٦، رشيديه)

(وكذا في السراجي في الميراث، ص: ٨، قديمي)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣٤٣/٩، رشيديه)

(٣) قال الله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما =

گ (۱)، اگراس رنج کی وجہ سے باپ نے ساری جائیدا داس خدمت گزارلڑکی کو دی اور بقیہ کومحروم کر دیا تو باپ کو گناہ ہوگا (۲)، ایسانہیں کرنا جا ہیے، تقشیم ترکہ کا سوال مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ فقط واللہ تعانی اعلم۔

حرر دالعبر محمود غفي عنه

الجواب صحیح: سیداحم علی سعید، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۳۰/۲۰ هه۔

☆.....☆.....☆

= أو كلهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً ﴾ (الإسراء: ٢٣)

وقال الله تعالى: ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفاً ﴾ (لقمان: ١٥)

"عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أوا حفظه.

وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال بيا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: "هما جنتك ونارك". (سنن ابن ماجة، كتاب الأداب، باب بر الوالدين: ٢٦٠/٢. قديمي)

"وعن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد". (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب البر والصلة، الفصل الثاني: ٩/٢، قديمي)

(١) "الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط". (تكملة ردالمحتار، كتاب الدعوى: ١١ه ٥٠ معيد)

﴿ وَكُذَا فِي مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ، كَتَابُ الْفُرَانُضَ ؛ ٣٩٣/٣ ، مَكْتَبُهُ غَفَارِيهُ كُونُتُهُ ﴾

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الفرائض: ٤/ ١ ٣٥، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون اثماً فيما صنع". (الفتاوي
العالمكيرية، كتاب الهية، الياب السادس: ١١٣٠ و٣٠. رشيديه)

(وكذا في الدر المختار ، كتاب الهبة: ١٩٢٨ ه. ٣٠٠٠ سعيد)

(و كنذا في البنزازية عملى هنامش النفتناوي النعالمكيرية، كتاب الهبة، الجنس الثالث في هبة الصغير: ٢٣٤، ٢ شيديد)

# الفصل الثاني في مايتعلق بدين الميت و أمانته (ميت كقرض اورامانت كابيان)

# قرض کی ادائیگی اورتقسیم میراث کی ایک صورت کاتھم

سدوال[۱۵۰۵]: احقر کی ایک ہمشیرہ کا انتقال والدصاحب کی زندگی میں آپریشن کے ذریعہ ایک بچیر بیان نہ ان ہمیٹر ہی شادی میں والدصاحب نے ایک مکان جہیز میں دیا تھا، بچی ریحانہ کی پرورش والدہ ہی نے کی ہے اور اب بالغ ہوچکی ہے، جہیز میں دیئے ہوئے مکان کو والدصاحب نے اپنی زندگی میں ضرور تا پندہ سورو پول میں فروخت کرکے اس قم کوخرچ کر لئے تھے، بعد ازاں والد نے ایک اور مکان فروخت کرکے اس قم کوخرچ کر لئے تھے، بعد ازاں والد نے ایک اور مکان فروخت کرکے اس قم کوخرچ کر لئے تھے، بعد ازاں والد نے ایک اور مکان فروخت کرکے ریحانہ کی رقم پندرہ سو کے بجائے پچیس سورو پے علیحدہ کرکے محفوظ کردیئے تھے، لیکن بعد میں ان روپیوں سے ایک انجن اور پہپ خرید کر زراعت سے لئے پورنگ برنصب کرادیئے اور زبانی وتحریر سے ہوایت کئے ہیں کہ پچیس سورو پے ریحانہ کی شادی کے وقت ادا کریں، علاوہ ازیں پچھسرکاری رقم تقریباً پانچ صد رویے بشمن شادی وغیرہ ادا کرتے ہیں۔

اب ہم بھائیوں نے سے طے کیا کہ ایک زمین جو آٹھ ایکڑ ہے، قرض کی اوائیگی کے لئے علیحدہ کردیں،
یعنی لڑکی کی شادی کے وقت ڈھائی ہزار روپے اس کودیں گے، اس کوچھوڑ کر باتی زمین کوسات حصول میں منقسم
سمجھا گیا، یعنی ہم پانچ بھائیوں کے پانچ حصاور والدہ کا ایک حصہ اور باتی ایک حصہ میں دو بہنوں کا آ دھا آ دھا
حصہ، لیکن عملاً اس پوری زمین کے گلڑ نہیں کئے گئے اور فی الحال زمین کو آمد نی کے لئے چھوڑ کران ہی کواس
کے انتظام ونگر انی کا ذمہ دار قرار ویا، لیکن والدہ جا ہی تھیں کہ آمد نی انہیں دی جائے اور خرچ سب مل کرتقسیم
کرلیں، لیکن اس کو قبول نہیں کیا گیا، احتر کی رائے ہے کہ اس سالم زمین کو فروخت کر کے اس کی رقم سے حیدر آ باد
میں ایک مکان خرید لیں اور اس کے کراریہ کی آمد نی سے اپنا خرچ پورا کریں۔

اب حضرات والاست حسب ذيل امور مين ربيري جابها بون:

المستحضرت والعرصة حب مرحوم كے قرض كى ادائيگى كے لئے صرف زمين كافى الحال عيحدہ كردينا كافى الحياس كوفر وخت كركے في الفورنفذرقم سے قرض اداكر دينا ضرورى ہے؟

۲ ..... ہماری اس طرح کی تقسیم شرخ کے موافق ہے یا نہیں؟ لیعنی اس طرح جائنداد کے سات جھے کر کے یا نئج مردلز کوں کو، دولز کیوں کوایک حصہ، والدہ کوایک حصہ۔

سے بین کی اس طرح کی تقسیم کدا تیک ہی جگہ رکھ کر ہرائیک کواس کے حصہ کے موافق حق دار قرار دینا مناسب سے یانہیں ؟

سم .....زمین کی آمد فی وخرج کا ذرمه داروالده کوقر اردینا، جب که وه اسے متفق نه بهور بی بهوں۔

۵ ....والده کواس طرح کا مشوره دینا که وه مهر میں آئی بهوئی زمین کا جمله حصه فروخت کر کے اس کی نقتر رقم ہے شہر میں گھر خریدیں لوراس کے کراپیہ ہے اپنی ضروریات پوری کریں ، مناسب ہے یانہیں؟
الحجواب حامداً ومصلیاً:

اسبیس کا قرض ہے، اس سے معاملہ کر لیاجائے، ودا گر رضا مند ہو کہ زمین لے لے تو زمین دے دی جائے ،اگروہ نفتہ کا طالب ہو، تو زمین فروخت کر کے اس کی قیت دے کر قرض ادا کردیا جائے (1)۔

۳...... تپ کی والدہ کااس میں حصہ ۱/۸ ہے (۲)، جیسا کہ آپ نے بھی لکھا ہے کہا گرتمام بھائی بہن بخوشی والدہ کوزائد دینا چاہیں ، تواختیار ہے (۳)۔

(۱) حقوق واجبہ ہانذمہ کااس کے مالک تک پہنچادیتاضروری ہے۔

"الأصل: أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفائها". (قواعد الفقه، أصول الكرخي، ص: ٣٠٠ الصدف پبلشرز)

"الأصل برانة الذمة". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، المادة: ٨: ٢٥/١، رشيديه) (وكذا في قواعد الفقه، ص: ٥٨، الصدف يبلشرن

(٢) "فللزوجات حالتان الربع بلا ولد، والثمن مع الولد". (الدرالمختار، كتاب الفرائض. ٢. • ٢٤ سعيد)
 قال الله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ﴿ (النساء: ٢ )

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني: ٣٥٠٠١، رشيديه)

٣) "والملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ودالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في =

سسب رضامند ہوں تو زمین کوایک جگہ رکھ کرسب کوئی دار قر اردینا بھی درست ہے،تقسیم کرکے الگ کرنا ضروری نہیں (1)۔

سم ..... جب انتظام ان کے قابو کانہیں ، تو ان پر کیوں بار ڈ الا جائے۔

۵.....مشور وُخیر دینے میں کوئی حرج نہیں ،مگران کومجبور نہ کیا جائے ،ان کا دل حیاہے مشور وقبول کریں

نەچاپىيەنە قبول كرىن(٢) بەداللەتغانى اعلم ب

حرره العبرمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبزر،۳۰/۱/۸۸هه

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١٠/١/٨٥ هـ

## امین کی و فات کے بعداس کے در شہ سے امانت کا مطالبہ کرنا

سے وال [۱۲۵۰۱]: ایک شخص نے بڑی قم ایک شخص کوامانت رکھے کے لئے دی، امین صاحب کا اچا تک انتقال ہو گیا، اس قم کاعلم دینے والے کواور امین صاحب کوتھا، بعد میں امین صاحب کے لڑکے سے اس قم کامطالبہ کررہے ہیں اور بیرقم گھر میں یا باہر کہیں بھی معلوم نہیں ہور ہی ہے، معلوم کرنا ہے کہ ان کا مطالبہ کرنا درست ہے یا نہیں ؟ اور ان کے لڑکے کا کیا فریضہ ہے وہ اس میں کیا کریں؟

= تعريف المال و الملك ..... الخ: ۲/۴ ۵۰ سعيد)

"كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل الأول، المادة: ١٩٢ / ١٣٢/ ، رشيديه)

"يلزم في الهبة رضا الواهب". (شرح المجلة، كتاب الهبة، الباب الثاني، المادة: ٢٠١٠) ١/٢٢م، مكتبه حنفيه كوئثه)

(۱) "يقع كثيراً في الفلاحين ونحوهم أن أحدهم يموت فتقوم أولاده على تركته بلا قسمة، ويعملون فيها من حرث وزراعة وبيع ..... وكل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض لكن بلا تصريح بلفظ المفاوضة، ولا بيان جميع مقتضياتها". (الفتاوئ الكاملية، كتاب الشركة، ص: ٥٠، حقانيه پشاور)

(وكذا في تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الشركة: ١ /٩٣ ، إمداديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الشركة: ٣٠٤/٠ معيد)

(٢) "المشورة ليست للتقليد. بل للتنبه والاستحضار". (أحكام القرآن للتهانوي: ١/٢ ٤، إدارة القرآن كراچي)

الجواب حامداً ومصلياً:

مالک رقم کومرحوم کے ور شہ ہے مطالبہ کا پوراحق ہے، وارثوں کواگر معلوم ہے کہ رقم موجود ہے، فلال جگہ ہے توان کے ذمہ اس کا دے دینالازم ہے (۱)، اگر وہ اقر ار نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ مالک رقم جھوٹ بولتا ہے کہ اس نے ہمارے والدصاحب کے پاس کوئی رقم امانت رکھی اور مالک کے پاس گواہ موجود نہیں، تو وارثوں کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا، وہ قسم کھا کر کہدویں کہ ہمارے والد کے پاس ہمارے علم کی حد تک کوئی انہوں نے امانت نہیں رکھی والد تعالیٰ اعلم۔

املاه العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۱/۱۱/۰۰ مهماهه\_



(١) قال الله تعالىٰ: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ (النساء: ١١)

"ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد". (الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٢/٠ ٢٧، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٣/٢٤/٦، رشيديه)

(٣) "ولو أنه رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي، وقال: إن أبا هذا قدمات، ولي عليه ألف درهم دين ..... إن لم تكن للمدعي بينة، وأراد استحلاف هذا الوارث، يستحلف على العلم عند علمائنا رحمه الله تعالى: "بالله ماتعلم أن لهذا على أبيك هذا المال الذي ادعى وهو ألف درهم ولا شيء منه "؟ فإن حلف انتهى الأمر، وإن نكل يستوفى الدين من نصيبه". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب أدب القاضي، الباب الخامس والعشرون: ١/٣ ، م، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب: ٥٨٥/٥، سعيد)

(و كـذا فـي جـامـع الـفـصـوليـن، الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة: ٣٨/٢، اسلامي كتب خانه)

# الفصل الثالث في وصية الميت وإقراره (ميت كي وصيت اوراقر اركابيان)

وصيت كى اقسام

سے وال[۱۱۵۰۵]: وصیت کتنی شم کی ہوتی ہے؟ اور کون کو بن قابل تسلیم بروئے شرع محمدی مجھی تی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وصیت جارتشم کی ہوتی ہے اواجب ہمستحب مہاح ،مکروہ۔

"أي: همي وصية واجبة بالزكوة والكفارات وفدية الصيام والصلوة

التي فرط فيها، ومباحة للغني، مكروهة لأهل فسوق، وإلا فمستحبة" اه

(درمختار مع هامش الشامي: ٥/٥ ١٤، نعمانيه)(١).

وصیت کے لئے شرا کط بھی ہیں، ان میں ایک شرط ریبھی ہے کہ وصیت وارث کے حق میں نہ ہو، اگر وارث کے حق میں وصیت کی تو وہ ویگر جملہ ورثاء کی اجازت پر موقوف ہوگی، وہ نہ چاہیں تو نافذنہیں ہوگی۔ (والبسط فی ر دالمحتار)(۲). فقط۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوصايا: ٢٨٣٨/، سعيد)

(وكذا في ملتقى الأبحر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الوصايا: ٣/٤ ١ ٣، مكتبه غفاريه كوثله)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوصايا: ٩ /٢١٣ ، رشيديه)

(٣) "وأمنا شنرائطهنا: ..... وكوننه أجنبيناً حتني أن الوصية للوارث لاتجوز إلا ببإجازة الورثة".

(البحرالرائق، كتاب الوصايا: ٢/٢، رشيديه) .................................

## وارث کے حق میں وصیت کا حکم

سے وال[۱۱۵۰۸]: کیابہ بات ممکن ہے کہ متر و کہ منقولہ جائیداد میں ہے ایک وارث کو حصہ دیئے جانے کی وصید دیئے جانے کی وصیت کی جانے اور دیگر ورثاء کواس میں حصہ نہ دیا جائے ، بلکہ کسی اور مصرف میں خرچ کرنے کی وصیت کی جائے ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ، صورت مسئولہ میں وصیت بہن کی لڑکیوں کے حق میں ہے ، جو کہ شرعاً وارث نہیں۔

"لاتجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يجوزها الورثة" عالمگيري: ٢٣/٤(١).

فقظ والثدتعالى اعلم

حرر ه العبرمحمو دغفرله ، دار العلوم ديو بند ، ۱ /۳/۹۵ هـ

# تحريراً كسى كووصى بنانے كاحكم

سب وال[۱۱۵۰۹]: محمد یونس کا انقال ہوگیا، جس نے ایک نابالغ لڑ کا وارث چیوڑا اور مال میں ایک مکان اور ایک وکان اور پچھ نقدر و پیدچیوڑا اور ایک چیاز او بھائی۔ جب جناز ہ تیارہ وکر نماز کے لئے لایا گیا، تو اس وقت ایک تحریر نماز بول کوسنائی گئی، وہ بیتھی کہ' میرے مرنے کے بعد میرے مال وغیرہ کے نگران اول مولا ناخلیل الرحمٰن صاحب ہوں گے اور ان کے ساتھ دو آ دمی اور ہوں گے، جن کے نام یہ ہیں: حاجی محمد صدیق صاحب اور مستری عبد الرحمٰن صاحب '۔ لوگوں نے سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، مولا ناخلیل الرحمٰن صاحب نے چند

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوصايا، الباب الأول: ٢/٩٠، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر ، كتاب الوصايا: ٨/٣ ١ ٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوصايا: ٢٥٥/١، ٢٥٢، سعيد)

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوصايا، الباب الأول: ١/٩٠/، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوصايا: ٢٥٥/١، ٢٥٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوصايا: ٨/٣ ١ ٣، مكتبه غفاريه كوئله)

آ دمیوں کے دستخط کرائے اوراس کی تقیدیق کرائی۔

یتے ریمرحوم کے سربانے سے نکا تھی،اس پرکسی آ دمی کی شہادت وغیرہ نہیں تھی اور نہ ریمعلوم ہو۔ کا کہ مرحوم نے کسی آ دمی سے کہا ہوکہ مرنے کے بعدا سے تحریکوان حضرات کے پاس پہنچاد ہے اور نہ اس کولفا فہ بذریعہ داک بھیجا،لفا فہ دو یکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ بیتے ریکا فی عرصہ پہلے کسی ہوئی ہے، زمانہ فراش کی نہیں، جس سے پیتا ہے کہ مرحوم کا خیال بعد تحریر بدل گیا تھا اور نہ بذریعہ ڈاک بھیجا جا سکتا تھا،اب دریا فت طلب مسلہ بیت کہ چلتا ہے کہ مرحوم کا خیال بعد تحریر بدل گیا تھا اور نہ بذریعہ ڈاک بھیجا جا سکتا تھا،اب دریا فت طلب مسلہ بیتے کہ بیتے ایس کی بناء پر مرحوم کے لڑئے اور مال کے متولی متصرف شرعاً بن سکتے ہیں یا نہیں ؟ یا مرحوم کے بیتی ناور مال کا وئی و متصرف شرعاً بن سکتے ہیں یا نہیں ؟ یا مرحوم کے بیتے اور مال کا وئی و متصرف ہیں، شرعا ان دونوں میں سے کس کوخت حاصل ہے دل ہونے کا ؟

محد یونس مرحوم نے جب اپنی تحریر میں مولا نافلیل الرحمن کواپناوسی بنادیا اورا پنے بچے اور ترکہ کی گمرانی ان کے سپر دکر دی اورا نہوں نے اس کوشلیم کرایی ، تو وہ شرعاً وسی ونگرال ہوگئے (۱) ، اگر چہتح برا پنے انتقال سے بچھ دیر پہلے کھی ، واوراس کو بذر ایعہ ؤاک نہ کھیجا ، خیال بدلنے کا قرید تحریر کیا جورہا ہے ، اسی طرح اس تحریر کو محفوظ رکھنا اور ضائع نہ کرنا اور اس پر خیال بدل جانے کو تحریر نہ کرنا ، خیال بدل جاتے کہ اس خوال بدل کا ترویت یا اس پر کھوا و سیتے کہ اب میرا خیال بدل گیا ہے ، میں ان کو وسی خریر والعابی کیوں رکھتے ، ضائع کرویت یا اس پر کھوا و سیتے کہ اب میرا خیال بدل گیا ہے ، میں ان کو وسی خریر والعب میرا خیال ایمانی کو حاصل نہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرر والعبر محمود غفر لہ ، دار العلوم و یو بند ، ۱۲ / ۸۹ /۵ /۵ ہے۔

الجوا ہے جے : بند و نظام الدین غفر لہ ، دار العلوم و یو بند ، ۱۳ / ۸۹ /۵ /۵ /۵ ۔

(١) "قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير في رجل يوصي إلى رجل فقبله في حياته الموصي فالوصية لازمة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوصايا، الباب التاسع: ٢٥٢١، رشيديه) وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوصايا، باب الوصي: ٣٥٣، مكتبه غفاريه كوئته) روكذا في البحرالرائق، كتاب الوصايا، باب الوصي وما يملكه: ٩١ـ٥٠٣، رشيديه) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الوصايا، باب الوصي وما يملكه: ٩١ـ٥٠٣، رشيديه)

يعني: أن الـذي ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتاً أو نفياً، يبقى على حاله ولا يتغير مالم يوجد دليل يغيرو٬٬ (شرح المجلة لخالد الاتاسي، المادة: ۵: ١/٠٠، رشيديه) ..........

#### وصیت کے بعدر جوع کرنا

سبوال[۱۱۵۱]: ایک مسلمان اپنے خاص رشتہ دارکوز بانی ادرتح ریی وصیت کر کے ایک جگہ یعنی مکان برائے رہائش دے دیتا ہے، حقوق ملکیت اپنے انقال کے بعد لکھ دیتا ہے، اس لئے عرض خدمت ہے کہ کیا وہ خض اپنی زندگی میں مکان کی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے، اس کے بارے میں اسلامی شریعت میں کیا تھم ہے؟ الہواب حامداً و مصلیاً:

وصیت کرنے کے بعدا گروصیت سے رجوع کرے ،تو وصیت ختم ہو جائے گی۔

"وله أي: للموصي الرجوع عنها" (درمختار مع هامش الشامي

نعمانيه: ٥/١/٤)(١).

والله تعالى اعلم

حرره الحبيرمحمو دغمفرله، دارالعلوم ديوبند، ۴/۱/۸ ۹ ههـ

#### وصی کاضرورت ہے زائد خرچ کرنا

سے وال [۱۱۵۱]: وصی حضرات نے ایک مکان گومنہدم کرا کے دوبارہ تغییر کرادیا ہیں ، حالا نکہ وہ اس حالت میں تھا کہ صرف اس کا برآ مدہ بیٹوا دینا جا ہیے تھا ، اس میں اس کے دو ہزار روپے لگ گئے ، کچھ مقروض ہوگیا ، اس طرح کا تصرف کرنا نابالغ وارث کی وراثت میں شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروه اس کوضر دری سمجھتے تھے،تو ان کوحق تھا (۲)۔فقط واللّہ تعالیٰ اعلم \_

= (وكذا في شرح الحموي على الأشباه، القاعدة الثالثة: ١٨٤/١، إدارة القرآن كواچي)

(١) (الدرالمختار على هامش ردالمحتار، كتاب الوصايا: ١٥٨/٦، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوصايا: ٣٢٢/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوصايا، الباب الأول: ٩٢/٢، رشيديه)

(٣) "وكما ثبت له ولاية الحفظ ثبت له ولاية كل تصرف، هو من باب الحفظ كبيع المنقول، وبيع

مايتسارع إليه الفساد". (البحر الرائق، كتاب الوصايا، باب الوصى ومايملكه: ٩/٩، ٣/٩، رشيديه) =

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۱۲/۵/۵۹هـ

الجواب صحح : بنده نظام الدين غفرله ، دارالعلوم ديو بند ،۱۳ / ۸۹ /۵ سه

## كياوسى، نابالغ وارث كومدرسه ميں داخل كردے يااس كے مال سے كفالت كرے؟

سے وال [۱۱۵۱۲]: اسسوسی نے نابالغ بچہکوایک مدرسہ میں داخل کردیا ہے، جہاں پروہ زکوۃ، صدقہ وغیرہ کھار ہاہے، اس کا مال ہوتے ہوئے اس کواپیا کھانا جائز ہے یانہیں؟ یااس کا انتظام اس کے مال میں سے کرنا جاہیے؟

۲ .....۱ یے نابالغ بیچے کا نقدرو پینو مکان وغیرہ کی تعمیر میں لگا دیاجائے اوراس کے کھانے کپڑے کے خرچ کی وجہ سے اس کوکسی بیٹیم خانہ میں داخل کر دیا جائے، جہال زکوۃ صدقہ وغیرہ سے ہی خرچ چلتا ہو، اس صورت میں شرعاً مکان تعمیر کرنا کرانا اور اس کے روپیہ سے اس کا خرچ اٹھانا ضروری ہے یا نہیں؟ مکان تعمیر کرنا کرانا اور اس کے روپیہ سے اس کا خرچ اٹھانا ضروری ہے یا نہیں؟ مکان تعمیر کرنا کرائے اس کو بیٹیم خانہ میں واخل کرا دینا جائز ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... تعلیم کے بلئے مدرسہ میں داخل کرا دینا تو بڑی خیرخوا ہی اور مین مصلحت ہے(۱) ، کیکن اگراس کی ملک میں اتنامال ہے کہ وہ مصرف زکوۃ نہیں ، تو اس پرزکوۃ حَمر ف کرنا جائز نہیں (۲) ، بلکہ اس کے مال سے اس کی

= (وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوصايا، باب الوصي وهو الموصى إليه: ٢/٥٠٤، سعيد) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوصايا، الباب التاسع في الوصي ومايملكه: ٢/١٣٤، رشيديه) (١) "له أن ينفق في تعليم القرآن والأدب إن تأهل لذلك". (الدرالمختار). "(قوله له أن ينفق الخ) كذا في مختارات النوازل، وفي الخلاصة وغيرها: إن كان صالحاً لذلك جاز، وصار الوصي مأجوراً وإلا فعليه أن يتكلف في تعليم قدر ما يقرأ في صلاته". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوصايا، فصل في شهادة الأوصياء: ٢٥/٢، سعبد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الوصايا، فصل في شهادة الأوصيه: ٣٣٨/٣، سعيد) (وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الوصايا، الفصل السادس: ٢٣٠/٠، امجد اكيدُمي لاهور)

(٢) قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقت للفقرآء والمسكين .... ﴾ (النور: ٢٠) .....

کفالت کی جائے (۱)۔

۲.....امور مذکوره بالاست اس کاجواب ظاہر ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرره العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۵/۵۸ ھ۔ الجواب سیجے: بندہ نظام الدین غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۳/۵/۱۳ھ۔

## داماد کاوصی بننے سے انکار کرنا

سوال[۱۱۵۳]: زیدن اپنی زمین اپنا گھر سب اپنی لڑکی کودے دیا اور زیدنے اپنے دامادے
کہا: ''اگرتم اس زمین کو اور اس گھر کو خدلو گے، تو میں روز قیامت تمبارا دامن گیر ہوں گا''۔ تو زید کے داماد نے
غصہ میں کہا: ''اگرتم اس طرح کی گفتگو کرو گے تو میں آپ کی زمین کا بالکل متلاثی ند ہوں گا''۔ تو زید نے کہا: ''جو
اچھا لگے کرنا''۔ اب زید کے بھائی عمرو نے زید کی لڑکی کو بچھ بھی نہیں دیا اور زبر دہتی قابض ہوگیا، تو ایس صورت
میں کیا زیدا ہے داماد کا روز قیامت وامن گیر ہوگا یا نہیں ؟ الیں صورت میں شریعت اسلامیکا کیا تھم ہے؟
میں کیا زیدا ہے داماد کا روز قیامت وامن گیر ہوگا یا نہیں ؟ الیں صورت میں شریعت اسلامیکی تو بھی نہیں دیا، تو ایس
صورت میں مجد ساجد کی شریعت اسلامیہ کی رو سے بچھ گرفت ہوگی یا نہیں ؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....جب كرا ما وحية القول عن الكار رويا تو وه است برى الذمه بولي (٢) ، اب زيرا بين داما و المحتول ا

كتاب الوصايا، الباب الأول: ٢/٠٩، رشيديه) ........

کا دامن گیرروز قیامت نہیں ہوگا ،البتہ زید کے بھائی نے ظلم کیا کہ مرحوم بھائی کی لڑکی کو پچھے نہیں دیا ، حالانکہ وہ شرعی دارت ہے ، قیامت میں بھی وہ اس ظلم کی سزا بھگتے گا اور دنیا میں بھی اس پر وہال پڑے گا (۱) ، دا مادا گر پچھ اپی مظلوم نیوی کی مدد کرسکتا ہوتو کرے (۲)۔

۲..... بہت بڑی ً رفت ہو گی، وہ ظالم اور غاصب ہے(۳)، زمین اگر مرحوم کی ملک ہواوراس میں وراثت جاری ہوتی ہوتب میچکم ہے، جونمبر۲ میں تح بر کیا (۴) اگر زمین ملک مرحوم نہیں تھی، بلکہ محض کاشت کے

" ولا بد في الوصية من القبول". (مجمع الأنهر، كتاب الوصايا: ٣٢٠، ٣٢١، ٣٣٠، مكتبه غفاريه كوئه) (وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوصايا، الفصل الأول: ٣٣٣٠، رشيديه) (١) "عن سعيد بن زيند رضني الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أخذ شبرا من الأرض ظلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الأول، ص: ٢٥٠، قديمي)

(و صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ماجاء سبع أرضين: ١ ٣٥٣، قديمي)

روصحيح مسلم، كتاب البيوع، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها: ٣٢٠٢، سعيد)

(٢) "عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال رجل: يا رسول الله أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق، ص: ٣٢٢، قديمي) (٣) "الكبيرة السابعة والعشرون بعد المائتين: الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير ظلماً، أخرج الشيخان عن عانشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبراً من أرض أي: قدره، طوقه من سبع أرضين". (الزواجو عن اقتراف الكبائر، باب الغصب: ١٩٣٨، ١٨٣٨، دار الفكر بيروت)

"عن سعيما بن زيما رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أخما شبراً من الأرض ظلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الأول، ص: ١٣٠٣، قليمي) (وصحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في سبع أرضين: ١٦٣١ه، قليمي) (٣) تُهرا عدم اوجواب تمهرات را

کئے تھی اوراس میں ورا ثت جاری نہیں ہوتی ،تو اس کا بیٹکم نہیں بلکہ اصل ما لک کوا ختیار ہے کہ اپنی زمین جس کو َ عاہے ، کا شت کے لئے دے دے (۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

## وصيت كى ايك صورت كاحكم

سوال[۱۱۵۱۳]: وصبت کی کیاصورت اختیار کی جاسکتی ہے؟ اس نوعیت سے کدزید کے صرف ایک ہی اورکوئی لڑکانہیں، اس سلسلہ میں زید کو جو حقیق ہے وہ یہ کہ قبال الله تعالیٰ:
﴿ وَإِنْ كَانَتَ وَاحِدَةَ فَلَهَا النصف ﴾ (۲).

اگرلز کا موجود نہ ہو، تو آ دھا مال لڑ کی کا بقیہ عصبہ کا ، بیلوگ جس کا حصہ قرآن مجید میں مقرر ہے ، ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں ، ان کی مختلف شکلیں ہیں ، منجملہ ان کے دوجز دریا فت طلب ہیں۔

ایک بیرکه اختلاف دارین ند ہو، دوسرے آزادی غلامی کا اختلاف نہ ہو، اس وقت ان کو حصہ ملے گا،

اس سے جو باقی ہے دہ عصبہ کا ہے، اس مقام پراختلاف دارین سے کیا مراد ہے؟ آیا ہندوستان و پاکستان کے مثل تفاوت مکانات کا اختلاف یا مقامی اختلافات، مکانات، رہن ہن کی علیحدگی مراد ہے؟ دوسرے آزادی غلامی کا اختلاف نہ ہو، اس مقام پرانفرادی خاندانی اختلاف مراد ہے یا اجتماعی ملکی سیاسی مراد ہے؟ اس زمانہ کا حال جب کہ دوردور وہ مرحلہ ہے، اب بموجب حضرات اہل حق کا کیا فیصلہ ہے؟ ان کا کیا فرمان حکم ہے؟

سی خاص علت کی بناء پرنوعیت حکمت ہے مندرجہ ذیل کیفیت کو پیش نظرر کھتے ہوئے اپنی کل جائیداد کا تہائی نواسوں کے نام بقیدلڑ کی کے نام وسیت نامہ کھا جاسکتا ہے یانہیں؟ اگر جہ اپناکسی قدر حصہ اس میں ہبہ

<sup>(</sup>١) "المملك مامن شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال .....الخ: ٣/٣ - ٥، سعيد)

<sup>&</sup>quot;ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيف شاء". (شرح المجلة، كتاب الشركة، الفصل الثامن: ١٩٣٣/١، حنفيه كوئثه)

<sup>(</sup>وكذا في شرح المجلة : المادة: ١١٩٢ : ١١٥٣/١ ، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٢) (النساء: ١١)

کے شامل کیا جائے ،اگر ہوسکتا ہے تواس کی تفصیلی کیفیت سے مطلع فر مائیں۔ مسائل مذکورہ کی تفصیلی کیفیت رہے:

زيڊ

دو حقیقی بهتیج پاکستانی سوتیلا بهائی هندوستانی سوتیلی بهن هندوستانی اعلاقی اعلاقی اعلاقی اعلاقی اعلاقی اعلاقی ا

لژی حقیقی وارث هنده هندوستانی ایک ا

زید کے یہ بھائی بہن ندکورہ زیدگی مال کے سوتیل لڑکاڑکیاں ہیں اور ایک کے پاس جو جائیداد ہے وہ زیدگی حقیقی مال کے رکھتے ہوئے رہیں ہیں اس حقیقت صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے زید کے حقیقی باپ کے لڑکے یعنی بھائی بہن ندکورہ زیدگی وفات کے بعدا گرقائم رہیں تو زیدگی جائیداد سے ان کاحق ثابت ہوگا پانہیں؟ زیدکا تو بی غالب گمان ہے کہ اگر میں نے لڑکی کے نام قانونی وصیت نامہ ندلکھ وہ یا بہر جسٹری شدہ نہ کیا اس کے نام میں ان کے بعد ، تو میر بعد دوسرے عزیز جائیداد پر کممل جننہ کر کے لڑکی کے نواسوں کو محروم کر دیں گے ، ایک عجیب خلفشار کا اندیشہ ہے ، اس کے حفظ ما تقدم کے سلسلہ میں اگر شرعی قانون اختیار نہیں کیا جاسکتا ہے ، تو دوسری ایک کون بی شکل اختیار کی جاسکتی ہے ، جو کہ بالکل ہی خلاف نہ ہو، شریعت میں تبائی وصیت کی گئجائش ہے ، لیکن کس کے لئے ہے اور کس کے لئے نہیں ، اس کے کیا مواقع میں اور کتنی مقدار بہدکر نے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے ، نیز بہداور وصیت میں بچھ فرق ہے یا نہیں ؟ مواقع میں اور کتنی مقدار بہدکر نے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے ، نیز بہداور وصیت میں بچھ فرق ہے یا نہیں ؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

## اختلاف دارین اہل اسلام کے حق میں مانع نہیں، بلکہ دوسرے غیرمسلموں کے حق میں مانع ہے (۱)،

(١) "موانعه ... اختلاف الدارين حقيقة أو حكماً". (الدرالمختار). "اختلاف الدار لا يؤثر في حق المسلمين كما في عامة الشروح، حتى أن المسلم التاجر أو الأسير لومات في دارالحوب ورث منه ورثته الذين في دار الإسلام، كما في سكب الأنهر". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض: ١/٢٥٨٤)، سعيد)

"وكذلك اختلاف الدارين سبب لحرمان الميراث ..... ولكن هذا في أهل الكفر لا في حق المسلمين، حتى أن المسلم إذا مات في دار الإسلام، وله ابن مسلم في دار الهند أو الترك يرث". = جو غلامی مانع ہے وہ بیبال متحقق نہیں ، نہ کوئی غلام اس انتہار سے پاکستان میں ہے نہ بندوستان میں ، نواسے صورت مسئولہ میں وارث نہیں (۱) ، ان کے نق میں ایک تہائی کا وصیت نامہ لکھ و بنا شرعاً درست اور معتبر ہے ، تقسیم وراثت سے پہنے وصیت پوری کی جائے گی (۲) ، زید کو جائیداد کسی طرح سے ملی ہو، اس کے نصف کی حق دار اس کی لڑکی ، بقید نصف کے تین حصے بنا کر دو، حصے سوتیلے (علاقی) بھائی کومیس گے، ایک حصہ سوتینی (علاقی) بہن کو ملے گا بھینیوں کو پچھنییں سے گا (۳) ۔

= (البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣١٥١٩، وشيديه)

(وكذا في الشريفية شرح السراجية، فصل في الموانع، ص: ١٦. سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ٩٨١٣، مكتبه غفاريه كوئنه)

(1) "هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين ... وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن الغ". (الدرالمختار، كتاب الفرائض، باب توريث ذوي الأرحام: ١/١ ٩٥، ٩٢، ٩٥، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٩٢٩ م ١٠٩٠ و شيديد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرانض، الباب العاشر: ٢ ٥٨ م، رشيديه)

(٢) "وأما شرائطها: وكونه أجنبيا حتى إن الوصية للوارث لاتجوز، إلا باجازة الورثة .. . أن يكون الموصى به مقدار الثلث لا زائله عليه". (البحرالرائق، كتاب الوصايا: ٢١٢،٩ ، رشيديه)

"يبدأ من تركة الميت سبجهيزه سنتم تقدم وصيته أي: على القسمة بين الورثة، من ثلث مابقي، ثم يقسم الباقي بين ورثته". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كناب الفرانتن : ٩/١ ١٥٥ - ١ ٢١، سعيد) (وكذا في السراجي في الميراث، ص: ٣. قديمي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيوية، كتاب الفرانض، الباب الأول: ١٥٥٦ . رشيديه،

( ٣ ) نقشه ملاحظه مو:

مسئله ۲، تصر ۲

|      | بهن ( علاقی ) | بيمانى(عاياتى)      | بيني |
|------|---------------|---------------------|------|
| 11/2 | نوتسه         | ن <sup>ي</sup> تيمن | نصف  |
|      | I             | r                   | 1/5  |

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانْتُ وَاحَدَةَ فَلَهَا النَّصْفَ ﴿ (النَّسَاءَ: ١١) .....

''ہبہ''وارث کوبھی کیا جاسکتا ہے، غیروارث کوبھی اوراس کے لئے اپنی صحت و تندرتی میں اپنا قبصنہ بٹا کرموہوب لد کا قبصنہ کرادینا ضروری ہوتا ہے(۱)، وسیت انتقال موسی کے بعد نافذ ہوتی ہے(۲) اور وہ وارث کے تقل میں ہوتا ہے اس پرراضی ہوجا کیں (۳) اور غیروارث کے تقل میں معتبر مانی جاتی ہے بغیر ورثاء کی رضا مندی کے بھی، نیز وہ ایک تہائی تر کہ میں معتبر ہوتی ہے، اگر ورثدرضا مند ہوں تو اس سے زائد

"فيداً بذي الفرض، ثم بالعصبة النسبية، ثم بالعصبة السببية الخ". (الفتاوى العالمكيرية،
 كتاب الفرائض، الباب الأول: ٢/٢٣٨، رشيديه)

"العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ مابقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد آخذ جميع المال". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثالث: ١/١ ٥٣٥، رشيديه)

قال الله تعالى: ﴿ يُو صَيِّكُمُ اللَّهُ فَي أُولَادِكُمُ لَلذِّكُمِ مثل حظ الأَنتَيينِ ﴿ (النساء: ١١)

(۱) ہیہ واہب کی طرف ہے تیرن ہےاور تیرع وارث وغیر وارث سب کے حق میں جائز ودرست ہے ،ای طرح تیری ت میں قبضہ بھی شرط ہے ،ورند تیرن تا منہیں ہوگا۔

"وأما مايىرجع إلى الواهب فهوزأن يكون ممن يملك التبرع؛ لأن الهبة تبرع". (بدائع الصنائع، كتاب الهبة: ١ ١٨٠، رشيديه)

"وتتم الهبة بالقبض الكامل". (الدر المختار . كتاب الهبة: ١٩٠٥، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة. الباب الأول: ١٠٨٨، وشيديه)

(٢) "التركة تشعلق بها حقوق أربعة: .... ثم تنفذ وصاياه من ثلث مابقي بعد الكفن والدين". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٢٠٣٩، وشيديه)

(وكذا في السراجي في الميراث، ص: ٣، قديمي)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٢٤/٩، وشيديه)

(٣) "لاتجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يجوزها الورثة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوصايا، الباب
 الأول: ٢/٠٩، رشيديه)

روكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوصايا: ١٥٥/٦، ٢٥٢، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر. كتاب الوصايا: ١٨/٣ مكتبه غفاريه كوئته)

(٣) "شم تنصبح النوصيرة لأجنبني من غير إجازة الورثة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوصايا، الباب

میں بھی معتبر ہوسکتی ہے(ا)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۹/۱۲ ھ۔ الجواب صحیح: العبد نظام الدین، دارالعلوم دیو بند۔

غیرکے مال میں وصیت کا تھم

سسوال[1013]: ایک خص نے اپنی پیسے سے جائیداداورز مین خریدی اوراس کی تغییر میں اپنا اور وہ کاروباس کی دکان بلوے میں لٹ گئی تھی بیسیہ لگایا، صرف بھائی صاحب کو تقریباً دس ہزار کے قریب ادھار دیا، کیونکہ ان کی دکان بلوے میں لٹ گئی تھی اور وہ کاروبار کرنے گئے، چونکہ ان کا بڑا الاکا ایک پاکستان میں اچھی ملازمت پر ہے، لہٰذا اس نے اپنے والد کو پاکستان بلانے کے لئے لکھا، انہوں نے دوکان کوخر و برد کرنا شروع کردیا اور چونکہ میں ملازمت پر تھا، اس لئے اس کی دیکھ بھال نہ کرسکا، لہٰذا بھی وہ ہمی اور بھائی صاحب میں جھڑا بھی ہوا، اس لئے خصہ کی اس کی دیکھ بھال نہ کرسکا، لہٰذا بھی وہ بھی اور بیدا کی تھی اور بیرے والد مرحوم کی وراثت میں ملی تھی، وہ بھی اپنی بیوی حالت میں جو جائیدا و میں نے بذات خود پیدا کی تھی اور بید رجنڑی حالت میں کردی اور بیچ کی قیمت مبلغ پانچ ہزار روپے اپنے ملئے والے سے چند گھنٹوں کے لئے کی تھی اور بعدر جنڑی کے دالیس کردی اور بیچ کی قیمت مبلغ پانچ ہزار روپے اپنے ملئے والے سے چند گھنٹوں کے لئے کی تھی اور بعدر جنڑی کے دالیس کردی تھی، اب اس شخص کی زوجہ نے وفات سے قبل اپنے سب بھائیوں اور بہنوں کو بلا کرسب اہل محلہ کے دالیس کردی تھی، اب اس شخص کی زوجہ نے وفات سے قبل اپنے سب بھائیوں اور بہنوں کو بلا کرسب اہل محلہ کے صاحبے وصیت کی کہ

''دیکھو! اپنے بہنوئی ہے دغامت کرنا، بیہ جائیدادسب انہیں کی ہے، میرااس میں پچھنیں ہے اس میں میراکوئی حصہ بیں ہے،میری دلجوئی کے لئے میرے نام کر دی تھی،

 <sup>&</sup>quot;وتنجوز بالثلث للأجنبي، وإن لم ينجز الوارث ذلك.". (الدرالمختار، كتاب الوصايا: ٢٥٠/٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوصايا: ٢١٣/٩، رشيديه)

<sup>(</sup>١) "ولا تنجوز بسما زاد عملي الثلث، إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوصايا، الباب الأول: ٢/٠٩، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوصايا: ٣/٩، ٢١، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار، كتاب الوصايا: ٢٥٠/١، ١٥١، سعيد)

کیونکہ میرے کوئی اولاد نہیں تھی ، اس لئے بیچ میرے نام کردی ہے بلا قیمت ، جو پچھ میرا حصہ تم کوور شدمیں پہو نیچے گاوہ سب ان کے نام واپس کر دینا''۔

زوجہ کے بھائیوں نے وعدہ کیاا پی ہمشیرہ ہے اوراہلِ محلّہ بھی موجود تھے، وعدہ کیا کہ'' ہم اپنے بہنو کی ہے دغانبیں کریں گے''۔

اس واقعہ کو گیارہ سال ہو چکے ہیں اور وہ وعدہ کو پورانہیں کررہے ہیں اور ٹال مٹول کررہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت خراب ہوگئ ہے اور وہ پورانہیں کرنا چاہتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کی باہت شرع مشین میں کیا تھم ہے؟ اور ایسے لوگوں کو پچھ حصہ بھی پہو نچنا ہے یانہیں؟ وہ لوگ یہ چپا ہتے ہیں جب وہ مرجا ئیں تو ہم لوگ زبروتی ان کی جائیدا و پر قبضہ کرلیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا اٹا یزئین کہ وہ عدالتی کا رروائی کرسکیں۔ الجواب حامداً ومصلیاً؛

اس کی زوجہ نے جو وصیت بھا ئیوں کو کی ہے، وہ شرعاً واجب العمل نہیں (۱)،البته اگر جائیداد واقعة بیوی کونیس دی تھی، بلکہ مصلحة اس کے نام کروی تھی اور کہہ دیا تھا کہ' ویتامقصود نہیں ہے' تو بیوی اس کی مالک ہی نہیں ہوگی (۲)، وہ بیوی کا ترکنہیں ان کواس کے لینے کا کوئی حق ہی نہیں،اگر واقعة بیوی کو دے دی تھی تو اس

ر 1) "وأما شرائطها: ..... وكونه أجنبياً حتى أن الوصية للوارث لاتجوز، إلا بإجازة الورثة .... أن يكون الموصى به مقدار الثلث لا زائداً عليه". (البحر الرائق، كتاب الوصايا: ٢١٢/٩، رشيديه)

"يداً من تركة الميت ..... بتجهيزه ... ثم تقدم وصيته أي: على القسمة بين الورثة، من ثلث ما بقي، ثم يقسم الباقي بين ورثته". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٩/٢ ٥٥٠- ١ ٢٦، سعيد) (وكذا في السراجي في الميراث، ص: ٣، قديمي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٢/٢٣م، رشيديه)

(٣) "فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع أي: توافقا على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس، ولا يريد انه، واتفقا على البناء أي: على أنهما لم يرفعا الهزل ولم يرجعا عنه، فالبيع منعقد لصدوره من أهله في محله، لكن يفسد البيع لعدم الرضا بحكمه، فصار كالبيع بشرط الخيار أبداً، لكنه لايملك بالقبض لعدم الرضا بالحكم؛ حتى لو أعتقه المشتري لا ينفذ عتقه هكذا ذكروا، وينبغي أن يكون البيع باطلاً لوجود حكمه، وهو أنه لايملك بالقبض". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في حكم البيع مع الهزل: ٣/١٥٠٥، سعيد)

میں ضرور میراث جاری ہوگی ،نصف کا شو ہرخق دار ہوگا اور نصف دیگر ورثاء کو حصہ رسد ملے گی (۱) ،اگر بیوی کو دے کر واپس لے لی اور بیوی اس پر رضا مند ہوگئی ، تب بھی وہ بیوی کا تر کہ نہیں (۲) ، دوسرے کی چیز پر ناحق قبضا یہ کر ناخصب اورظلم ہے ، جس کا وہال سخت ہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ويوبند-

الجواب صحيح:العبدنظام الدين، دارالعلوم ديوبند \_

= (وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب البيوع: ١١٩٥١، مكتبه إمداديه كوئثه)

(وكذا في ردالمحتار، باب الصرف، مطلب في بيع التلجئة: ٢٤٣/٥، سعيد)

روكذا في إمداد الفتاري، كتاب البيوع: ٣٠ ٢٩، ١٣، مكتبه دار العلوم كراچي)

ر ١) "أن أعيان المسوفي المسروكة مشسركة بين الورثة على حسب حصصم". (شوح المجلة لخالد الأتاسي، كتاب الشركة، المادة: ٩٢ - ١ : ١/٣، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣٧٣/٩، رشيديه)

(وكذا في شرح الحموي على الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الفرائض: ٣٩٤/٢، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في شرح الحموي على الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الفرائض حق الغير بعين من الأموال". (٦) "لأن التركة في الاصطلاح ماتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال". (ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٢/٩٥٦، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٢١٥/٩، رشيديه)

(وكذا في حاشية السراجي، ص: ٢. قديمي)

(٣) "الكبيرة السابعة والعشرون بعد المائتين: الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير ظلماً، أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبراً من أرض أي: قدره، طوقه من سبع أرضين". (الزواجر عن اقتراف الكبائر، باب الغصب: ١/٣٣٣، دارالفكر بيروت)

"عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أخذ شبرا من الأرض ظلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الأول، ص: ٢٥٣، قديمي) روصحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في سبع أرضين: ٢٥٣، قديمي)

## بینک میں جمع شدہ رو پیکا بیوی کے نام وصیت کرنا

سے ال[۱۱۵۱۲]: شوہر کا بچھ روپیہ بینک میں جمع ہے، شوہر نے بید کھاہے کہ 'میرے انقال کے بعد بدروپیہ میری بیوی کو ملے'' کیااس روپیہ میں مال کا حصہ ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرشوہرنے اپنے نام پرجمع کرکے ہے کہہ دیا کہ''میری بیوی کو ملے'' تو ہہذہیں (۱)، بلکہ شوہر کا ترکہ ہے ہے (۲)، جس میں بیوی ایک چوتھائی کی حق دارہے (۳) اورایک تہائی کی مال حق دارہے (۳) ہفتیم ترکہ سے مہلے مہرکی ادائیگی لازم ہے (۵) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبرمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۱/۸۵ھ۔

(١) "لايتم حكم الهبة إلا مقبوضة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الثاني: ٣/١٥٤، رشيديه)

روكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الهبة: ٢٩٠/٥، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الهبة: ٣/ ٢٨١، مكتبه شركت علميه)

(٢) "لأن التوكة في الاصطلاح ماتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين من الأموال".

(ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٢/٩٥٤، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الفرائض: ٢٥/٩ هم، رشيديه)

(وكذا في دليل الوارث على هامش السراجي، ص: ٢، قديمي)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد﴾ (النساء: ١٢)

"وللزوجة الربع عند عدمهما". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني: ٢/٠٥٠، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٩/٣٤٣، رشيديه)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ (النساء: ١١)

"الشالثة: الأم ولها ثلاثة أحوال: السدس مع الولد وولد الابن ..... والثلث عند عدم هؤلاء".

(الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني: ٣/٩ ٣٨، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٩/٠/٣، رشيديه)

(٥) "يبداء من تركة الميت بتجهيزه ..... ثم تقدم ديونه ..... ثم يقسم الباقي بين ورثته". (الدرالمختار =

# کیاوصی مال بنتیم کواستعال کرسکتا ہے؟

سے وال[۱۱۵۱۷] : جو تخص یتیم بچوں کی پرورش کررہاہے، مال یتیم میں سے وہ سرپرست بھی اپنے استعال میں لاسکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے،اس لئے بوقتِ حاجت اس قلیل پر کفایت کی جائے ،ایبانہ ہو كهال وعيدمين آجائيه

﴿إِن اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَّمَى ظَلَّمَا إِنْمَا يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِم نَارِا

وسيصلون سعيرا، الآية النساء: ٤، ١٠ آيت (١).

فقط واللد تعالي اعلم \_

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۱۲/۱۳/۱۲هـ الجواب صحح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديو بند \_

کیامورث کے وعدہ کی تکمیل ورثہ کے ذمہ ضروری ہے؟

سب وال[١١٥١٨]: زيدفالج جيسے ديرينه مرض ميں مبتلاتھا، اپني تَنگ دامني کي وجه سے رہائش کا مکان

= مع ردالمحتار، كتاب الفرائض: ١٩/٦-٢٦٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣٢٥/٩، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٢ /٣٣٧، رشيديه)

(١) (النساء: ١٠)

قال الله تعالى: ﴿ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، (النساء: ٢)

فَهْ صَبِيحِ مُسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنِهَا فِي قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِن كَان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾ قالت: نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه، إذا كان محتاجاً جاز أن يأكل منه ..... وقبال بعيضهم: المراد اليتيم إن كان غنياً ..... والأول قول الجمهور، وهو الصحيح". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، النساء: ٣٣/٣، دار إحياء التراث العربي بيروت) فروخت کرؤالا، زیدنے اپنے غیر حقیقی داماد خالد ہے کہا کہتم میری خدمت کرو، میں تمہاری ذاتی زمین پرایک بخته کمرہ کی تغییر کرادوں گا، یہ بات کہنے تک محدود نہی، بلکہ تشمیں کھا کروثوق دلایا کہ جتنے روپے تعمیر کمرہ پرضر ف ہوں گے وہ میں برداشت کروں گا، زید کے عزم صمم کا اثبات اثاث تعمیر خرید نے ہے بھی عیاں ہوتا ہے، مثلاً: پخته اینٹیں کنڑی وغیرہ اور زیر تغمیر کمرہ کی بنیاد بھرانا، زید کا یہ بھی خیال تھا کہا گرمشتری اپنے مکان سے نکالے، تو میر سے اینٹیل کنڑی وغیرہ اور زیر تعمیر کمرہ کی بنیاد بھرانا، زید کا یہ بھی خیال تھا کہا گرمشتری اپنے مکان سے نکالے، تو میر سے رہنے کی جگہ مہیار ہے گی، کیکن سینٹ کی کمیائی کی وجہ سے مجوزہ کمرہ کی تغمیر کممل نہ ہو تکی اور زیدا تی اثناء میں انتقال کر گیا، اب اس کے بچے ہوئے روپے سے تعمیر کی تحمیل ہوگی کنہیں؟ ورشہ کے لئے کیا تھم ہے؟
المجواب حامداً و مصلیاً:

زیدنے جو وعدہ وارا دہ کیا تھا، ورثاءاس کی تکمیل کے ذمہ دارنہیں (۱)، جورو پیے موجود ہے، وہ اس نے ہبہ نہیں کیا بیسب زید کا تر کہ ہے (۲)، ورثاء هب حصص شرعیہ تقسیم کرلیں ،اگر زید نے وصیت کی ہوتی تو ایک

(۱) زید پرخوداس وعده داراده کی تکمیل ضروری نہیں تھی ،تواس کے در ثاء پر بھی لازم نہیں کہاس کے بعداس کی تکمیل نریں ،ابستہ اگر وعدہ کرتے وفت ہی پورا کرنے کااراد ہنہیں تھا،تو وہ گناہ گار ہے۔

"(سئل) فيما إذا وعد زيد عمراً أن يعطيه غلال من أرضه الفلانية ..... فاستعملها وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئاً، فهل يلزم زيداً شيء بمجرد الوعد المزبور؟ (الجواب) لايلزم الوفاء بوعده شرعاً، وإن وفي فبها ونعمت والله سبحانه الموفق". (تنقيح الفتاوي الحامدية، مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة: ٣٥٣، ٣٥٣، إمداديه)

"قوله: المخلف في الوعد حرام، قال السبكي: "ظاهر الأيات والسنة تقتضي وجوب الوفاء"، وقال صاحب "العقد الفريد في التقليد": "إنما يوصف بما ذكر أي: بأن خلف الوعد نفاق إذا قارن الوعد العزم على الخلف ..... وأما من عزم على الوفاء، ثم بدا له فلم يف بهذا لم يوجد منه صورة نفاق كما في الإحياء من حديث طويل عند أبي داود والترمذي مختصراً بلفظ "إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف فلا إثم عليه". (شرح الحموي على الأشباه والنظائر، كتاب الحظر والإباحة: ٣٣٦/٣، إدارة القرآن كراچي)

"قال العلامة الملاعلى القارئ رحمه الله تعالى: ومفهومه أن من وعد وليس من نيته أن يفي فعليه الإثم". (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب الوعد: ١٥/٨ ٢، رشيديه) (٢) "لأن التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال". =

ثلث تركه ميں اس كانفاذ ہوتا (1) \_اب بچھ ہيں \_فقط والقد تعالی اعلم \_ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم و یو بند، ۴۸/۱۱/۹۶ ھـ



# www.ahlehad.org

= (ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٢/٩٥٩، سعيد)

(وكذا في دليل الوارث على هامش السراجي في الميراث، ص: ٢. قديمي)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣١٥/٩، وشيديه)

(1) "ثم تنفذ وصاياه من ثلث مايقي بعد الكفن والدين". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب
 الأول: ٢/٢٣٣، رشيديه)

(وكذا في السراجي في الميراث، ص: ٣٠ قديمي)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الفرائض: ٩٤/٩، رشيديه)

# الفصل الرابع في ذوي الفروض (ذوى الفروض كابيان)

## تقسيم جائيدا دوتر كهكي ايك صورت كاحكم

سے وال[۱۱۵۱۹]: کیافرماتے ہیں علائے دین ذیل کے مسائل میں کہ زیدمرحوم کا ایک کارخانہ ہے،اس کارخانہ کی عمارت پرتقریباً ۴۰/سال قبل زیدمرحوم کے ۴۰۰۰/سپنیتیں ہزاررو لیقمیر میں خرچ ہوئے تھے، زید نے اپنی حین حیات میں مذکورہ بالاعمارت کواپنی تجارت دوبارہ ایجاد کرنے کی غرض ہے اپنے شہر کے ایک مالدار تا جرکے پاس رکھ کربطور قرض دیں ہزار روپے لے کر کاروبار چلایا تھا، چندسالوں کے بعد تجارت میں بھاری خسارہ ہوکر کار دبارختم ہوگیا، کار دبارخسارہ میں ختم ہونے پر زیدا پنی اس عمارت کو بالا مذکورہ روپے بھر کر رہن ہے چھڑا نہ سکے، رہن والوں کا تقاضا زیادہ ہونے پر مجبور و بےبس ہوکر زیدمرحوم نے اپنی بیوی خیرالنساء ہےان کے زیورات تخیینًا یا نچ ہزار روپیوں سے زیادہ رقم کے ان سے اس وعدہ پر لے کر کہ مذکورہ جائیدا دکور ہن ہے چھڑا کراس پوری عمارت کو بیوی کے نام لکھ کر بذر بعیہ رجسٹری دستاویز منتقل کردیں گے ، بیوی سے میہ وعدہ پیکا کر کےان سے زیورات بطور قرض حاصل کر لئے اوران کوفروخت کر کے پانچ ہزارروپے لے کرزید مذکورہ رہن والے کا جن کے پاس پیرجائیدادبطور رہن کے رہا۔ گفتگو کر کے بیہ بات طے کرلی کہ رہن کی رقم دس ہزار میں سے اس وفت فوری طور پریا نچ ہزار رویے بھرویں گےاور بقیہ رقم کارخانہ کے ماہانہ کراید کی آمد میں ہے وہ جمع کرتے جاویں، اس طرح بیہ معاملہ طے کرکے زید نے اپنی بیوی کے زیورات سے جو پانچ ہزار روپے یا میچھ زائد رقم دستیاب ہوئی ،اس قم کورہن والے کو بھر دیا اور میعا درہن ختم ہونے پراس جائیدا کو بیوی کے نام لکھ<sup>و</sup> بیے کا وعدہ کیا تھا کہاں اثناء میں زید کا احیا تک انتقال ہو گیا ، زید مرحوم کے دولڑ کے اور ایک لڑکی تینوں نے متفقہ طور پر ،لڑ کی نے اپنی جانب سے اپنے شو ہر کو گواہی کے لئے وکیل بنا کر ان نتیوں نے اپنے والد مرحوم کے حسب وعدہ اس عمارت کواپنی ماں کے نام لکھ کر دستاویز بنا کر رجسٹری کر کے جائندا د ماں کے قبضہ میں کلینہ دیے دی اور اس طرح

میرجائندا دزیدمرحوم کی بیوی خیرالنساء کے نام منتقل ہوگئ ،اس وقت زیدمرحوم کی والدہ ماجدہ کلثوم لی زندہ تھیں اور ان کے بڑے فرزندا درایک بیٹی بیخی زیدمرحوم کے بڑے بھائی اورا یک بہن بھی زندہ تھے۔

اس جائیداد کے منتقل ہونے کے بعد چار پانچ سال تک زید مرحوم کی والدہ ماجدہ کلثوم بی زندہ تھیں،
اس کواس کا پوراعلم تھا اور اس عرصہ میں بھی انہوں نے اپنے پوتے پوتی یعنی زید مرحوم کی اولا دسے یا بہو ہے اس کے متعلق نارضا مندی کا اظہار نہیں کیا، زید مرحوم کی والدہ اس واقعہ کے چار پانچ سال بعد تک زندہ رہ کرانتقال کر گئیں، ان کے بعد ان کے بڑے لڑکے اور بیٹی زید مرحوم کے بڑے بھائی اور بہن کی طرف سے بھی اس حق کا کوئی مطالبہ نہیں ہوا، اس لئے کہ بیسب اور خاندان کے اکثر افراد بخوبی آگاہ تھے، ان کو پوری طرح معلوم تھا کہ یہ جائیدا و زیر بہن رہ چکا ہے اور زید مرحوم کی بیوی نے اپنے زیورات شو ہر کو بطور قرض مذکورہ وعدہ پر دے کر جھڑائی تھی، ورنہ وہ جائیدا و زبر ہیں رہ چکا ہے اور زید مرحوم کی بیوی نے اپنے زیورات شو ہر کو بطور قرض مذکورہ وعدہ پر دے کر جھڑائی تھی، ورنہ وہ جائیدا ورنہ ہی کے نہ چھڑی اور اس میں ڈوب کرختم ہو جاتی۔

یہ جائیدا زید مرحوم کی بیوہ بیوک کے نام بذریعہ دستاویز رجش کی منتقل ہوکر تقریباً ۱۳۰/ سال کی طویل مدت گزرگئ اور تیس برس سے زید کی بیوک کے قبضہ میں کلیڈ چلا آ رہا ہے، وہی اس کی آمدنی اور سیاہ وسفید کی ما لکہ تھیں، اس عرصہ میں زید کی والدہ کلاؤم بی زندہ رہیں اور کوئی مطالبہ نہیں کیا، آخروہ راہی عدم ہوئیں، ان کے انتقال کے بعدان کے بڑے جیٹے اور بیٹی جن کا ابھی ذکر کیا، چندسال زندہ رہے اور ان کی طرف ہے بھی کوئی مطالبہ نہیں، ان لوگوں کا بھی انتقال ہوگیا (تقریباً آخصال کا عرصہ گزر چکا) زیدمر حوم کی بیوی خیرالنساء صاحب جن کے نام یہ جائیداد ہے، مستقل تمیں سال سے انہیں کے قبضہ میں کلیڈ چلا آر ہا تھا اور آمدنی وغیرہ کی وہی ما لکہ رہی تھیں، چھسات ماہ ہوئے، انتقال کر گئیں، اب آپ ہے گزارش ہے کہ ندکورہ باتوں کو پیش نظر رکھ کر ذیل کے سوالات کے جوابات مرحمت فرما ئیں:

ا سے مذکورہ سب حالات کے پیش نظر بھی اگر زید مرحوم کے بڑے بھائی اور بہن جنہوں نے زید مرحوم کے انتقال کے بعدا درا پنی والدہ ما جدہ کے انتقال کے جے سات سال بعدا نقال فر مایا ، ان کی اولا دیں وارثوں کی طرف سے مذکورہ بالا زید کی بیوی پرتمیں سال قبل منتقل شدہ جائیدا میں زید مرحوم کی والدہ ماجدہ بعنی دادی کے حق کا مطالبہ اور دادی مرحومہ ، ان کے بڑے بیٹے (والد) اور بیٹی (چھو بھی) کے حق کا مطالبہ کریں تو کیا قابل ساعت اور حق بجانب ہوگا؟

۲---- ندکورہ جائیداد میں اگریہلوگ اس کی آمدنی کا مطالبہ تمیں سال بعداور صاحب جائیداد کے انتقال کے بعدان کے دارتوں سے کریں تو بیقابلِ قبول اورحق ہجانب ہے؟

سے ...... ندکورہ جائیداد میں اگر بیلوگ اس کی تمیں سال کی آمد نی کے طالب ہوں (مطالبہ کریں) تو کیا یہ بھی قابلِ ساعت ہوگا؟ اگر ہوتو یہ کس کے ذرمہ واجب الا داء ہے؟ اور شرعاً اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ جواب سے نوازیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

زیدم حوم تو اپنی حیات میں نہ بیوی کا قرض پانچ ہزار روپیدادا کر سکے، نہ جائیداد بعوض قرض اس کے نام منتقل کرنے کا وعدہ پورا کر سکے، ان کے انتقال کے بعدان کے ترکہ میں بعداداء دین مہرودیگر قرض سب ورشہ کا حصہ تھا(۱)، والدہ کا بھی اور تمام اولا دکا بھی اور بیوی کا بھی۔ بیوی کے قرض کو بصورت زیور ونقرنہیں اوا کیا گیا بلکہ جائیداد کی صورت میں اوا کیا گیا تا کہ مرحوم کا وعدہ بھی پورا ہوجائے اور بیوی کو اپنا قرض بھی ہوجائے، اس کے لئے ضرورت تھی کہ سب ورشہ منتقل ہوکر صورت اختیار کریں، یعنی زید کی والدہ کا بھی مشورہ ہوتا، مگر ایسانہیں کیا گیا ہی کوتا ہی متورہ ہوتا، مگر ایسانہیں کیا گیا ہی کوتا ہی ہوئی، تا ہم جب زید کی اولا دینے اس کی تھیل کی بعنی اپنے والد کا قرض اوا کر دیا اور زید کی والدہ نے اس میں کوئی مزاحمت نہیں کی جب کہ وہ بھی ہر اکی بطور وراثت حق وارشیں، بلکہ انہوں نے خاموثی اختیار کی تو بیاس بات کا قرید ہے کہ مرحوم بیلے کا قرض اوا کرنے کی جوصورت اختیار کی گئی ہے وہ اس پر رضا مند تھیں اور تھیں ہیں ہے کہ قسیم میراث سے پہلے متوفی کا قرض اوا کریا جائے۔

پس صورت مسئولہ میں زید کی بیوی اس جائیداد کی مالک ہوئی ، پھراس کے انتقال پراس کے ورثہ کاحق ہے ، زید کے بھائی بہن کا اس میں حق نہیں ، وہ زید کی بیوی کے وارث نہیں ، البتدا پنی والدہ کے وارث ہیں (۲) ،

(١) "يسدأ من تركة الميت بتجهيزه ..... ثم تقدم ديونه ..... ثم يقسم الباقي بين ورثته أي: الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة أو الإجماع". (الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٩/٦-٥٩/٦، سعيد) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الفرائض: ٣١٥/٩، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٢/٢٣٨، رشيديه)

(٢) "ويستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٣٣٤/١، وشيديه) ......

سراس جائنداد میں والدہ کا جو بچھ حصہ تھا، وہ تو بعوض قرض زیجہ زید کے پاس چلا گیا، ہاں! اس کے علاوہ جو بچھ والدہ کا ترکہ ہو، اس میں ہے ان کو حصہ ملے گا اور زید کی اولا دکوا پنی دادی کے ترکہ ہے بچھ ہیں ملے گا، اس کئے کہ زید کا انتقال والدہ کے سامنے ہو گیا تھا اور زید کے بھائی بہن موجود تھے(1)۔

> ۲.... بیدمطالبه درست نهیس (۲) به سر

س....ینجمی درست نبیس (۳)\_

تندیدہ: یہ جواب اس تقذیر پرہے کہ زیدم حوم کی جائیداد کو بیوی کے نام بعوض قرض منتقل کرنے پر والد و زید کی رضامندی معلوم ہو، اگر وہ اس پرراضی نہیں تھیں (اس لئے کہ مقدار قرض پانچ ہزار کے مقابلہ میں جائیداد کی مالیت بہت زیادہ تھی )اور والدہ نے ناخوش کا اظہار کردیا تھا اور اجازت نہیں دی تھی، گو بعد میں دعوی اور مطالبہ نہ بھی کیا ہو، تو پھر والدہ کا جن ساقط نہیں ہوا (سم)۔انتقال والدہ کے بعداس میں زید کے بھائی بہن کا

= (وكذا في الدرالمحتار، كتاب الفرائض: ٢/٦٢)، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ١٥/٥ ٩ م مكتبه غفاريه كوئته)

(1) "وعبصبة أي: من يأخذ الكل أي: إذا انفرد والأحق الابن، ثم ابنه". (البحرالرائق، كتاب الفرائض: ١/٩) وشيديه)

"الأقرب فالأقرب يوجحون بقرب الدرجة، أعني أولهم بالميراث جزء الميت أي: البنون، ثم بنوهم ... الخ". (السراجي في الميراث، باب العصبات، ص: ٣ ١، قديمي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثالث: ٣٥٢/٦، رشيديه)

(۲) چونکہ مذکورہ عمارت زید کی بیوہ کی ملک ہے، لہٰذاہی کی آمد نی کی بھی وہی ما لک ہوگی ،کسی کو بھی اس سے آمد نی کے مطالبہ کا حق نہیں۔

"لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي". (البحرالرائق، كتاب الحدود، فصل في التعزير: ٩٨/٥، رشيديه)

روكذا في ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ١/٣ ١ ٢ ٠ ٣٠ سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، فصل التعزير: ٢٤/٢ ا ، رشيديه)

(٣) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

(٣) "عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم=

بھی حصہ ہوگا، پھران کی خاموثی اور مطالبہ نہ کرنے سے ان کاحق بھی ختم نہیں ہوا (۱)، پھران کی اولا دکا بھی حق ختم نہیں ہوا، البتہ مدت طویلہ گزرجانے کی وجہ سے دعوی اور مطالبہ کاحق ضابطة اور قضاء نہیں رہا(۲)، تا ہم عنداللہ دیانتہ برائت نہیں ہوئی، اس لئے ان سے مفاہمت ومصالحت کر کے سبکدوشی کرلی جائے یا ان کو جائیدا دمیں سے حصہ دے کر راضی کیا جائے یا قیمت دی جائے یا معاف کرایا جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرليه، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح: العبد نظام الدين، دارالعلوم ديوبند\_

## ماں اور بیوی میں تقسیم میراث

#### سے ل[وارث چھوڑ ہے اور کو کی نہیں

= "ألا لا تنظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" أي بأمر أو رضا منه". (مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني: ١٣٩/٦، رشيديه)

(وكذا في السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الغصب، باب من غصب لوحاً ..... الخ: ٢ /٢٦ ١ ، دار الكتب العلمية بيروت) (ومشكاة المصابيح، كتاب البيوع: ١ /٣٥٥، قديمي)

(١) "لو قال وارث: تركت حقي، لا يبطل حقه؛ إذ الملك لايبطل بالترك". (الأشباه والنظائر، مايقبل الإسقاط: ٣٥٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في ردالمحتار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتى: ٩٢٣/٥، ٦٢٥، سعيد)

(وكذا في جامع الفصولين، كتاب الفرائض، الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين: ٢/٠٣، اسلامي كتب خانه)

(٢) "رجل تصرف زماناً في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف، ولم يدّع، ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده، فتترك على يد المتصرف؛ لأن الحال شاهد اهـ، والله سبحانه وتعالى الهادي وعليه اعتمادي.

(أقول) والحاصل: من هذه النقول أن الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد ثلاثة وثلاثين لا لا لنسمع إذا كان السرك بلا عذر من الأعذار المارة؛ لأن تركها هذه المدّة مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهراً". (تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الدعوي: ٣/٢، مكتبه إمداديه كوئثه)

ہے،توتر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

میت کے ذمہ قرض مہر وغیرہ جو کچھ ہے، اس کوادا کرنے کے بعد چوتھائی تر کہ بیوی کو ملے گا(۱)اور تہائی تر کہ ماں کو ملے گا(۲)، بقیہ دادا پر دادا وغیرہ کی اولا دبیس کوئی عصبہ ہو، تو اس کو ملے گا(۳)، تمام در شدگی تفصیل لکھ کرمعلوم کرلیں۔فقط والٹداعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ويوبند \_

# تنین بهنوں اورایک بیوی میں تقسیم میراث

سوال [۱۱۵۲]: ایک شخص سی المذہب کچھ عرصہ ہوا کہ فوت ہوگئے، ان کی کوئی اولا دہیں ہے اور نہیں ہے اور نہیں ہے اور کی متوقع کے والدین زندہ ہیں ، صرف ان کی متکوحہ ہوہ ہے، جائیداو، مکان ، دکان ، چکی اور باغات پر مشمل ہے، جومتوفیٰ کی خود بنائی ہوئی ملکیت ہے اور کل جائیداد مع زیورات مکان کا وصیت نامہ متوفیٰ نے اپنی متکوحہ ہوہ کے حق میں اپنی ہی زندگی میں رجسڑی کر ایا تھا، جس کی روہ ہے ہوہ ساری جائیداد کی حق وار ہوتی ہے، لیکن متوفیٰ کے حق میں اپنی ہی زندگی میں رجسڑی کر ایا تھا، جس کی روہ ہے ہوہ ساری جائیداد کی حق وار ہوتی ہے، لیکن متوفیٰ

(١) قال الله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ﴾ (النساء: ١٢)

"وللزوجة الربع عند عدمهما". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني: ٢/ ٣٥٠، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٩/٣/٩، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ (النساء: ١١)

"الشالثة: الأم ولها ثـلائة أحـوال: السدس مع الولد وولد الابن ..... والثلث عند عدم هؤلاء".

(الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني: ٢/٩ ٩/٢، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٩/٠٥، رشيديه)

(٣) "فيبداء بذي الفرض، شم بالعصبة النسبية، ثم بالعصبة السببية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٣/٢٨، رشيديه)

(وكذا في السراجي في الميراث، ص: ٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣١٣/٩، رشيديه)

کی بہن جو یہال کی باشندہ ہے، کا ایک لڑکا ہے جواپنے کوساری جائیداد کا وارث بتا تا تھا، ان حالات میں معاملہ متنازعہ ہوگیا ہے، اس صورت میں شرعی قانون کی روہے کل جائیداد کی وراثت کن کے حق میں منتقل ہوتی ہے اور کسس تدر، یہ بھی بتانے کی زحمت کریں کہ وہ وصیت نامہ جومتوفی نے اپنی زندگی میں اپنی منکوحہ بیوی کے حق میں بذریعہ رجسٹری کیا تھا، وہ بحال رہے گایا ساقط ہوجائے گا۔

نوٹ: مرحوم کی زندگی ہی ہے تین پیٹیم بچے پرورش پار ہے تھے، جن میں ایک بچی شادی کے قابل ہے، وہ تینوں نیچے اب بھی بیوہ کے پاس پرورش پاتے ہیں ، کیا شرعی جائیدا دمیں ان کا بھی پچھوت ہے؟ متوفیٰ کی تین حقیقی بہنیں ہیں ، ایک یہاں اور دویا کستان کی باشندہ ہو چکی ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرمرحوم کے داوا، پردادامیں کوئی مردموجود نہیں، تو مرحوم کا ترکہ بعدادائے ڈین مہروغیرہ، چارجھے بنا کرایک حصہ بیوہ کو ملے گا اورایک ایک حصہ بینوں بہنوں کو ملے گا (۱)، جوبہنیں دوسرے ملک میں ہیں، ان سے ان کے حصہ کے متعلق معاملہ طے کرلیا جائے۔ جو بیچے پرورش میں ہیں، وہ شرعی وارث نہیں (۲)۔ فقط میں ان کے حصہ کے متعلق معاملہ طے کرلیا جائے۔ جو بیچے پرورش میں ہیں، وہ شرعی وارث نہیں (۲)۔ فقط میں انتقاب کے دورہ کے انتقاب کا دفایہ دورہ کے انتقاب کے دورہ کی میں ہیں، وہ شرعی وارث نہیں (۲)۔ فقط میں میں بیرہ کو دورہ کی دورہ کی کرلیا جائے۔ جو بیچے پرورش میں ہیں، وہ شرعی وارث نہیں (۲)۔ فقط میں انتقاب کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ

مسئله ۴

يبوه يبهن ببهن يبهن يبهن

واضح رہے کہ بہنول کو ثلثان بطور ذوی الفروض ہونے کے ملااور باقی ورثدند ہونے کی وجہ سے علی مبیل الرو کے ملار قال الله تعالیٰ: ﴿ولهن الربع مما ترکتم إن لم يكن لكم ولد﴾ (النساء: ١٢)

"الخامسة: "الأخوات لأب وأم، للواحدة النصف، وللشنتين فصاعداً الثلثان". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض: ٢-٥٥٨، رشيديه)

"فيسداء بـذوي الفروض، ثم بالعصبات النسبة، ثم بالمعتق، ثم عصبة الذكور، ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٢١٣/٦، سعيد) دوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض: الولاء". = (٢) "يستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء". =

والله تعالى اعلم \_

املاه العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۲/۱۲/۰۰،۱۳۵-

# تنين ببيوں اور دوبيٹيوں ميں تقسيم ميراث

سوال[۱۱۵۲۲]؛ ایک مکان ہے جوہندہ کے نام ہے، ہندہ کے تین لڑکے ہیں اور دولڑکیاں، ہندہ کا بڑالڑکا ہندہ کے انقال کے بعد کہتا ہے کہ آدھے مکان کا ہیں مالک ہوں، کیونکہ مکان کے سلسلہ میں آدھی رقم میں نے والدہ کو دی تھی اور صورت حال ہے ہے کہ مکان کا بیچ نامہ ہندہ ہی کے نام ہے، اب اگر اس نے ہندہ کو آدھی رقم دی ہے تو وہ رقم ہبہ ہوئی یانہیں؟ کیونکہ پچھ علماء نے ہبہ ہی بتائی ہے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کہنے سے کیاوہ بڑالڑ کا آ دیھے مکان کا مالک بن سکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب بڑے لڑے نے رقم والدہ کو دے دی اور بیٹیں کہا کہ بیقرض ہے، میں واپس لوں گا تو وہ رقم ہبہ ہی شار ہوگی (۱)، اب اس مکان میں ہے اس رقم کی وجہ سے بڑا لڑ کا پچھ بھی حق دار نہیں اور ہندہ کے وارث

= (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٢/٣٤/٦، رشبديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٢/٢ ٢، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ٣٩٥/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

(١) "فصل في القرض (هو عقد مخصوص) أي: بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مشله)". (المدر المسختار). "(قوله: عقد مخصوص) الظاهر: أن المراد عقد بلفظ مخصوص؛ لأن المعقد لفظ، ولذا قال أي: بلفظ القرض ونحوه أي: كالدين وكقوله: أعطني درهما لأرد عليك مثله". (الدر المختار مع ردالمحتار، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض: ١١/٥ ا ، سعيد)

"التمليك: هو جعل الرجل مالكاً، وهو على أربعة أنحاء: ..... الثاني تمليك العين بلا عوض، وهي الهبة". (قواعد الفقه، ص: ٢٣٧، صدف پبلشرز)

"(هي) شمرعماً (تممليك العين مجانباً) أي بالاعوض". (الدرالمختبار، كتاب الهبة: ١٨٤/٥ ،سعيد) صرف یہی تین لڑکے اور دولڑ کیاں ہیں۔ ہندہ کے والدین اور شوہر کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، تو ہندہ کا تر کہ جس میں مید مکان بھی شامل ہے، دو دو حصے تینوں لڑکوں کوملیس سے اور ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کو ملے گا (1)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

املاه العبدمحمودغفرليه، دارالعلوم د بوبند،۲۱/۲/۰۰،۱۳ه-

## اولا دنہ ہونے کی صورت میں شوہر کا حصہ

سے وال [۱۱۵۲۳]: زیدی شادی ہندہ ہے ہوئی، ہندہ زید کے یہاں متعدد بارآ گئی، گراولاؤہیں ہوئی اورانقال کر گئی، زید نے ہندہ کے پان (اپنے خسر کوان کے مانگنے پر پورامہر دے دیا) اور خسر زید (ہندہ کے باپ ) نے کل روپیی فوراً متجد کو دے دیا اور اب پتہ چل رہا ہے کہ شوہر کا بھی حق ہوتا ہے، پس زید بیس کر اپنے حصے کا روپیہ واپس مانگ رہا ہے تو جومہر کا روپیہ زید نے ہندہ کے باپ کو دیا تھا، اس نے کل متجد پر دے دیا تھا تو زید کوروپیہ اب کون دے گا؟ آیا خسر (ہندہ کے باپ) دے گایا متجدسے زید کے حصے کی مقدار واپس کرلیا جائے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ہندہ کے مہر سے نصف کا زید مستحق ہے(۲)، زید کے خسر کولازم تھا کہ نصف زید کے پاس رہنے

(۱) نقشه ملا حظه بو:

مسئله ۸

این ابن بنت بنت بنت بنت ۱ ۲ ۲ ۲

قال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (النساء: ١١)

"العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر، وياخذ مابقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد
أخذ جميع المال". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثالث: ١/١٥٥، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض، العصبات: ٢/٢٥٦، ٣٥٢م، سعيد)

(٦) قال الله تعالى: ﴿ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ (النساء: ١٢)

دیتا(۱)، اب جب که پوراره بییم بعد میں دے چکا ہے تو بی بھی حق ہے کہ نصف واپس لے لے، وہ اس طرح کہ خسر اہل متجد سے نصف واپس لے کرزید کودے دے (۲)، اگر زید نہ لے، بلکہ وہ اپنی طرف ہے محسوب کر لے تو وہ بھی مستحسن ہے، اجر ہوگا، ہندہ کا جوسامان جہیز وغیرہ تھا اس میں بھی زید نصف کا مستحق ہے، اگر اپنے خسر سے اس طرح معاملہ کرلے کہ جس قدر زید کا حصہ (نصف مہر) متجد کودے دیا ہے، اس کے عوض بقیہ سامان میں سے زید کودے دیا جائے، تب بھی ورست ہے، یعنی نصف سامان تو حق وراج ن زید کوئل جائے اور نصف مہر کے بقدر خسرا پنی میراث پدری سے زید کودے دے ۔ فقط والڈرتعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لہ، وار العلوم دیو بند، ۱۲/۱۳ ہے۔

الجواب شیحے: بندہ نظام الدین غفر لہ، وار العلوم دیو بند، ۱۲/۱۳ ہے۔

#### بيوي كاحصه

سوال[۱۵۲۴]: محمد ایوب خان کے دولڑ کے محمد یعقوب خان اور مجبوب خان پہلی ہیوی سے تھے، مسوال [۱۵۲۴]: محمد ایوب خان کے دولڑ کے محمد یعقوب خان نے دوسرا نکاح کیا، اس جن کا شادی کے بعد محمد ایوب خان نے جائیدا دشتیم کی اور الگ کر دیا اور محمد ایوب خان نے دوسرا نکاح کیا، اس ہیوی ہے ایک لڑکا محمد ریاض خان پیدا ہوا، جس کی ایوب خان نے شادی کر دی اور اپنی کل جائیدا د جواُن کے یعنی

"فللزوج النصف عند عدم الولد وولد الولد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني: ٢/٠٥٠، رشيديه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الفرائض: ٩/٣٤٩، رشيديه)

(١) "لايجوز لأحد أن يناخذ مال أحد بلاسبب شرعي". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، المادة: ٩٤: ١/٢١٣، رشيديه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الحدود، فصل التعزير: ١٨/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ١١/٣، ٢٢، سعيد)

(٢) "أفاد أن الواقف لابد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكاً باتاً ..... وينقض وقف استحق بملك أو شفعة". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٨٠ ، ٣٨٠، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ١٨/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣/٥ ١٣٥ رشيديه)

ابوب خان کے نام تھی، وہ محمد ریاض خان کے نام کردی، پھر ریاض خان کا انتقال پر ملال ہوا، اب ریاض خان کی بیوی کے سسرال والے بیہ کہتے ہیں کہ قانو ناگل جائیداد کی مالک ہماری لڑکی لیعنی مسمیٰ و کیلہ ہے اور یعقوب خان محبوب خان وابوب خان کہتے ہیں کہ ایسانہیں، بلکہ اس جائیداد کے چار جصے ہونے ہیں اورتم صرف ایک حصہ کی مالک ہوا درمقد مات شروع ہوئے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ آیا شرعاً قر آن وحدیث کی رُوسے اس جائیدا د کی مالک مرحوم ریاض کی بیوی مسما قاو کیلہ ہے یانہیں؟ بیلوگ جو کہتے ہیں کہ شرعاً ۴/ جھے ہوں گے اور وہ ایک حصہ کی مالک ہوگی کیا صحیح ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بیوی کوشوہر کے ترکہ مملوکہ سے میراث ملتی ہے،اگرشو ہر نے اولا دنہ چھوڑی ہوتو بیوی کوایک چوتھائی ترکہ ملتا ہے،اس سے زیادہ کی میراث اس کوئیں ملتی،البتہ جو ؤینِ مہر ہو،اس کونقسیم تر کہ ہے پہلے اوا کرنالازم ہوتا ہے(۱)۔

﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد﴾(٢)

مجموعہ ترکہ پر بحیثیتِ وراثت شرعیہ اس کا دعویٰ کرنا اور قبضہ کا مطالبہ کرنا شرعاً صحیح نہیں ، ہاں!اگر قانو نا جوز مین جس کی کاشت میں ہو،اس کےانقال کے بعداس کی بیوی کو بحثیت کا شدکارماتی ہواوراصل ما لگ سرکار

(١) "المسلمى دين في ذمته وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته". (الهداية، باب المهر: ٣٣٤/٢، شركت علميه ملتان)

"يبداء بتكفينه وتجهيزه .... ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله ... ثم يقسم الباقي بين ورثته". (السراجي في الميراث، ص: ٣، قديمي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٢/٣٤٨، رشيديه)

(۲) (النساء: ۱۱)

"وللزوجة الربع عنبد عدمهما". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني: ٢٥٠/١) وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣٤٣/٩، رشيديه)

ہو،تو پھرقانون کا اعتبارہوگا(ا)،اس میںشری میراث جاری نہیں ہوگی، کیونکہوہ ورثاء کی ملک ہی نہیں،جس میں میراث جاری ہو۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله ، دارالعلوم ديو بند ، ۱۱/ ۸۹ ۸۹ ههـ

# تین بھائیوں، ایک بہن اور بیوی کے درمیان تقسیم میراث

سوال[۱۱۵۲]؛ مسمی محرعیسی صاحب انقال کرگئے، حسب ذیل ورثاء چھوڑ ہے تین حقیقی بھائی:
محدادریس، محدموئ، محدالیاس جو حیات ہیں، ایک بہن قبولہ، ایک بیوی زہرا خانون، محرعیسی مرحوم نے اپنے
سالے محطہ بیر کی لڑکی انجم آرا کو بجین سے پالا، اس کواپنی لڑکی بنا کررکھا، اب بعدانقال مال و جائیداد کاحق دارکون
ہوگا؟ کیا انجم آراء کو جائز ہے کہ وہ اپنی ولایت کو محرعیسی مرحوم کی طرف منسوب کرے؟ محرعیسی کے بھائیوں میں
سے کوئی ایک بغیرا جازت دیگرور تا عمل م جائیداد انجم آرا کے کرادے تو گنہگار ہوگا یا نہیں؟

کیامحمیسی کے انتقال کے بعد بلااجازت ان کے بھائیوں کے،ان کومکان دے سکتا ہے اور دہ ان کو مکان دے سکتا ہے اور دہ ان کی مال میں سے کھا سکتی ہے، ان فریقوں میں سے کوئی آ یک بھی بغیر ان تمام فریقوں کی اجازت کسی قسم کا مال وجائید اور میں سے کھا سکتی ہے، اگر تقرف کرے تو عند اللہ مواخذہ ہوگا یا نہیں؟ الجم آرا کی شادی میں محم عیسی کے مال میں تقرف کرسکتا ہے، اگر تقیرہ سامان دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جہیز لینے والا جانتا ہے کہ عیسی مرحوم کے مال سے شادی ہورہی ہے تو وہ ماخوذ گنہ کار ہوگا یا نہیں؟ نیزعیسی مرحوم کی بیوی زہرا خاتون کی پرورش کا ذمہ دوارکون ہے؟ آیا محم عیسی کے بھائیوں پرد مکھ بھال کرنا ضروری ہے یا خودز ہرا کے بھائی جو کہ زندہ ہیں، پرورش کے کوئی ذمہ دار نہیں؟
الم جو اب حامداً و مصلیاً:

### محمقیسیٰ مرحوم کے انتقال کے بعداس کے ذمہ جو کچھ قرض اور دین مہر وغیرہ ادا کیا جائے ، پھر جو کچھ

( أ ) "(أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا) اي: يتبع ولا تجوز مخالفته". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب: طاعة الإمام واجبة: ٢٢٢٥، سعيد)

(وكنذا في شرح الحموي على الأشباه، القاعدة الخامسة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: ١ /٣٣٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في القواعد الفقه، الفن الأول، القواعد الكليه: ١٠٨، مير محمد كتب خانه)

ترکہ بچاس کے ایک تبائی سے اس کی وصیت پوری کی جائے (اگر وصیت کی ہو) پھر جو کچھ بیچاس کواس طرح تقسیم کیا جائے (1):

مسئله ۲۸/۳

لین ۲۸ حصہ بنا کر سات حصہ مرحوم کی بیوی زہرہ کومکیس گے، چھے چھے حصے نتیوں بھائیوں ادر لیں، موسیٰ، الیاس کومکیس گے، نین حصے بہن قبولہ کوملیس گے(۲)، مرحوم نے سالے کی لڑکی انجم آرا کو پالا ہے، اس کو بحثیت وراثت کچھ نہیں ملے گا(۳)، ہاں! اگر اس کے لئے پچھ وصیت کی ہوتو ایک تہائی ترکہ میں اس کو

(۱) "تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة: الأول يبداء بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير، ثم تقضى ديونه من جميع مابقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث مابقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة". (السراجي في الميراث، ص: ۲، ۳، قديمي) روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ۲/۲۳۵، رشيديه) روكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض: ۲/۵۵-۵۵، سعيد) (وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض: ۲/۵۵-۵۵، سعيد)

وقال الله تعالى: هيوصيكم الله في أو لا دكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴿ (النساء: ١١)

"العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ مابقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثالث: ١/١٥٥، رشيديه) وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض، العصبات: ٢/٢٥٠، ١٥٤٠ سعيد) (٣) "ويستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٢/٢٥٠، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٣/٢/٢) سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ١٥/٣ مكتبه غفاريه كوئنه)

پورا کیا جائے گا(۱)، اس کے علاوہ نہ تو وارث ہے نہ مرحوم کے ترکہ سے پچھ کھانے پینے کی اجازت ہے، وہ ترکہ بطور وراثت دوسروں کا ہوگیا، البتہ مرحوم کے ورثہ میں سے جو جو وارث چاہے اپنا حصہ اس لڑکی کو دے سکتا ہے (۲)، تمام ترکہ دینے کا حق نہیں، دوسرے کا حصہ نہیں دے سکتا (۳)، اگر دیں گے تو اس کا استعال نہ انجم آرا کو جائز ہوگا نہ اس کے بھائی اس کی ہمدردی کو جائز ہوگا نہ اس کے بھائی اس کی ہمدردی کریں (۲)، بعد عدت اس کا نکاح دوسری جگہ کرا دیا جائے، تو بے قکری ہوجائے فقط واللہ تعالی اعلم۔

مررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۸ مردم کی مردم ہو۔

(١) "ثم تنفذ وصاياه من ثلث مابقي بعد الدين". (السراجي في الميراث، ص: ٣، قديمي)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٢/٢٣م، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٢/٠٢٦، ٢١١)، سعيد)

(٢) "ولكل واحمد منهم أن يتصرف في حصته كيف شاء". (شرح المجلة، كتاب الشركة، الفصل
 الثامن: ١٣٣/١، مكتبه حنفيه كوئته)

روكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال .... الخ: ٥٠٢/٣، سعيد)

(وكذا في شرح المجلة، الباب الثالث، المادة: ١١٩٢: ١٨٥٢/١، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣)چونگدتر كهتمام ور ناء كورميان مشترك ہوتا ہے اور كسى كودوسرے كے حصه ميں تصرف كاحق نہيں ،الايد كدوہ اجازت دے د

"لاينجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه". رشرح المجلة، رقم المادة: ٩ ١ ، : ٢ ٢ ٢ ٢ ، شيديه )

(وكذا في الأشباه و النظائر، الفن الثاني، كتاب الغصب. ص: ٢٧٦، قديمي)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الغصب: ٢٠٠٧، سعيد)

(٣) "عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أطعموا المحائع، وعودوا المريض وفكو العاني". (مشكاة المصابيح، كتاب الجنائز، باب عيادة المريض ..... النح، الفصل الأول: ١٣٣/١، قديمي)

"عن المنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ترى المؤمنين في تراحمهم وتواددهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر المحسد بالسهر والحمى". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الفصل الأول: ٣٢٢/٢، قديمي)

## مناسخه كي أيك صورت كاحكم

سوال[۱۱۵۲]: ایک مکان ہے جو کہ موروثی ہے اور بیرمکان ہماری دادی مرحوم کی ذاتی ملکیت مقی،اس کے انتقال کے بعد ترکہ پہونچاان کے ایک بیٹا اورا یک بیٹی کل بہی اولاوتھی (ہماری دادی جان کے )، لہذا بیٹا یعنی ہمارے والد مرحوم کے دوجھے ہوئے اور بیٹی کا ایک الیک الیک ایکن ان دونوں بھائی بہنول نے اپنی زندگی میں بٹوارہ نہیں کیا اور بغیر ہٹوارہ ممل میں لائے ، ہمارے والد ہماری بچوپھی انتقال کر گئیں، ہماری بچوپھی کی تین اولا د بیں، یعنی ایک بیٹا اور دو بیٹی اور ہمارے والد کی اولا دیں چار ہیں یعنی ہم تین بھائی اور ایک بہن۔

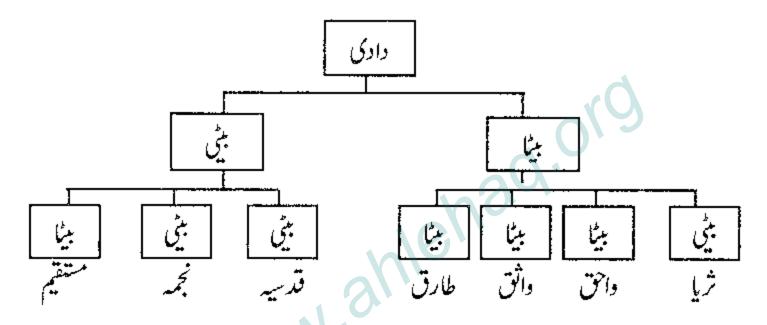

اب بیجی جان لیں کہ ہمارے دونوں بھائی بچین ہی سے کمزور دماغ واقع ہوئے ہیں اور ان کی دماغی حالت صحیح نہیں کہی جاسکتی۔ چھوٹا بھائی وافق تو نیم پاگل ہے اور بڑے بھائی طارق پاگل تو نہیں کہہ سکتے ، لیکن اور ہم انہیں عقل و سمجھ کی حدسے زیادہ کی ہے اور دماغ کمزور ہونے کی وجہ سے بچھ بھی لکھ پڑھ نہیں سکتے ، ثریا بہن اور ہم دماغی حیثیت سے بہتر ہیں۔ ہماری بھو پھی ہمیشہ سعودی عرب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں اور ہم پر پورا مجروسہ کرتی ہیں، ہماری دونوں بھو پھی زاد بہن خودسر ہیں اور غیرشادی شدہ ہیں، بزرگوں کا کہنائہیں مانی ، البتہ چال چلن ان کا درست ہے، ان کا چھوٹا بھائی مستقیم بھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہے۔

ندکورہ مکان کی بات چیت جب ہم نے اپنی پھوپھی زاد بہنوں سے چندسال قبل کی تو وہ لوگ راضی نہیں ہوئے کہ ہم لوگوں کو ہمار ہے والد کا دوحصہ مکان میں ملے ،اگر زبردئی کی جاتی اور قانونی کارروائی کی جاتی تو اندرونی معاملہ تو کوئی دیکھتا نہیں اور لوگ یہ کہتے کہ لڑکیوں کو بے سہار پاکرستار ہے ہیں ،اس لئے ہم خاموش رہے ،سال گزشتہ جب ہم نے تلاش معاش کے لئے امریکہ جانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ والدہ اور بھائیوں کا

حصدان کے حوالہ کر دیں تو ہم نے پھو بھی زاد بہنوئی ہے گفتگو کا سلسنہ شروع کیا ہمین بے فائدہ۔

وہ اس بات پر مصری کہ جتنا حصہ ہمارے قبضہ میں ہے، جوآ دھے ہے بھی بہت کم ہے، بس اتنا ہی لے کر اطمینان کرلیں اور بقیہ حصہ مکان کا ان لوگوں کے لئے چھوڑ دیں، ہم نے سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانیں، جب ہم نے قانونی کارروائی کی دھمکی دی تورو نے لگی اور کہا کے تھوڑ اسالے لوء اس پر میرے دماغ میں سے بات آگئی کہ جو تھوڑ اسالے لوء اس پر میرے دماغ میں سے بات آگئی کہ جو تھوڑ اسالے لوگ دسے کوراضی ہوئے میں اور زیادہ کے اصرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر گر نہیں مانے گی اور نہ مانے گی اور نہ مانے گی تورشان کی تو چھر مقد مداز نے کے سوائے کوئی چارہ نہ ہوگا ، اس طرح وہ مکان بکتانہیں کہ جس کے لئے گا بہت تیار تھا، اس طرح میرے اس کو بڑی تسکیوں ہوئی کہ جو خاندان میں کسی سے نہ طرح میرے اس کو بڑی تسکیوں ہوئی کہ جو خاندان میں کسی سے نہ دبیں ان کو ہم نے دبا لیا، ان تینوں باتوں کا نتیجہ ہے ہوا کہ جو تھوڑی ہی زیادہ زمین وہ دینے کو کہدر ہی تھیں، ہم لینے کو تیار وگئے، جس کے لینے کے بعد بھی پورے مکان میں ۱/۲ کے بچائے آ دھے ہے کم ہی جھے ہم لوگوں کو ملا۔

ہماری والدہ مرحومہ کوائی ہے متعلق خریقی ،ہم نے وثیقہ اس طرح تکھوایا کہ ہمارے والد نے اس مکان کا اپنا حصہ ہماری والدہ کو زبانی ہمہ کردیا تھا، جوحقیقت نہیں تھا، وثیقہ پر دسخط ان لوگوں کا اور میرا بحثیت مختار عام کے ہوگیا، کیمن بیال وقت ہم نے نہ سو جا کہ ایسا کر کے ہم اپنے بھا ٹیوں اور بہنوں اور والدہ کی حق تلفی کررہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ چھوڑی ہوئی سب جائیدادہم لوگوں نے انتظامی ہمولت کے خیال سے والدہ مرحومہ کے نام کرادیا تھا۔ والدہ کو جب معلوم ہما کہ ہم مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں، توانہوں نے کہا کہ ہمیں والدین کی حیات میں بوارہ ہوتا ہے، وہ چاہتی نہجیں کہ بوارہ ہوں کے ہماری کھو بھی زاد بہنوں بوارہ ہوتا ہے، وہ چاہتی نہجیں کہ بوارہ والدی نہیں کہ ہو بھور دے گا، پھر سے بڑار کرلوگے تب نا) ہم نے جواب دیا کہ ان انقال ہو گیا، خانی بوارہ وہ نہا کہ کہا اپنا حصہ کوئی کیے چھوڑ دے گا، پھر بھی زاد کے کرمعاملہ ختم کر لیتے ہیں، ہم نے بینیں کہا پھر معاملہ ختم کر دیا ہے، والدہ نے کہا اپنا حصہ کوئی کیے چھوڑ دے گا، پھر بھی زاد کرمعاملہ ختم کر لیتے ہیں، ہم نے بینیں کہا پھر معاملہ ختم کر دیا ہے، والدہ نے کہا اپنا حصہ کوئی کا غذ تہیں ہے۔ وہ خاموثی ہوگئیں ، اس واقعہ کے چار روز ابعد ان کا انتقال ہوگیا، خانی بوارہ نامہ جو ہمارے اور بماری پھو بھی زاد وہ خاموثی ہوگئیں ، اس واقعہ کے چار دوز ابعد ان کا انتقال ہوگیا، خانی بوارہ وہم کے پاس کوئی کا غذ تہیں ہے۔ در یافت ہی کرنا ہے کہ:

ا ....جو ہوّارہ ہم اپنی چھوپھی زاد بہنوں ہے کر چکے ہیں،ای پڑمل کریں،ای پڑمل کرنے کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی والدہ ،اپنے بھائیوں ،اپنی بہن کے حصوں کی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں ، کیونکہ ان کی بغیر ا جازت جب کہ ہم ان کے منتظم تنھے، ہم نے ان کے جھے کی تھوڑ می تھوڑ ک زمین اور مکان اپنی پھو پھی زاد بہنوں کے حوالہ کر دیا ناجا ہُز طریقہ ہے۔

ع.....جو بىۋارە بىم اينى ئېھوپھى زاد بهنول سے كريكے ہيں ،اس كوكالعدم مجھيں اور بىۋارە نامە يھاڑ كر کھینک و س۔

جوصورت ہو،اُس سے آگاہی بخشیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جو بیٹوار ہ پھو پھی کی اولا دیے ساتھ آپ نے کیا، وہ بغیر دیگرور ثه (بہن ، بھائیوں ، والدہ ) کی اجازت ہے کیا،آپ کواس کا حق نہیں تھا، اگر سب نے منظور نہیں کیا تو وہ قابل عمل نہیں (۱)، دا دی صاحبہ کے انتقال کے ونت اگران کے والدین اور شوہر موجود نہیں تھے، تو ان کا ترکہ تین جصے ہوکرایک حصہ آپ کی پھوپھی صاحبہ کا تھا اور دو جھے آپ کے والدصاحب کے، پھر والد صاحب کے انتقال بران کانز کہ آٹھے جھے ہوکرایک حصہ آپ کی والده کااورایک حصه آپ کی بہن کااور دو دو حصے آپ متنوں بھائیوں کے ہوئے (۲)، پھو پھی کی اولا دکو۳/ا ہے جس قدرزا ندیااس کی قیمت لگا کراب والدہ کے انتقال کے بعداس کے سات جھے بنالیں ،ایک حصہ اپنی طرف

(١) "لايجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته". (الدرالمختار، كتاب الغصب: ٣٠٠/٦، سعيد)

(وكذا في شرح المجلة لخالد الأتاسي، المادة: ٩٤: ٢٩٣/١، رشيديه)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الغصب، ص: ٢٧٦، قديمي)

(۲)نقشتیم

مسئله ۸ ببيئا بيوي ہے بہن ٹریا کودے دیں اور دو دو حصے دونوں بھائیوں وافق ، طارق کودے دیں ، اپنے دو حصے گویا کہ بٹوارہ کی صورت میں پھو بھی کی اولا دکودے ہی چکے ہیں ، ان بہن بھائیوں کواس پر راضی کرلیں کہ انہوں نے اتناا تنااپنا حصہ فروخت کردیا ، والدہ کا حصہ بھی سب آپ چاروں کو پہو نچنا ہی تھا (جب کہ ان کے والدین نہیں تھے ) اس طرح کر لینے سے آپ کو نہ عدالت میں جانا پڑے گا ، نہ وعدہ خلافی ہوگی ، نہ بہن بھائیوں کی حق تلفی ہوگی ، نہ خرت کا مؤاخذہ ذمہ میں رہے گا۔

بہن بھائیوں میں سے جواپنا حصہ جو کہ پھوپھی کی اولا د کے پاس بٹوارہ میں چلا گیا، جس کے سات حصے بنانے کے لئے اوپرلکھا گیاہے، بخوشی معاف کردیے تو آپ اس کے حصہ کی قیمت دینے سے بُری ہوجا کیں گے(۳) ۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرهجمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۱/۵/ ۹۱ ههـ

## میراث میں لڑ کیوں کا حصہ

سدوال [۱۱۵۲]: دیبات میں چونکہ لڑکیوں کو صدوستے کارواج نہیں،اس لئے لڑکیاں جھگر تی نہیں اور بعض لڑکیوں کو علم نہیں کہ ہمارا حصہ بھی جائیداد دغیرہ میں ہے یا نہیں،ایسی صورت میں اگر خبر نہ کی جاوے اور معاف کرالیا جاوے، تو معاف ہوگا یا نہیں؟اورا گر خبر کردے کہ ان میں تیرا بھی حصہ ہے،لیکن تو معاف کردے تو معاف ہوگا یا نہیں؟اورا گر خبر کردے کہ ان میں تیرا بھی حصہ ہے،لیکن تو معاف کردے تو معاف ہوگا یا نہیں؟اورا گر بے خبری میں گزرگئی کہ میراحصہ بھی ہے یا نہیں، تو و بال مواخذہ کرے گی یا نہیں؟ معاف ہوگا یا نہیں گوڑگا نوی متعلم جامعہ بندا سائل جمہ یونس گوڑگا نوی متعلم جامعہ بندا

#### الجواب حامداً ومصلياً:

## تسى كاحق ذمه سے بغیراس كے ادا كئے يا بغير صاحب حق كے معاف كئے ساقط نہيں ہوتا (1)،اگر دنیا

(٣) "والدين الصحيح هو في التنوير وغيره" مالايسقط إلا بالأداء أو الإبراء". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، كتاب الكفالة، المادة: ١٣١١ : ٢٣/٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الكفالة، مطلب كفالة المال قسمان ..... النخ: ٣٠٢/٥، سعيد) (وكذا في شرح الحموي على الأشباه والنظائر، كتاب الكفالة: ١٩٥/٢، إدارة القرآن كراچي)

(١) "والدين الصحيح هو في التنوير وغيره: "مالا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء". (شرح المجلة لخالد =

میں نہ جن کوادا کیانہ صاحب جن سے معاف کرایا تو قیامت میں مواخذہ ہوگا (۲)،اگرصاحب جن کواس کے جن کی اطلاع کی گئی اوراس نے خوشی سے معاف کردیا،تو پھروہ جن معاف ہوجائے گااور قیامت میں مواخذہ ہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگویی،۲۲/۱۱/۲۲ه۔

صحيح: بنده عبدالرحمن غفرله-

صحیح:عبداللطیف،مدرسهمظا ہرعلوم سہار نپور۔

# تقتيم تركه وقرض كى ايك صورت كاحكم

سدوال[۱۵۲۸]: ہمارے والدر حمد اللہ تعالی عمد ون عرصۂ چالیس سال ہوئے انقال فرما گئے ،ان کے چار بیٹے ، حاجی قاسم ، حاجی محمد ،عبد الغفور ،عبد الشکورا یک بھائی نمبر ۲ عبد الغفور والدصاحب کے زمانہ ہی میں اپنا علیحدہ کار و بار کرتے تھے ، وہ مقروض ہوگئے ، والد کے انقال کے بعد ان کی خواہش ہوئی کہ اگر سب مل کرمیرا قرض اداکر دیں ، تو میں اپنے حصد سے دست بردار ہوجاؤں گا ، چنانچہ سات ہزار روپے ان کے قرض میں سب نے مل کراداکر دیں ، تو میں اپنے حصد سے دست بردار ہوجاؤں گا ، چنانچہ سات ہزار روپے ان کے قرض میں سب نے مل کراداکر دیا ، وہ تحریری طریقہ پر دست بردار ہوگئے ، باتی تین بھائی قاسم ، حاجی محمد ، حاجی عبدالشکور نے مشترک کار وبار شروع کیا۔ ایک مکان حاجی قاسم وعبدالشکور کے نام خریدا گیا۔

اس سے متصل ایک بڑی زمین حاجی محمد کے نام پرخریدی گئی،اس قطعهٔ زمین اور مکان کوملا کرایک بڑا

البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الأول، ص: ٢٥٣، قديمي)

(وصحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في سبع أرضين: ١ /٣٥٣، قديمي)

<sup>=</sup> الأتاسي، كتاب الكفالة، المادة: ٢٣/١: ٢٣/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكلذا في الدرالممختار مع ردالمحتار، كتاب الكفالة، مطلب في كفالة المال قسمان ..... الخ:. ٣٠٢/٥ مه، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في شرح الحموي على الأشباه والنظائر، كتاب الكفالة: ١٢٥/٢ ، إدارة القرآن كراچي) (٢) "عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب

مکان کئی منزلد تغییر کیا گیا، ایک جچھوٹا مکان بنام حاجی محمد وحاجی قاسم ہے، اس کے علاوہ ایک دکان قاسم کی زوجہ کے نام پرخریدی گئی، اس شرط پر کہ زوجہ حاجی قاسم کے انتقال پر بنام حاجی عبدو، حاجی محمد عمرو، حاجی محمد (عبدوکا پوتا) ہوگی، حاجی محمد نے ایک مکان حاجی قاسم کے نام خریدا اور جھوگالال والا مکان فروخت کر کے ساڑھے چھ بزاررو پے حاصل کئے، قاسم نے پوتوں کے نام وصیت نامہ تحریر کر کے قبضہ میں دے دیا، ایک مکان زوجہ کو حاجی محمد نے خرید کراز سرنو تغییر کرایا۔

والد کے انتقال کے جارسال بعد ہی والدہ کا انقال ہوا، جس کو چھتیں سال کا عرصہ ہوا، انتقال کے بعد وقت ایک طلائی ہارسترہ تو لے کے بارے میں ایک پوتے کے لئے وصیت کر گئیں اور اب چنتیں سال کے بعد ایک بھائی نے اس پوتے کے سپر دکرویا، حاجی محمد نے دو حج کئے اور بیوی کوکرائے اور اولاد کی شادیاں کیں، دوسرے بھائی نے اس پوتے کے سپر دکرویا، حاجی محمد نے دوسرے بھائی ایک مسب مکانات وغیرہ میری دوسرے بھائی ان نے بھی اولاد کی شادیاں کیں، کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ حاجی محمد کہتے ہیں، کہ سب مکانات وغیرہ میری فاتی کمائی ہیں اور اسی طرح ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ یہ سب پچھ میرے شوہر کی کمائی کا حصہ ہے، بیٹس ہزار روپے اس کاروبار پر قرض ہیں، حاجی محمد اس کی ادائیگ سے لئے شفکر ہیں، ہم سب کے مشترک کاروبار کی اس صورت میں شرع شریف کی روپے کی طرح تقسیم عمل میں آئے گئی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عبدو کے انتقال کے بعد جار بیٹے برابر کے وارث تھے، پھرتین نے اور ان کی والدہ نے مل کرعبدالغفور کا قرض سات ہزار رو ہے ادا کیا، اس شرط پر کہ عبدالغفور ترکۂ پدری سے دستبر دار ہوجائے گا، گویا کہ انہوں نے اپناھسۂ میراث مبلغ سات ہزار رو پید میں اپنے بھا کیوں اور والدہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، الہٰ ذااب عبدو کے ترکہ میں تین لڑکے اور پیوی شریک رہے(1)۔

(۱) "التخارج وهو تفاعل، والمراد به ههنا أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث بشيء معلوم من التبركة، وهو جائز عند التراضي، نقله محمد في كتاب الصلح: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلث نسوة آخر، فصالحوا عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفاً، فقيل: هي دنانير، وقيل: دراهم". (الشريفيه شرح السراجية، فصل في التخارج، ص: ٣٧، سعيد) (وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلح، فصل في التخارج: ٢٣٢٥، سعيد) (وكذا في شرح المجلة لخالد الأتاسي، كتاب الكفالة، المادة: ١٥٤١: ٩٣/٣، وشيديه)

پھرکاروبارمشترک رہنے کی وجہ سے آمدنی بھی سب کی برابرمشترک رہی،اس مشترک آمدنی سے جو مکان حاجی قاسم وحاجی عبدالشکور کے نام خریدا گیا اور جوز مین حاجی محمد کے نام خریدی گئی، وہ بھی سب مشترک ہے، چھو نے مکان بیک منزلہ جو کہ حاجی محمد وحاجی قاسم ہے، پھر جومکان کئی منزلہ وہاں تغییر کیا گیا، وہ بھی مشترک ہے، چھو نے مکان بیک منزلہ جو کہ حاجی محمد وحاجی قاسم کے نام پر ہے، وہ بھی عبدو کے ترکہ سے ہے یا مشترک آمدنی سے ہے، وہ بھی مشترک ہے، جو دکان لب سڑک حاجی قاسم کی زوجہ کے نام خریدی گئی ہے،اس کا بھی یہی حال ہے، جو شرطاس میں لگائی ہے، وہ بھی لغو ہے،اسی طرح حاجی محمد کا خرید کے نام خریدی گئی ہے،اس کا بھی یہی حال ہے، جو شرطاس میں لگائی ہے، وہ بھی لغو ہے،اسی طرح حاجی محمد کا خرید کردہ مکان جس کی وصیت حاجی قاسم نے پوتوں کے نام کی اور زوجہ حاجی محمد کا کھنو والاخرید

والدہ کے انتقال کے بعدا گران کے والدین میں کوئی زندہ نہیں، تو ان کاتر کہ چاروں بیٹوں کو ملے گا،
یعنی عبدالغفور بھی اس تر کہ ماوری میں شریک ہوگا(۲) جو کہ پہلے تر کہ کو بھائیوں کے ہاتھ فروخت کر چکاتھا، والدہ
نے جوطلائی ہار کی وصیت بوتے کے لئے کی ہے، اگر بیوالدہ کے ترکہ کے ایک تہائی کے اندر ہے، تو شرعاً میں جو ایک تہائی ہے اندر ہے، تو شرعاً میں اورمعتبر ہے، اگر ایک تہائی سے زائد ہے، تو یہ چار بیٹوں کی اجازت پرموقوف ہے (۳)، والدہ اپنے شو ہر کے اورمعتبر ہے، اگر ایک تہائی سے زائد ہے، تو یہ چار بیٹوں کی اجازت پرموقوف ہے (۳)، والدہ اپنے شو ہر کے اورمعتبر ہے، اگر ایک تہائی سے زائد ہے، تو یہ چار بیٹوں کی اجازت پرموقوف ہے (۳)، والدہ اپنے شو ہر کے اورمعتبر ہے، اگر ایک تہائی سے زائد ہے، تو یہ چار بیٹوں کی اجازت پرموقوف ہے (۳)، والدہ ا

(١) "(سئل) في إخوة خمسة سعيهم وكسبهم واحد وعائلتهم واحدة، حصلوا بسعيهم وكسبهم أموالاً، فهل تكون الأموال المذكورة مشتركة بينهم أخماساً"؟

(الجواب) ما حصله الإخوة الخمسة بسعيهم وكسبهم يكون بينهم أخماساً". (تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الشركة: ٩٥/١، مكتبه إمداديه كوئته)

(وكذا في الفتاوي الكاملية، كتاب الشركة، ص: ٥٠، مكتبه القدوس)

(٢) "ويستحق الإرث باحدى خصال ثلاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء".
 (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٣/٧٦١، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار ، كتاب الفرائض: ٢/٦٢/١، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ٥٥/٣ مكتبه غفاريه كوئته)

(٣) "ولا تحوز بما زاد على الثلث، إلا أن يجيزه الورثة بعد موته، وهم كبارً". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوصايا، الباب الأول: ٢/٠٩، وشيديه)

(وكذا في البحر الوائق، كتاب الوصايا: ٢١٣/٩، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوصايا: ٢/٠٥٠، ١٥١، سعيد)

تركهسے تصويں حصد كى حق دار ہے(١)\_

عبدالغفور کاتعلق نہ والدصاحب کے تر کہ سے رہا، نہ قرض ہے، نہ وہ تر کہ لیں گے، نہ قرض میں شریک ہوں گے، والدہ کے تر کہ میں ہے ایک چوتھائی کے قق دار ہیں (۴)۔اور جوقرض ان کے حصہ میں آئے گا، وہ ان کے ذمہ ہوگا۔فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم د يوبند، ۲/۲/۲۹ هه۔

الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱/۳/۱ ۸ هه۔

تقسيم تركه كي ايك صورت كاحكم

سىسوال[١١٥٢٩]: حسب ذيل صورت مين تقتيم تركه كي كياصورت اختيار كي جائے؟ زيد كي خاله

(١) قال الله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولدٌ فلهن الثمن مما تركتم، (النساء: ١٢)

(٢) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٥٣٥

(٣) "أن كل دين لزم أحدهما بتجارة أو مايشبهها لزم الأخر بمقتضى تضمنها الكفالة". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، كتاب الشركة، الفصل الخامس، المادة: ١٣٥٦: ٢٨٠/٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الشركة، الفصل الثالث: ٣٠٩/٢، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الشركة: ٥٣٨/٢، ٥٣٩، مكتبه غفاريه كوئله)

(٣) راجع رقم الحاشية: ٢، ص: ٥٣٥

مسماۃ ہندہ نے پاکستان میں انتقال کیا، جو کہ قانونی اعتبار سے پاکستانی بن گئی تھیں، ان کی کچھامانت زیدان کے حقیق حقیقی بھانجے کے پاس ہے، یہاں ہندہ ندکورہ کے پوتے پوتیاں پاکستان میں ہیں اور ہندوستان میں صرف حقیق وارث ایک لڑکی ہے اور بھانجہ'' امین'' وراثت از اراضی بصورت ملکیت ہے۔

ہندہ \_\_\_\_\_\_\_ ارکی حقیقی وارث ہندوستانی پوتے پاکستانی ، پوتیاں پاکستانی حقیقی زید بھانجہ ہندوستانی ایک ا سے مہم

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بھانجہ ستحق نہیں(۱)، ہندہ کا تر کہ مملوکہ ہیں جصے بنا کردئ جصار کی کوملیں گے، دو جصے متیوں پوتوں کوملیں گے، ایک ایک حصہ جاروں کو تیوں کو ملے گا(۲)، وارث کسی دوسرے ملک میں ہونے کی وجہ ہے محروم نہیں

(١) "هـو كـل قـريب ليس بـذي سهـ ولا عصبة، ولا يرث مع ذي سهم، ولاعصبة سوى الزوجين .....
 وهـم أولاد البنات ... وأولاد الإخوة والأخـوات لأم أو لأب". (الـدرالـمـختار، كتاب الفرائض، باب
 توريث ذوي الأرحام: ١/١ ٩٧-٣٩٥، سعيد)

(وكذا في البحر الراثق، كتاب الفرائض: ٣٩٨-٣٩٦- ١٣٩٨، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب العاشو: ١٩٨٨، وشيديه)

(۲) نقشتشیم ملاحظه بود

مسئله / ۲، تصد ۲۰

| بھانچہ ا | پوتیاں سم | پوتے س | بينُ ا |
|----------|-----------|--------|--------|
| محروم    | عصب       | تحصيد  | نصفي   |
|          | ۴         | ۲      | 1      |

قال الله تعالى: ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾ (النساء: ١١)

"فيبدأ بذي الفرض، ثم بالعصبة النسبية، ثم بالعصبة السببية الخ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٣٣٤/٢)، وشيديه)

"العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ مابقي من سهام ذوي الفروض، وإذا الفرد اخذ جميع المال". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثالث: ١/١٥، رشيديه) =

ہوتا (۳) ،اگرز مین ہندہ کی ملکیت تھی (حکومت مالک نہیں) تواس کی تقسیم بھی اسی طرح ہوگی۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۹/۱۲ ھ۔ الجواب سیجے:العبد نظام الدین۔

، رونبان، مبرط ۱۰۰۰ری ر

# دو بیو یوں کی اولا د کے درمیان تقسیم میراث

سوان[۱۱۵۳]: ہمارے والدصاحب کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا ہے اور والدصاحب نے پہلی بیوی سے ایک لڑکا ہے اور والدصاحب نے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کیا، اس سے چارلڑ کے ہیں، اب والد والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا، لہذا اب ہمارے آپس میں جائیدا دیں سے آدھا حصہ میر اہے اور ہمارے آپس میں جائیدا دیں شرع کے مطابق آدھا تہارا چار بھائیوں کا ہے، لہذا اب بیمشورہ ہوا ہے کہ فتوئی منگالیں، جس طرح علماء دین شرع کے مطابق جواب دیں گے، آیا بیاس طرح صحیح ہے جس طرح ہمارا بھائی کہتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بڑے بھائی کا بیددعویٰ کرنا کہ آ وھامیر احصہ ہے،غلط ہے، یا نچوں بھائی برابر کے حق دار ہیں (۱)،اگر

= (وكذا في السراجي في الميراث، ص: ٣، قديمي)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الفرائض، العصبات: ٢ /٢٤٤، ٢٤٨، سعيد)

(٣) قال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أو لا دكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (النساء: ١١)

"وكذلك اختلاف الدارين سبب لحرمان المبراث ..... ولكن هذا في أهل الكفر لا في حق المسلمين، حتى أن المسلم إذا مات في دار الإسلام، وله ابن مسلم في دار الهند أو الترك يرث". (البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣١٥/٩، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٢ /٢٧٤، ٢٨٠، سعيد)

(وكذا في الشريفية شرح السراجية، فصل في الموانع، ص: ١٦، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ٩٨/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

(١) "أما العصبة بنفسه، فكل ذكر لاتدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم أربعة أصناف: جزء الميت

.... الخ". (السراجي في الميراث، باب العصبات، ص: ١٦٠ قديمي)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثالث: ١/١٥٨، رشيديه) ...... =

ایک بھائی ایک ماں سے ہے اور چار بھائی دوسری ماں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ بڑے بھائی کی والدہ کے ترکہ میں وہ بھائی جو دوسری والدہ سے ہیں، وہ اس میں حصہ دار نہیں ہوں گے، ای طرح چاروں کی والدہ کا ترکہ ان چاروں کو ملے گا، بڑا بھائی جو کہ پہلی بیوی سے ہے وہ اس میں حصہ دار نہیں ہوگا (۲) گروالد کے ترکہ میں سب ہی برابر کے حصہ دار ہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
ترکہ میں سب ہی برابر کے حصہ دار ہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
ترکہ میں سب ہی برابر کے حصہ دار ہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

# بیوی کے بیٹے کو مالک بنانے کا وعدہ کیا پھراس کی اپنی اولا دہو گئ تو کیا تھم ہے؟

سسوال [۱۱۵۳]: زید نے اپنی پہلی میوی کے انتقال کے بعدایک ہیوہ کورت سے نکاح کیا،اس عورت کے پہلے شوہر سے جودو بچے تھے جوا بے ساتھ لائی تھی اور زید کی پہلی میوی سے کوئی اولا زئیس تھی،اس لئے زید نے دس آ دمیوں کے سامنے میوعدہ کیا کہ میری ہر چیز کاما لک میلا کا ہوا و بعد میر ہے بھی یہی ہوگا،جس کا نام مختارا حمہ ہے، بعد چھ سات سال کے اس عورت کیطن سے دو تین بچے ہوئے، گر ایک لڑکا بقید حیات ہے،جس کا نام محمد فاروق ہے، جب س بلوغ ہوا تو زید نے بیکے بعددیگر سے دونوں لڑکوں کی شادی کردی، چند سال بعد محمد فاروق اپنے بڑے بھائی مختارا حمد ہے کہتا ہے کہتم میر سے گھر سے نکل جاؤ، چونکہ میہ مکان میر سے سال بعد محمد فاروق اپنے بڑے بھائی مختارا حمد ہے کہتا ہے کہتم میر سے گھر سے نکل جاؤ، چونکہ میہ مکان میر سے باپ کا ہے، یہاں تبہارا کوئی حق نہیں ہے؟ اگر ہے تو کتنا؟ باپ کا ہے، یہاں تبہارا کوئی حق نہیں ہے کہتا ہے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں اور میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم دورائم ہوں اور میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ودائم ہوں اور میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ودائم ہوں اور میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم

#### الجواب حامداً ومصلياً:

زیدنے اپی دوسری بیوی کے ساتھ آئے ہوئے مختار احمد کو اپنی ہر چیز کا مالک بنایا اپنی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی ،لیکن کوئی چیز اس کو اپنی ملک سے نکال کر دے کر اس پر اس کا جداگانہ قبضہ بیس کرایا ، تا کہ ہبہ شرعاً کامل اور معتبر ہوجا تا ، زید اب بھی زندہ اور اپنی ہر چیز پر قابض ہے ،لہذا یہ ہبہ بے کار اور غیر معتبر ہے (1) ، جب ویک اور کذا فی اللہ دالمنحتار مع ردالمنحتار ، فصل فی العصبات : ۲ / ۲۵۳ کا ، سعید )

<sup>(</sup>۲) ندکورہ دونوںصورتوں میں اسباب ارث میں ہے کوئی سبب نہیں یا یا جار ہا۔ لہٰذاان کومیراث میں ہے ہجے بھی نہیں ملے گا۔

<sup>(</sup> ا ) "وتتم الهبة بالقبض الكامل". (الدرالمختار، كتاب الهبة: ٥/٥ ٢، سعيد) ............. =

تک زیدزندہ ہے،مکان خود زید کا ہے،مختاراحمہ یا محمد فاروق کا اس پردعویٰ ملکیت غلط ہے(۱)، زید کے انتقال پر وراثت اس کے کڑے محمد فاروق کو پہو نچے گی ،مختاراحمہ زید کا بیٹانہیں،اس کو وراثت نہیں پہو نچے گی (۲)، زید نے جس وقت دس آ دمیوں میں وعدہ کیا تھا،اس وقت زید کے اولا دنہیں تھی ، بیوی کی اولا دکوا پنی اولا دکی طرح پرورش کیاا وراسی کے حق میں وعدہ کیا تھا۔

کیکن اپنی اولا دپیرا ہوجانے کی وجہ ہے اب اس وعدہ کو پورا کرنے میں اپنی اولا دکی حق تلفی ہے، اس مجبوری کی وجہ ہے اگروہ وعدہ پورانہ کرے، تو گنہ گارنہیں ہوگا (۳)۔اگرمختاراحمداور محمد فاروق میں تیجھ مصالحت

"لا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغاً". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الثاني: ٣٤٤/٣، وشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب الهبة: ٣/ ٢٨١، شركة علميه)

(١) "لايـجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بلا سبب شرعي". (البحر الرائق، كتاب الحدود، فصل في التعزير: ٢٨/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ١١/٣، ٢١، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، فصل التعزير: ٢ /٢١، رشيديه)

(٢) "ويستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء".

(الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٢/٢٣، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٢/٢)، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهو، كتاب الفرائض: ٩٥/٣، مكتبه غفاريه كوئته)

(٣) "إذا كان الولد في عيال أبيه ومعيناً له يكون جميع ماتحصل من الكسب لأبيه، وما اشتراه و دفع شمنه من مال أبيه إن كان شراؤه لأبيه بإذنه لايكون الاختصاص بدون وجه شرعي، بل خاص بالأب، فإن كان شراؤه لأبيه من مال أبيه بلا إذنه، يكون خاصاً به وبدل الثمن مضمون للأب". (الفتاوى الكاملية، كتاب الشركة، ص: ١٥، وشيديه)

"الأب وابنه يكتسبان في صنعة، ولم يكن لهما شيء، فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله؛ لكونه معيناً له، وألا ترى لو غرس شجرة تكون للأب". (ردالمحتار، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة: ٣٢٥/٣، سعيد)

کراد ہے تو بہتر ہے ، ورند مختاراحمہ کے حق میں ایک تہائی کی وصیت کرنے کا زید کوحق حاصل ہے (۱) ، جس کو زید کے بعد پورا کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ ، وارالعلوم دیو بند ، ۹۲/۳/۲۹ ہے۔ الجواب سیجے: العبد نظام الدین غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۹۲/۳/۳۰ ہے۔

www.ahlehad.org

= (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الرابع: ٣٢٩/٢، رشيديه)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الدعوي: ١/١١، مكتبه إمداديه كوئته)

(١) "تجوز بالثلث". (الدرالمختار، كتاب الوصايا: ٢/٠٥٢، سعيد)

"و لا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبارٌ". (الفتاوي العالمكيرية،

كتاب الوصايا: ٢/٠ ٩، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوصايا: ٣١٣/٩، رشيديه)

# الفصل الخامس في استحقاق الإرث وعدمه (استحقاق اورعدم استحقاق وراثت كابيان)

# مکانِ مشترک اورکسب مستفل ہونے کی صورت میں تقسیم میراث کا حکم

سبوال [۱۵۳۲]: محدرضاء عرف بمن صاحب نے بناری میں ایک مکان خریدا اور پہیں رہے گئے، محدرضا عاحب سلائی کا کام کے بخدرضاء عرف بمن کے دولڑ کے بتے، بڑے کا نام رحمت اللّہ اور شمس الدین تھا، محدرضا صاحب سلائی کا کام کرتے تھے اور محدر محدرضاء عرف بمن اور اس کے بعد علیمی کرنے تھے، محدرضاء عرف بمن اور رحمت اللّه صاحب دونوں الگ الگ کام کرتے تھے اور روپید دونوں دیتے تھے، جس سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے، جس کے گھر کے اخراجات بورے ہوتے تھے، جس کو گھر کے لئے اخراجات نہ دیتے تھے، مصرف محدر محد اللّه ہی گھر کے تم امرائ بند کردیا، جس کی وجہ سے وہ گھر کے لئے اخراجات نے دیتے تھے، مصرف محدر محت اللّه ہی گھر کے تمام اخراجات پورے کرتے تھے اور بیسب لوگ بل کرآپس میں رہتے تھے، بعدہ رحمت اللّه نے بناری کیڑے کا کام شروع کردیا اور یہاں سے چھوڑ کر بارہ بنگی چلے گئے اور وہیں سے تھارت کرتے تھے، ذوجہ رحمت اللّه (وفاتن) کہا کرتی تھیں کہ محدر حمت اللّه نے تین میسی روپیدا ہے والدمحدرضا سے لیا تھا اور اس کیڑے کا کاروبار شروع کیا اور بعدا سے والدکاروپیدوالیس کردیا، جس کا کوئی ثبوت نہیں۔

بہرحال بہ ظاہر ہے کہ محمد رحمت اللہ صاحب بناری کیڑے کی تجارت کرتے تھے اور وہ بارہ بنکی میں رحمت اللہ کی اہلیہ دفاتن اور بچے اور ان کے جھوٹے بھائی محمد شمس الدین ان کی یہاں سے مددلیا کرتے تھے، وہ اس طرح کہ رحمت اللہ محمد رضاء اور ان کے جھوٹے بھائی محمد شمس الدین ان کی یہاں سے مددلیا کرتے تھے، وہ اس طرح کہ رحمت اللہ صاحب جو کیڑ اوغیرہ یہاں بناری میں بنے کا آرڈر دیا کرتے تھے تو اس کو یہاں سے بارہ بنکی یا جہاں رحمت اللہ کہتے تھے وہ یہاں کر دیا کرتے تھے محمد رحمت رحمت اللہ کہتے تھے وہ یہاں کر دیا کرتے تھے محمد رحمت اللہ کہتے تھے وہ یہاں کر دیا کرتے تھے محمد رحمت اللہ کہتے تھے وہ یہاں کر دیا کرتے تھے محمد رحمت اللہ کہتے تھے وہ یہاں کر دیا کرتے تھے محمد رحمت اللہ کہتے تھے وہ یہاں کر دیا کرتے تھے محمد یہاں بناری میں ایک مکان اپنے نام اور ایک بڑے لڑکے کے نام سے خریدا اور ایک مکان بارہ بنکی میں خریدے، اس

کے بعد رحمت اللہ کے والدمحر رضا کا انتقال ہوگیا ،لیکن کا رو بارحسبِ دستور چلتار ہا،محدرحمت اللہ و ہال ہے روپیہ سجیجے رہے اوریہاں پرسب اکٹھا کھاتے پینے رہے۔

یجھ سال بعد محمد رحمت اللہ نے ہارہ بنگی میں انتقال کیا اور و ہیں وفن ہیں اور اپنے دولڑ کے محمد حسین ، محمد قاسم اور ایک لڑکی بصیرت اور اپنی زوجہ دفاتن اور گہنہ جات اور پچھ روپیہے چھوڑا، اب چونکہ شمس الدین گھر میں سب سے بڑے تھے، اس لئے وہ گھر کے سب کا روبار دیکھنے لگے اور یہاں سے بارہ بنگی چلے گئے تا کہ وہاں کا کاروبار دیکھیں، محمد شمس الدین نے رحمت اللہ کے چھوڑ ہے ہوئے گہنہ جات وصول کر کے پچھ مکان اور جائیداد اپنے نام سے خریدی اور پچھ دنوں میں بارہ بنگی کا کاروبار ختم ہوگیا اور شمس الدین صاحب یہاں بنارس چلے آئے، یہاں آکر پچھ دنوں شمس الدین اور دونوں لڑکے اپنا الگ الگ کھانے پینے گئے، اب سوال میہ ہے کہ جائیداد کس کی مالی جائے گئے، اب سوال میہ ہے کہ جائیداد کس کی مالی جائے گئے؟ رحمت اللہ کی یاشمس الدین صاحب کی یامحمد رضاء عرف جمن کی؟

جومکان محمد رضاء عرف جمن نے بناری علی خریدا وہ ان کاتر کہ ہے، ور نہ میں شرعی حصول کے موافق تقسیم ہوگا(ا)، محمد رضا اور محمد رحمت اللہ کا بناری میں کام الگ الگ تھا، کمائی ہرایک کی مستقل تھی (مشتر کہ نہیں تھی)، البتہ گھر کا خرچہ مشترک چلاتے تھے، اس کمائی کے دونوں جداگانہ مالک تھے(۲)، پھر محمد رضاء نے کام بندکر کے کمائی کا سلسلہ ختم کردیا، صرف محمد رحمت اللہ کا ورسب خرج برداشت کرتے رہے، پھر محمد رحمت اللہ کماتے اور سب خرج برداشت کرتے رہے، پھر محمد رحمت اللہ

(۱) "لا شك أن أعيان الأموال يجري فيها الإرث". (البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣١٢/٩، رشيديه)
"أن أعيان المتوفى الممتروكة مشتركة بين الورثة على حسب حصصهم". (شرح المجلة، لخالد الأتاسى، كتاب الشركة، المادة: ١٠٩٢: ٣١/٣، رشيديه)

(وكذا في شرح الحموي على الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الفرائض: ٣/٩٤٣، إدارة القرآن كراچى) (٢) "سئل في ابن كبير ذي زوجة وعيال له كسب مستقل حصل بسببه أموالاً ومات، هل هي لوالده خاصة أم تنقسم بين ورثته؟ أجاب هي للابن تقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى، حيث كان له كسب مستقل بنفسه". (تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الدعوى: ٢/٤١، مكتبه إمداديه كوئنه)

(وكذا في الفتاوى الخيرية على هامش تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الدعوى: ٩٢/٢، مكتبه إمداديه كوئنه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة: ٣٢٥/٣، سعيد) نے بارہ بنگی میں کام شروع کیا اور بقول زوجہ محمد رحمت اللہ نے جورو پہیہ والدسے قرض لیا تھا وہ واپس کردیا ،محمد رضاء کی آید نی پہلے ہی ختم ہو پچکی تھی ،ان کے پاس رو پہیٹییں تھا ان کا خرج ہی محمد رحمت اللہ کے روپیہ سے پورا ہوتا تھا ، ظاہر ہے کہ ان حالات میں بارہ بنگی کے کام میں محمد رحمت اللہ ہی کاروپیدلگایا ،اس سے ترقی ہوئی اور اس سے بنارس کے اخراجات یورے ہوئے۔

محمش الدین نے جوہددی، وہ روپیداگا کرنہیں، بلکہ آرڈ رہیجے پر مال تیار کرانے میں مدد کی تو وہ محض معین کی حیثیت میں رہے، روپینہیں لگایا، اس لئے بنارس وہارہ بنکی میں محمد رحمت اللہ نے جو تین مکان خرید ہیں، وہ نہ محمد رضاء کے انتقال پران کے بیں، محمد رضاء کے انتقال پران کے بیں، محمد رضاء کے انتقال پران کے بیارس والے مکان پرسب ور شکا حصہ ہوگا، محمد رحمت اللہ کے انتقال پران کے خرید ہوئے تینوں مکانوں میں ان کے ورثاء ایک بیوی دولا کے ایک لڑی کا حصہ ہوگا (1) ہم شمس الدین کا حصہ نہیں ہوگا (1) محمد شمس الدین نے جو محمد رحمت اللہ کے ورثاء ایک بیوی دولا کے ایک لڑی کا حصہ ہوگا (1) ہم شمس الدین کا حصہ نہیں ہوگا (1) محمد شمس الدین کے مالک خیس ان کولازم ہے کہ بیرسب محمد رحمت اللہ کی بیوی اور اولا دکود ہوری (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حرم العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند۔

حرم العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند۔

(1) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٥٣٣

(٢) "الأقرب فالأقرب يسرجحون بقرب الدرجة، أعني أولهم بالميراث جزء الميت أي؛ البنون، ثم بنوهم ... ثم أصله أي: الأب .... ثم جزء أبيه أي: الإخوة، ثم بنوهم". (السراجي، باب العصبات، ص:

"وعصبه أي: من يأخذ الكل أي: إذا انفرد والأحق الابن، ثم ابنه .... ثم الأخ لأب وأم". (البحرالراتق، كتاب الفرائض: ١/٩ ٣٨، رشيديه)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثالث: ٣٥٢/٦، رشيديه)

(٣) "وعلى الغاصب رد العين المغصوبة، معناه: مادام قائماً، لقوله عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى ترد". وقال عليه السلام: "لايحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولا جاداً، فإن أخذه فليرده". (الهداية، كتاب الغصب: ٣/٣/٣، مكتبه شركت علميه ملتان) ......

# والد کے انتقال کے بعدم کان والدہ کے نام ہونے کی صورت بیں تقسیم میراث کا حکم

سوال[۱۱۵۳]: میر الدصاحب کا انتقال ہوگیا تو والدہ صاحب کی اور سرے سو ہر کا بھی انتقال ہوگیا اور تخصیل میں والدہ صاحب کا نام چڑھ گیا، اب انہوں نے زمین اور گھر میرے نام سے بچ نامہ کردیا ہے، میں اب دونوں چیزوں کا صاحب کا نام چڑھ گیا، اب انہوں نے زمین اور گھر میرے نام سے بچ نامہ کردیا ہے، میں اب دونوں چیزوں کا مالک ہوگیا، میں نے اس زمین سے دوسری زمین کا تبادلہ کیا تو میں نے اس کے نام کی اور اس کی زمین ابنی لڑکیوں کے نام بچ نامہ کیا، میں نے جائز کیایا ناجائز؟ اب آپ کی خدمت میں چوتھا فتو کی بھیج رہا ہوں، مگر میں اس سے پہلے فتوے کے جواب کا منتظر ہوں۔ اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جواب ضرور ملے گا، لیکن میں اس سے پہلے فتوے کے جواب کا منتظر ہوں۔ اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جواب ضرور ملے گا، لیکن جب والدہ صاحبہ نے جو زمین اور گھر میرے نام کیا تھا تو اس میں جو پچھٹرچ ہوا تھا وہ میں نے ہی کیا، کسی دوسرے کا نہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

آپ نے یہ بیں لکھا کہ والدہ صاحبہ کا نام تخصیل میں کس حیثیت سے چڑھ گیا ہے؟ کیا والدصاحب مرحوم نے ان کے نام بیع نامہ بعوض مہر بہدنامہ کرکے اس کا قبضہ کرادیا تھا، اس وجہ سے ان کا نام سرکاری کا غذات میں بیع نامہ درج کیا گیا یا حکومت کا قانون میہ کہ جوز مین کسی شخص کے پاس حکومت کی طرف سے ہو، اس کے میں بیع نامہ درج کیا گیا یا حکومت کی اللہ ہو اللہ ہے کہ جوز مین کسی شخص کے پاس حکومت کی طرف سے ہو، اس کے انتقال پروہ زمین اس کی اہلیہ کو ملے گی؟ (۱) پھر والدہ نے آپ کے نام بیع نامہ کردیا، تو آپ اس بیع نامہ کی رو

= (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الغصب: ٥/٦ ا ٣، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الغصب: ٥٨/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

(۱) اگر والدصاحب نے بیدمکان بطور مہر کے قبضہ کرا کر دیا ہے تو بیہ والدہ کی ملک ہے، اس لئے کہ مہر بیوی کاحق ہے اور اگر حکومت نے دی ہے تو پھر بھی والدہ کی ملک ہے، اس لئے کہ جائز امور میں حکومت وقت کی پابندی ضروری ہے، لہٰذااس کا آگ فروخت کرنا درست ہے۔

"رأمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا) أي: يتبع ولا تجوز مخالفته". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب: طاعة الإمام واجبة: ٣٢٢/٥، سعيد)

(وكلذا في شرح المحموي على الأشباه والنظائر، القاعدة الخامسة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: ٣٣٢/١، إذارة القرآن كراچي) سے مالک ہو گئے (۱)، آپ کواس کا بھی اختیار ہے کہ جس کے نام چاہیں تلج کردیں یا تبادلہ کرلیں، اگر ایسی صورت نہیں ہے، بلکہ زمین اور گھر کے والدصاحب مالک تصاور کسی خلطی سے والدہ کا نام چڑھ گیا، تو بھروہ والد مرحوم کا ترکہ ہے(۲)۔

آب بھی اس میں حق دار ہیں ، تنہا آپ مالک نہیں ، آٹھوال حصہ آپ کی والدہ کا ہے ، بقیہ میں سے دو برا آپ کا ، اکہرا آپ کی بہنول کا ہے ، لیعنی ۲۴ حصہ بنا کر تین حصے والدہ کے ہیں ، سات بہن کے ، ہما آپ کے (۳) اگر والدہ نے اپنا حصہ آپ کے ہاتھ تھ کردیا تو آپ اس کے مالک ہوگئے (۴) ، بہن نے بھی اگر آپ کو دے دیا تو اس کے مالک ہوگئے (۴) ، بہن نے بھی اگر آپ کو دے دیا تو اس کے بیدا شدہ

(١) "وأما حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول: ٣/٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع ٢/٥ ٣٣٢، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب البيوع، حكم البيع: ٣٨٢/٨، رشيديه)

(٢) "لأن التركة في الاصطلاح ماتركه الميت من الأمول صافياً عن تعلق حق الغير بعين من الأموال".

(ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٩/٦ه٥٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣١٥/٩، رشيديه)

(وكذا في حاشية السراجي، ص: ٢، قديمي)

(۳) تقسيم كانتشه ملاحظه بو:

۸، تصد ۲۳

يوى بينًا <u>ك</u> بينًى بينًا <u>ك</u> بينًا <u>1</u> بينًا <u>1</u> بينًا <u>1</u> بينًا بين بينًا بين بينًا بينًا بين بينًا بين بينًا بين من بين بينًا بين بينًا بين بينًا بين بينًا بي

(٣) راجع رقم الحاشية: ١

(۵) "ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيف شاء". (شرح المجلة، كتاب الشركة، الفصل الثامن: ١٣٣١)، مكتبه حنفيه كوئته)

(و كذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال ... الخ: ٥٠٢/٠٠ معيد)

دوسرے شوہر سے جولڑ کی موجود ہے،اس صورت میں وہ حق دار نہیں ( ) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ املاہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیوبند، کا/ ک/۱۳۹۹ھ۔

# فساد میں مرنے والے کے خون کا ملنے والا معاوضہ کس کاحق ہے؟

سے وال [۱۱۵۳]: اس/ مارچ 2۵ء کو مالیگاؤں میں فساد ہوا، فساد میں پولیس کی گوئی ہے مرنے والوں میں ایک شخص امام الدین ولد بھم الدین بھی تھا، مذکور ہ خض کے بسماندگان میں ایک بیوی، ماں باپ اور دو بھائی، دو بہنیں ہیں، جن میں سے ایک بہن شادی شدہ ہے، جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، بقیہ تمام لوگ ایک ہی مکان میں مشتر کہ خاندان کے طور پر زندگی گزارتے ہیں، مرنے والے فرد کے مکان میں کل نو افرا در ہتے ہیں، جس وقت امام الدین کی موت واقع ہوئی تو اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، حادثہ وفات کے تین ماہ بعد لڑکا تو لد ہوا، اس حادثہ کے بھی عرصے بعد حکومت کی طرف ہے بطور امداد مبلغ من ۵۵/سور و پے ملا، مرحوم کے بھائی بہن میں ایک بھائی اور ایک بہن کی شادی کرنی ہے، لہذا اس رقم کا جن وارکون ہوگا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرحکومت کی طرف ہے کسی کومتعین کر کے وہ رو پہنییں دیا گیا، بلکہ معاوضہ خون دیا گیا ہے تو فساد میں پولیس کی گولیوں سے مرنے والے کے ورثہ کوشرعی وراثت کے طور پرتفسیم ہوگا، پس اگراس کے ایک لڑکا اور بیوی ہے،اولا دکوئی اور نہیں تو آٹھوال حصہ بیوی کو ملے گا، بقیہ لڑ کے کو ملے گا(ا) فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۸/ /۹۲ ھ۔

(۱) سوال میں چونکہ مال ہاپ کا بھی ذکر ہے،اس لئے تقسیم اس طرح ہوگی:

<sup>= (</sup>وكذا في شرح المجلة، الباب الثالث، المادة: ١٩٢: ١/٥٣٧، دار الكتب العلمية بيروت)
(٤) "ويستمحق الإرث بإحدى خصال ثلاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء".
(الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٢/٢٣١، رشيديه)
(وكذا في الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٢/٢٢١، سعيد)
(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ٣/٢٢١، مكتبه غفاريه كوئنه)

# ماں کے ساتھ رنجش کی صورت میں بیٹے کامسخقِ میراث ہونا

سبوان[۱۱۵۳۵]: خلاصة سوال بيت كه بنده زيد كى والده ب، بهواورساس كى رنجش كى وجد بيا بيس سال تك زيد نے بنده اپنا لا كے بعنی زيد كو پورے مكان سے ہى بے دخل كرنا چاہتى ہے، جب كه تقريباً بيس سال تك زيد نے والده كى خدمت كى، گھر كے سب عزيز ول كا يہى مشورہ ہے كہ سب گھر كے لوگ بهدردى اور محبت سے رہيں، دراصل ہنده اپنے داماد كے كہنے پر اپنالا كے زيد سے برگشة رہتى ہے، اس سلسلے بيس احكام شرع كى روشنى بيس دونوں كے حق ميں فيصله صادركريں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

گھر کے عزیز وں اور بزرگول کامشورہ نہایت مناسب ہے، شریفانہ وہمدردانہ مشورہ ہے، شریعت کے بھی موافق ہے، اہل وانش کے رواج کے بھی موافق ہے، مال کولازم ہے کہ دامادیا کسی کے بھی اکسانے سے مشتعل نہ ہو، سب گھر کی بزرگ اور سر پرست ہوکر مربیانہ طریقہ سے شفقت وہمدردی کے ساتھ اس خدمت گزاروحق شناس بیٹے کے ساتھ رہے، بیٹا بہواوران کی اولا دسب خدمت کریں گے، راحت بہو نیچا کیں گے، ان کو بھی راحت ہوگ ۔

کے ساتھ رہے، بیٹا بہواوران کی اولا دسب خدمت کریں گے، راحت بہو نیچا کیں گے، ان کو بھی راحت ہوگ ۔

بیج بی وا تفاق کی برکات بھی حاصل ہوں گی، اڑکا والد کے ترکہ سے وراثت کا ضرورحق وارب (1)،

 ماں فقط آٹھویں حصہ کی جن دارہے(۱)، پورے مکان کی جن دار نہیں، لڑے کو پورے مکان سے بے دخل نہیں کرسکتی، اسپنے مہر کی بھی جن دارہے(۲)۔ بہر حال جو طریقہ ماں اختیار کرنا جا ہتی ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چا ہتی ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چا ہی ہے، اس کا بھی خیال کرے کہیں سال کی مدت تک بیٹے نے جن ادا کیا ہے، اب اس سے رجن کر کے تعلق کو ناخوشگوار بنالینا کس قدر غلط اور نازیبا کام ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، وارالعلوم ديوبند \_

الجواب صحيح: العبدنظام الدين ، دارالعلوم ديوبند\_

### وارث کا پیتمعلوم نہ ہو،تواس کے حصہ کا کیا کیا جائے؟

سے وال [۱۱۵۳۱]: عمر کے پاس اس کے چھا کی صندوقی ہے، چھا کے صاحبزادے کلکتہ میں اور صاحبزادے کلکتہ میں اور صاحبزادی غیر ملک میں تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، شرعی حصہ چھا کی صاحبزادی کے پاس منی آرڈر کیا، وہ واپس آگیا، پھر خط لکھا کہ حصہ لے لیس یا معاف کردیں، تو کوئی جواب موصول نہیں ہوا، صاحبزادی کے شوہر و بچوں کا پہنہ دریا دست کیا، مگرنا کا می رہی، اس صندوقی کی قیمت تخیینا لگا کرعمر نے صدقہ کردیا، اب عمر مذکورہ صندوقی کے متعلق کیا کر عمر نے صدقہ کردیا، اب عمر مذکورہ صندوقی کے متعلق کیا کرے؟ شرعی تھم سے مطلع فرمائیں۔

= (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٣٨٤/٢، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٢/٢) سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ٣٩٥/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

(١) قال الله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولدٌ فلهن الثمن مما تركتم، (النساء: ١٢)

"وللزوجة الربع عند عدمهما، والثمن مع أحدهما". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني: ٣٥٠/٢، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٩/٣٤٣، رشيديه)

(٢) "المسسمى دين في ذمته وقد تأكد بالموت، فيقضى من تركته". (الهداية، باب المهر: ٣٣٤/٢) شركت علميه ملتان)

"والمهر يتأكد سأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل الثاني: ٣٠٣/١، رشيديه)

### الجواب حامداً ومصلياً:

ابھی صندوقی کی قیمت تخمینا کرائے صدقہ کرنا قبل از وقت ہے، صندوقی محفوظ رکھیں، جب ورثاء مالک کی زندگی سے مایوں ہوجا کمیں ، تب صدقہ کردیں (۱)۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۰۰م-۹۲/۱ ھ۔

# مشترک زمین میں تقسیم کے بعدامرود کے درخت کاما لک کون ہے؟

سے وال [۱۱۵۳۷]: ایک مکان موروثی دوسکے بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوا، مثلاً: زیداور بکر کے درمیان اس سے پہلے زید نے مکان مذکور میں ایک درخت امرود کا اپنے شوق سے لگایا، اس کی پرورش کی ، وہ برخ ایس کی پرورش کی ، وہ برخ ایموکر پھل لایا، لیکن جب تقسیم ہوئی تو وہ درخت بکر کے حصہ میں چلا گیا، اب وہ درخت مع جڑ کے بکر کی زمین میں ہواور درخت کی بھرشاخیں دیوارا ٹھنے کے باوجود زید کے حصہ میں لٹک رہی ہیں۔

ابسوال بیہ ہے کہ شرعاً وہ درخت کس کا ہے؟ اس کا کون ما لک ہے، جو حصہ بکر کی طرف لٹک رہاہے، کیااس کے پیل کا بکر مالک ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ہا ہمی مصالحت سے یاسر کاری تقسیم سے جب وہ امرود کا درخت دوسر ہے بھائی کے حصہ میں آگیا اوراس تقسیم پر دونوں رضامند ہو گئے تو اب وہ اس کا ہے، جس کے حصہ میں آگیا اوراس کی ان شاخوں سے بھی امرود

(١) "غاب رب الوديعة ولا يدرى أهو حي أم ميت، يمسكها حتى يعلم موته، ولا يتصدق بها خلاف الوديعة". (ردالمحتار، كتاب الإيداع: ٢٤٦/٥، سعيد)

"رجل غاب وجعل داره في يدرجل ليعسرها، أو دفع ماله ليحفظه، وفقد الدافع، فله أن يحفظه، وفقد الدافع، فله أن يحفظه، وليكون الرجل وصياً اهاي: فالتنصرف حينت للورثة لا له". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب المفقود: ١٨/٢، ٥٠ دارالمعرفة بيروت)

(وكلذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب المفقود، الفصل الثالث في الخصومة في الميراث وفي ورثة المفقود: ٩/٥ ٢ ، إدارة القرآن كراچي) توڑ نادرست نہیں، جولگانے والے کے مکان کی طرف ہیں،الا بیاکہ وہ بھی رضا مند ہو(1) \_فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_ حررہ العبرمحمود عفی عند، دارالعلوم دیو بند،۲۲/۱۱/۲۲ ھے۔

# بھائیوں کی کمائی میں بہنوں کے جھے کا تھم

سوال[۱۱۵۳۸]: آپس کی نااتفاقی ہے بھائیوں میں بٹوارہ ،وا، جومکانات والدصاحب کے پیدا کردہ اراضی ہم لوگوں کی پیدا کردہ مکانات وزمین کی کل مالیت تخبینًا ۲۴٬۰۰۰/ لگائی گئی ہے، آپ بتلا کیں کہ ۲۴٬۰۰۰/ ہزار میں بہنوں کوحصہ ملے گایا ۲۰۰۰/ ہزار کم کر کے ۲۴٬۰۰۰/ ہزار والدین کی وصیت کے بعد، اگر کوئی لڑکا والدین کی وصیت کوٹھکرا تا ہے، تواس کے لئے کیا ہونا جا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جوچیز والدین کاتر کہ ہے، اس میں وہ میراث کی مستحق ہیں، اس میں ان کا حصہ ملے گا(۲)، موجودہ ہوائیوں نے جو چیز والدین کا تر کہ ہے، اس میں بہنوں کا حصہ ہیں ہے (۳) جو وصیت واجب العمل ہواس کو پورانہ کرناحق تلفی اور گناہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ پورانہ کرناحق تلفی اور گناہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ، ۲/۲/۲۸ ہے۔

( أ ) "قوم اقتسموا ضيعة فأصاب بعضهم بستان وكرم وبيوت، وكتبوا في القسمة بكل حق هو له أو لم يكتبوا، فله منا فيها من الشجر والبناء". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب القسمة، فصل فيما يدخل في القسمة: ٣ / ١ ٥ ١ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب القسمة، الباب الرابع: ٥/٥ ٢ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي الوالوالجية، كتاب القسمة، الفصل الثاني: ٣١٢/٣، مكتبه فاروقيه پشاور)

(٢) "ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء". (الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٢/٦١)،سعيد)

"ويستحق الإرث بهاحمدي خصال ثلاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٣٨٤/٢، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ٩٥/٣، مكتبه غفاريه كوئته)

(٣) "اعلم أن أسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع وهبة، وخلافة كارث، وإصالة وهو الاستيلاء". (الدرالمختار، كتاب الصيد: ٣١٣/٢، سعيد)

## مسى كامتبى بنے سے حق وراشت ساقط نہيں ہوتا

سدوال[۱۱۵۳۹]: شخ بندگی مرحوم کے دوفرزندمحد درویش علی مرحوم اوراحمد علی مرحوم ہے، محد درویش مرحوم کے جارفرزند بالتر تیب، المحمد عباس، ۲-محمد معین الدین، ۳-محمد بشیر الدین، ۴-محمد نذیر الدین ہوئے، کیکن احمد علی صاحب ناند دراز تک لا ولدر ہے اور آخر کا راحمد علی صاحب نے اپنے سکے بھائی محمد درویش علی صاحب کے چھوٹے فرزندمحمد نذیر الدین کواپنا متعنی بنالیا، محمد نذیر الدین کومتینی بنانے کے بعد احمد علی صاحب مرحوم کے دو لڑکے خواجہ معین الدین اور محمد جمال الدین پیدا ہوئے ، لیکن احمد علی مرحوم نے اپنے متعنی بیٹے کوبھی بذریعہ وصیت اپنی جائیدا دمیس سے حصد دیا۔

احمد علی مرحوم کے انقال کے تقریباً ہیں سال بعد جب کہ خواجہ معین الدین اور محمہ جمال الدین بالغ ہو چکے، احمد علی مرحوم کی جائیدا دمنقولہ وغیر منقولہ کی تقسیم بر مفاد خوثی ہر دو صاحبز ادگان (یعنی خواجہ معین الدین وجمال الدین) عمل ہیں آئی اور محمہ نذر برالدین آج پچھلے بارہ سال وجمال الدین) عمل ہیں آئی اور محمہ نذر برالدین کو بھی حصد دیا گیا، جس حصہ پر محمہ نذر برالدین آج پچھلے بارہ سال سے قابض اور مستفید ہے اور جس کے بارے ہیں ہر دو صاحبز ادگان احم علی مرحوم مسمیان خواجہ معین الدین اور محمہ جمال الدین نے بھی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، محمہ درویش علی صاحب کے انقال کے بعد ان کی جائیداد کہ موجہ وموروثی ،منقولہ وغیر منقولہ صرف تین بڑے بھائیوں یعنی محمد عباس و معین الدین اور محمہ نشیر الدین کے درمیان تقسیم کی گئی، جس پر محمہ نذریالدین نے اعتراض کیا اور گان نے محمد نظر الدین کو حصد دیئے سے انکار کر دیا۔ اس درمیان کین اس کی شنوائی نہیں ہوئی اور ہر سے حیق برا درگان نے محمد نذریالدین کو حصہ دیئے سے انکار کر دیا۔ اس درمیان میں ہر سہ برا درگان کو قائل کرنے کی کوشش جاری رہی نمین افسوس ان بھائیوں نے ایک ندستی اور میال کین کومروم کر دیا۔

اب محمد نذیر الدین کی علماء سے بید درخواست ہے کہ وہ اس بارے میں فتویٰ دیں کہ آیا چونکہ محمد نذیر الدین کواحمد علی صاحب نے اپنامتینیٰ بنایا اور اپنی جائیدا دمیں سے حصہ دلوایا ،اس لئے محمد نذیر الدین اسپنے والدمحمد

 <sup>&</sup>quot;لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلاسبب شرعي". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، المادة:
 ١ ٢ ٢٣/١، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في شرح الحموي على الأشباه والنظائر، الفن الثالث، القول في الملك: ١٣٣/٣ ، إدارة القرآن كراجي)

درویش علی مرحوم کی جائیدادمنقوله وغیرمنقوله میں حصه لینے سے محروم کردیا جائے گا؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

محمدنذ ریالدین کواگراحم علی صاحب مرحوم نے متنی بنالیا اور بذر بعیہ وصیت پچھان کودے دیا تو اس کی وجہ سے وہ اپنے حقیقی والدمحمد درویش علی کے ترکہ سے محروم نہیں ہوں گے(۱)، بلکہ اپنے تینوں بھا ئیوں محمد عباس، محم معین الدین، محمد بشیر الدین کی طرح برابر کے وارث اور حصہ دار ہوں گے، بھائیوں کو لا زم ہے کہ ان کو بھی پورا حصہ دیں، گاؤں کے پنچوں کو چا ہیے کہ ستحق کو اس کا حصہ دلوائیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔
مررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۹۲/۲/۸ ھے۔
الجواب صحیح : محمد نظام الدین، دار العلوم دیو بند، ۹۲/۲/۵ ھے۔

### مشتر كه جائيدا دكي ايك صورت كاحكم

سوان[۱۵۴۰]: اسسوالدگی معزولی سے پہلے زید نے پرانی گاڑی کی خرید فروخت کی دلالی (کمیشن) اور ٹرانیپورٹ آفس کی ایجنسی سے پچھرو پیر کمایا، زیداس رقم سے، پرانی گاڑی خرید کر مرمت کرکے فروخت کرنے کا دھندا بہت دنوں تک کرتا رہا، ایک کار کو جو فروخت نہیں ہوسکی ذاتی استعال میں رکھا، مالی حالات خراب ہونے پرکار بے مرمت ہوگئی اور بند پڑی رہی، والد کے معزول ہوجانے پرزید نے ندکورہ گاڑی اور پرانے پارٹ پرزے کو ساڑھے انیس سورو پید میں فروخت کرکے اور بتیس سورو پید دوستوں اور ساڑھے بائیس سورو پید گورنمٹ سے ترتی ہوئی، صورت مسئولہ یہ بائیس سورو پید گرزمٹ کے کہ ساڑھے انیس سورو پید کی باغیر موروثی ؟

٣ .....زيد، عمر، بكر، خالد، والدكي معزولي كے جارسال بعدا ہے بھائی رحمٰن، رحيم، كريم كی ضرورياتِ

<sup>(</sup>١) "ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء". (الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٢/٢ ٢>،سعيد)

<sup>&</sup>quot;ويستحق الإرث باحدى خصال ثلاث بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٣٤/٦، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;الإرث جبري لايسقط بالإسقاط". (تكملة ردالمحتار، كتاب الدعويٰ: ١/٥٠٥، سعيد) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ٣٩٥/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

زندگی اور تعلیم کے حصول کا بار برداشت کرتے رہے، زید، عمر، بکر، خالد نے والد کی معزولی کے جارسال بعد اپنی جدوجہد سے زمین کی خرید اسک کی تغییر کے تیکس میں تخفیف کی خاطر ندکورہ بالا زمین کی خرید ارکی اور مکان کی تغییر کے تیکس میں تخفیف کی خاطر ندکورہ بالا زمین کی خرید ارکی اور مکان کی تغییر والد کے نام کردیا اور والد بی کی زندگی میں بکر اللہ کو بیارا ہو گیا۔ و مسئلے دریا فت طلب ہیں:

الف ...... بکر محنت وجدو جہد ہے جائیدا دے حصول میں رہا، اس صورت میں ان کی اولا د مجوب کہلائے گی یاغیر مجوب؟

ب سینگیس میں تخفیف کے تحت زید ،عمر ، بکر ، خالد نے زمین ومکان کی تغییر اپنے ناموں کے بجائے والد کے نام کیا ،اب وہ مکان موروثی کہلائے گایاغیرموروثی ؟

سسسوالدنے اپنی کمائی سے ایک مکان والدہ کے نام سے بنوایا، والدین کی حیات میں زید، عمر، خالد نے ضرور بات کے بیش نظر مکان کے مغربی حصہ میں برآ مدہ کی نئی تغییر کی ، والدین کے وصال کے بعد جب یہ مکان نا کافی ہوا، تو زید، عمر، خالد نے اپنی کمائی ہے اسی مکان پر ہالائی مکان تغییر کرایا اور اس پر قابض و دخیل ہیں، دریافت طلب ہے کہ برآ مدہ اور بالائی منزل کی تغییر کی حیثیت کیا ہوگی ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزیداورزید کے بھائیوں کے پاس جو پچھروپیاورکاروبارتھا، وہ اصلاً والدکا تھا، والد نے ابتداکی اوران سب نے ان کے ساتھ تعاون کر کے کاروبار کو بڑھایا، والد کمز وربوتے گئے کام بیس حصہ کم لیتے گئے، یہ لوگ بڑھتے گئے کاروبار تی کرتا گیا اور والد نے ان کے سی تصرف کو نہیں روکا تو اس صورت میں وہ سب کاروبار روپیاورا نیس سوروپی والد کا تھا، جس لڑکے نے جو پچھٹر جی کیا، وہ والد کا روپیٹر جی کیا، والد نے اپنی کاروبار روپیاورا نیس سوروپی والد کا تھا، جس لڑکے نے جو پچھٹر جی کیا، وہ والد کا روپیٹر جی کیا، والد نے اپنی تفرق میں کی سے کوئی محاسبہ مطالبہ نہیں کیا (۱)، والد کے انتقال پر جو پچھ باقی رہا، وہ سب والد مرحوم کا ترک زندگی میں کی سے کوئی محاسبہ مطالبہ ہو معیناً له یکون جمیع ماتحصل من الکسب لابید، وما اشتراہ و دفع شمنہ من مال ابیہ باذنه، لایکون الاختصاص بدون و جہ شرعی، بل حاص بالاب، فیان کان شراؤہ لنفسہ و دفع شمنہ من مال ابیہ بلا إذنه یکون خاصاً به وبدل الثمن مضمون للاب. فیان کان شراؤہ لنفسہ و دفع شمنہ من مال ابیہ بلا إذنه یکون خاصاً به وبدل الثمن مضمون للاب. والفتاوی الکاملية، کتاب الشرکة، ص: ۱۵، رشيديه)

"الأب وابنه يكتسبان في صنعة، ولم يكن لهما شيء، فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله؛ لكونه معيناً له، وألا ترى لو غرس شجرة تكون للأب". (ردالمحتار، كتاب الشركة، فصل في =

ہے(۱)،سب ورثاءاس میں حصہ دار ہیں ،شرعی طریق پرمیراث کے مستحق ہیں (۲)۔

ا.....والد کی زندگی میں فروخت کر کے ساڑھے انیس سورو پہیمیں دوستوں وغیرہ سے رو پہیے لے کر جو کچھ ملا کر کام کرلیے ،اب اس رو پہیے کے مطالبہ کاکسی وارث کوئن نہیں (۳)۔

۲....اصل روپیہ والد کا تھا،اس میں جدوجہد کی اورلڑ کوں نے کما کر جو پچھوالد کے نام پرخریداوہ سب والد کا ہے(۴۷)۔

الف..... والد کے روپیہ کاروبار کے علاوہ بکرنے اگر کوئی اور ملازمت تنجارت زراعت وغیرہ ہے

= الشركة الفاسدة: ٣٢٥/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الرابع: ٣٢٩/٢، رشيديه)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الدعوي: ١/١١، مكتبه إمداديه كوئنه)

(١) "لأن التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال".

(ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٢/٩٥٦، سعيد)

(وكذا في دليل الوارث على هامش السراجي في الميراث، ص: ٢، قديمي)

(وكذا في البحرالوائق، كتاب الفرائض: ٣٢٥/٩، رشيديه)

(٣) "أن أعيان المتوفى المتروكة مشتركة بين الورثة على حسب حصصهم". (شرح المجلة لخالد

الأتاسي، كتاب الشركة، المادة: ١١٩٢: ٣١/١٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق. كتاب الفرائض: ٣١٣/٩، رشيديه)

روكذا في شرح الحموي على الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الفرائض: ٢/٩٤، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "سئل: في ابن كبير ذي زوجة وعيال له كسب مستقل حصل بسببه أموالاً ومات، هل هي لوالده

خاصة أم تقسم بين ورثته؟ أجاب: هي للابن تقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى، حيث كان له كسب

مستقل بنفسه". (تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الدعوى: ٢/١، مكتبه إمداديه كوئنه)

(وكذا في الفتاوي الخيرية على هامش تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الدعوي: ٩٢/٢، إمداديه)

(وكذا فلي ردالمحتار، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مطلب اجتمعا في دار واحدة واكتسبا

، النخ: ۳۲۵/۳، سعيد)

(٣) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٥٥٣

رویبه حاصل کیا ہو، تو وہ بکر کا تر کہ ہوگا (۱)۔اوراس کی اولا دحق دار ہوگی (۲)۔

ب ..... بیرجا سُدِاد بھی اگراس رو پہیے سے خریدی گئی جو والد کے کارو بار کا تھا، جس کولڑ کوں نے ترقی دی تھی تو یہ بھی لڑکوں کی ملکیت نہیں ، بلکہ والد کی ملک ہے ( ۳ )۔

س..... والدين اگر تغمير كراك اين امليه كووه مكان ديه وران كا قبضه كراديا تو وه امليه كي ملك ہوگا( ۴ ) وہ والد کاتر کہ نہیں (۵)، پھرا گرلز کول نے اس کی تغییر میں اضافہ کیا، بالائی کمرے بنوائے اور کوئی معامله طے بیس کیا تو والدہ کی صواب دید پرہے، وہ جا ہیں تولڑ کول کودے دیں۔ فقط والقد سجانہ تعالیٰ اعلم۔ املاه العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوِبند، ۲۶/۱۰/۴۹ هـ



www.ahlehad.org

(١) راجع رقم الحاشية: ٣، ص: ٥٥٥

(٢) راجع رقم الحاشية: ٢، ص: ٥٥٥

(٣) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٥٥٣

(٣) "وتتم الهبة بالقبض الكامل". (الدرالمختار، كتاب الهبة: ١٩٠/٥، سعيد)

"لا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيمه الأجنبي والولد إذا كان بالغاً". (الفتاوي

العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الثاني: ٣٤٤/٣، رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب الهبة: ٣/ ٢٨١، شركة علميه)

(۵) راجع رقم الحاشية: ٢، ص: ٥٥٥

# الفصل السادس في موانع الإرث (موانع ارث كابيان)

# ابلِ اسلام کے حق میں اختلاف دارین مانع ارث ہیں

سبوال[۱۱۵۴]: زید مهندوستان کاشهری تها،اس کے دوبیٹوں میں ہے ایک پاکستان چلا گیااور وہاں میں ہے ایک پاکستان چلا گیااور وہاں باضابط شہری بن گیا، دوسرا مهندوستان میں موجود ہے، زید کا مهندوستان نوسی میں انتقال ہو گیا تو اس کے ترکہ کا حصہ شرعاً دونوں کو پہنچے گایا صرف مهندوستانی بیٹے کو؟

### الجواب حامداً ومصلياً: "كاري

ابل اسلام كوفق مين تباين وارين ما لغ ارث نبيل ، للبذاو ولول بيني شرعاً وارث ، ول كرور كرور الرور والفتل ، واختلاف المدارين واختلاف الدارين في ما بين الكفار حقيقة أو حكماً بخلاف المسلمين ، وإن شطت دارهم كمستأمن وحربي اه" (سكب الأنهر: ٢/٧٤٨) (١).

وقط والله تعالى اعلم مرده العيم محود غفر له ، وارالعلوم و يوبند ٢/٢/٢٣ هـ مرده العيم محود غفر له ، وارالعلوم و يوبند ٨٢/٢/٢٣ هـ

\$....\$....\$

(١) (مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ٩٨/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

"وكذلك اختلاف الدارين سبب لحرمان الميراث ..... ولكن هذا في أهل الكفر لا في حق المسلمين، حتى إن المسلم إذا مات في دار الإسلام، وله ابن مسلم في دار الهند أو الترك يرث". (البحر الوائق، كتاب الفرائض: ٣١٥/٩، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٢/٢١٤، ٢٨، سعيد)

# الفصل السابع في التصرف في التركة (تركمين تصرف كابيان)

### بیٹے کا والدہ کے جھے پر قبضہ کرنا

سوال[۱۱۵۴۱]: خاتون بیگم نے پچھ مکان اور پچھ زمین خودا پنے پیسہ سے اپنے دولڑکوں کے نام خریدی تھی اوران میں ایک لڑکا نابالغ تھا،اس نابالغ لڑکے کا انتقال ہو گیا اوروہ جائیدا دبڑے لڑکے کے قبضہ میں ہے، کیا خاتون بیگم بھی شرعی اعتبار ہے اس جائیدادی مالک ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس نابالغ کے ترکہ میں سے ایک تہائی کی حق داراس کی والدہ بھی ہے(۱)، بڑے بھائی کاسب پر قبضہ کرناغلط ہے(۲)۔فقط واللّٰداعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۵/۱/۱۸ھ۔

(١) "والشالثة: الأم ولها ثلاثة أحوال: السدس مع الولد وولد الابن أو اثنين من الإخوة والأخوات من أي جهة

كانوا، والثلث عند عدم هؤلاء". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الثاني: ٢/٩٣٩، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٩/٠٥، ١٣٤١، رشيديه)

(وكذا في السراجي في الميراث، ص: ١٢،١١ قديمي)

(٢) "لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي". (البحرالرائق، كتاب الحدود، باب

حد القذف، فصل في التعزير: ٢٨/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ١١/٣، ١٢، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، فصل التعزير: ٢٧/٢ ١ ، رشيديه)

(وكذا في شرح المجلة لخالد الأتاسي، المادة: ١٤ : ١ /٢١٣ ، رشيديه)

# تقسیم میراث سے پہلے مشترک جائیداد میں سے سی کو پچھ دینے کا حکم

سوال[۱۵۴۳]: زید نے ہندہ سے شادی کی ، دولاکیاں پیدا ہونے کے بعد ہندہ انقال کرگئ،
زید نے پھر دوسری شادی کر لی زینب سے ، ایک لڑکا ہے اور تین لڑکیاں ہیں ، گویا کہ زید کے کل چار بیج نین بندہ مرحومہ سے اور تین لڑکیاں ایک لڑکا زینب سے ہیں ، نیز زید نے پچھ جاشیا اور جس جائیداد کے لئے ایک صاحب کورو پید دے رکھا تھا اور جس جائیداد کے لئے بیدو پید دیا تھا جس خص کواس شرط پر کہا گرتم مقدمہ میں کامیاب ہوگئے تو جائیداد و بیناور نہ والیس کرنا ، ابھی رو پید لینے والاختص مقدمہ لڑر ہاتھا کہ زید کا انتقال ہوگیا اور انتقال کے بعدرو پید لینے والا کامیاب ہوگیا، اب اس کوتو زید کے نام کرنا ہی تھا، مگر زید کے مرجانے کی وجہ سے زید کی ہوئی زینب کے نام جائیداو کردیا ، پھر زینب نے دوسری شادی عمر سے کرلی ، اب نینب کوعر سے کرلی ، اب نینب

اب سوال یہ ہے کہ زینب کے پاس جو پچھ مال ہے، اس میں سے اپنے شوہر ٹانی عمر کوبھی دے سکتی ہے؟ شادی کے باوجووزینب ابھی زید ہی کے گھر پر ہے، چونکہ جائیداد کی مالک ہے، عمرا پنے یہاں سے آتا ہے، مسمی بھی دو جار دن رہتا ہے، پھر چلا جاتا ہے تو زینب نے جب دوسری شادی کرلی ہے تو اس کوحق پہنچتا ہے کہ اس زید کے مال کوخود کھائے اورا سینے شوہر عمر کوبھی کھلائے؟

۲ ....کیازینب کو بین پہنچتا ہے کہ اب عمر سے جولڑ کا بیدا ہوا ہے ، ال کوبھی کچھ حصہ دے دے؟ ۳ ....کیازینب نکاح ثانی کے بعد زید کے مال میں حق رکھتی ہے؟

۳ سساگران لوگوں کو پچھ ق نہیں پہنچتا ہے تو پھر پانچے لڑکیوں ،ایک لڑکا جو کہ ابھی ینتیم نابالغ ہیں ، زید کے متر و کہ مال میں کتنا کتناتقسیم کیا جائے ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

 انقال زید کے بعداس محض کواس رو پید سے جائیدادخرید نادرست نہیں تھا، بلکه اس کولازم تھا کہ وہ رو پیدور شکود کے دے، تاہم جائیداد فرید کی اور ورشہ کے حق میں خریداری بہتر ہے، وہ سب ورشہ کی ہے، اس جائیداد اور تمام ترکہ کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ اگر زید کے ذیبے کوئی قرض ہو، تو پہلے اس کوادا کیا جائے، پھراگر اس نے کوئی وصیت کی ہو، تو ایک تہائی ترکہ سے شریعت کے موافق وہ پوری کی جائے، اس کے بعد آٹھ جھے بنا کرایک حصد زید کی زوجہ ثانیہ نوایک تہائی ترکہ سے شریعت کے موافق وہ پوری کی جائے، اس کے بعد آٹھ جھے بنا کرایک حصد زید کی زوجہ ثانیہ زینب کواور ایک ایک واور دو جھے لڑکے کو (۱)، زینب نے اگر اپنا مہر وصول نہ کیا ہوتو وہ مہر کی بھی حق دار ہے (۱)، اس لئے اپنے حصد اور مہر کی بھی حق دار ہے (۲)، اس لئے اپنے حصد اور مہر

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل: ٣٣٨/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

(1) نقشه ملاحظه هو \_

مسئله ۸

يوى بيني بين بينا ا ا ا ا ا ا

(٢) قال الله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولدٌ فلهن الثمن مما تركتم، (النساء: ١٢)

وقال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أو لا دكم للذكر مثل حظ الأنثيين، (النساء: ١١)

"قال علماؤنا رحمه الله تعالى: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة: الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولاتقتير، ثم تقضى ديونه من جميع مابقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث مابقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة". (السواجي في الميراث، ص: ٣-٣، قديمي) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٢/٢٣، رشيديه)

"والعصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ مابقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد اخذ جميع المال". (الفتاوي العالمكبرية، كتاب الفرائض، الباب الثالث: ١/١٥٣، رشيديه) "المسمى دين في ذمته وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته". (الهداية، باب المهر:

۳۳4/۲، شركت علميه ملتان)

<sup>= &</sup>quot;وتبطل الوكالة بالعزل إن علم به وموت أحدهما". (البحر الرائق، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل: ٤/١ ام، رشيديه)

عابے تواہیے دوسرے شوہر عمر کودے دے اور جاہے تواس سے پیدا شدہ اولا دکودے دے (۱) ، پوری جائیداد کی حق دارنہیں ، نکاح ثانی کی وجہ سے اس کا مہراور حق وراثت ساقط نہ ہوگا (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۰/۱/۸ه۔ الجواب صحیح: بندہ فظام الدین ، دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۱/۸ه۔

☆.....☆.....☆

# www.ahlehad.org

(١) "والملك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك ..... الخ: ٣٠٢/٣، سعيد)

"كيل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة، الباب الثالث، المادة: ١٩٢ : ١٩٢، ٢٥٣/١) دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "والدين الصحيح: هو في التنوير وغيره "مالا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء". (شرح المجلة لخالد
 الأتاسى، كتاب الكفالة، المادة: ٢٣/١: ٣/٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الكفالة، مطلب في كفالة المال قسمان .....: ٣٠٢/٥، سعيد) (وكذا في شرح الحموي على الأشباه والنظائر، كتاب الكفالة: ١٩٥/٢، وادارة القرآن كراچي)

# الفصل الثامن في إرث المال الحرام (مال حرام ميس وراثت كابيان)

# میراث میں کسی کی چیز ناحق آ جائے تواس کا تھم

سسو ال [۱۱۵۴۴]: میرے ماموں تصدیق حسین کے دولا کے اور چارلائیاں ہیں، بڑے لاکے عبدالوحید کے ساتھ میری بہن کی شادی ہوئی تھی، شادی کے آٹھ سال بعد عبدالوحید کا انتقال ہوگیا تھا، اولا دکوئی نہیں ہوئی، عبدالوحید مرحوم کے انتقال کے بعد ساٹھ بیگھہ زبین نہیں ہوئی، عبدالوحید مرحوم کے انتقال کے بعد ساٹھ بیگھہ زبین ان کی بیوہ کے نام ہوگئی، عبدالوحید کے انتقال کے بعد تحصیل دارگاؤں میں آئے اور عبدالوحید کے والد سے معلوم کیا کہ اس کا وارث کون ہے؟ بیز مین کس کے نام شقل کی جائے تو انہوں نے کہا کہ اس کی بیوہ مس خاتون کے نام کردی جائے ہرکاری قانون بھی بہی تھا، اب اس کے نام بیز مین شقل ہوگئی، اس کے چار پانچ سال بعد چک بندی ہوئی، جس میں دوسر سے لاکے سعیداحمہ نے بغیرہ کرا سے ساٹھ بیگھہ زمین اپنے نام درج کرالیا، جس سے دونوں کے نام آٹھی آڈھی زمین مشتر کہ ہوگئی، اس کے بعد جب سعید احمہ نے دیکھا کہ تصدیق حسین ہمیشہ اپنے سعید احمہ نے دیکھا کہ تصدیق حسین ہمیشہ اپنے سعید احمہ نے دیکھا کہ تصدیق حسین ہمیشہ اپنے سے دونوں ہے ہیں تو دیکھ بھال کرنے لگا، تصدیق حسین ہمیشہ اپنے سعید احمہ نے دیکھا کہ تصدیق حسین ہمیشہ اپنے عبدالوحید مرحوم سے بہت خوش رہے۔

اس کے برعکس چھوٹے لڑکے سعید احمد سے ہمیشہ ناخوش رہے، اس وجہ سے مکان کا بڑا حصہ ممس خاتون کے نام پرلکھ دیا کہ بعد میں اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، جب اس نے یعنی سعید احمد نے اپنا نام ہیوہ کی آدھی زمین کرالی تواس وقت بھی بہت برا بھلا کہا اور اس کے جار پانچ سال کے بعد تصدیق حسین کا انتقال ہوگیا، خود تصدیق حسین کے انتقال ہوگیا، خود تصدیق حسین کے نام بھی • ۸/ بیگھہ زمین تھی، جسے اب کل زمین ستنز ۷۷/ دونوں کو ملے گی، بیسب زمین سید داری لیس زمین دار سے لگان پر کرایہ پر لی تھی، جو اُب خود کا شت کا ما لک ہوگیا ہے، میرے والد بھی زمین دار

<sup>(</sup>۱)'' بيگھ : زمين كاايك ناپ، چار كنال يا ۸ مرك' \_ ( فيروز اللغات بص: ۲۷۱، فيروز سنز لا مهور )

تھے،ان کی ہیں بیگھہ زمین بھی لگان پرتضد بی حسین لئے ہوئے تھے۔

ہمارے والد نے تقد یق حسین سے اپنی ہیں بیگھہ زمین واپس مانگی ، جس پر ماموں نے جواب دیا کہ آپنیں لے سکتے ہیں ، انہذا میں واپس نہیں کروں گا ، تقد یق حسین نے لڑکیوں کو بھی حصہ نہیں دیا ، اب سوال یہ ہے کہ مس خانون کتنی زمین لے سکتی ہے؟ اگر قانو نازیا دہ زمین حاصل کرے اور میرے والد کی زمین مجھ کو اور تقد یق حسین کی لڑکیوں کا ذکال کران کا حصہ اس میں سے واپس کردیں ، یہاں ایک معتبر عالم مفتی بھی تھے اور حالات سے بخو بی واقف تھے ، ان کا کہنا تھا کہ مس خانون لے سکتی ہے ، دوسروں کا حصہ بھی واپس کرسکتی ہے ، حالات سے بخو بی واقف تھے ، ان کا کہنا تھا کہ مس عبداحمد کے خلاف ہیں۔

چنانچے تین سال پہلے کی بات ہے کہ سعیداحمہ کے دو بھا نے عمس خاتون کا غلہ بڑانے کے لئے کھلیان پر گئے ، تو ان کو سعیداحمہ نے اران کے آدمیوں نے اتنامارا کہ بارہ گھنٹے کے بعدوہ (اس کا بھانچہ) اللہ کو بیارا ہوگیا اور دوسرے کو بہت زیادہ چوٹیں آئیں ،اس کی بیوہ یااس کی ماں سعیداحمہ کے لئے یامار نے والوں کے لئے بدوعایا کوئی عمل اعمال قرآن سے کراسکتی ہے یا نہیں ؟ فقط والسلام۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

شرعی ورا ثت مورث کے مملو کہ تر کہ میں جاری ہوتی ہے، جو چیز اس کے پاس بطور کرا پیھی ،اس میں ورا ثت جاری نہیں ہوگی (1)، بلکہ ما لک سے معاملہ رضامندی کی ضرورت ہوگی ،شرعی طور پر (بذریعہ ورا ثت ہبہ بیچے) جس چیز پر ملک حاصل ہوجائے ، ما لک کوئل ہے کہ وہ پوری چیزیااس کا کوئی حصہ دوسرے کودے دے (۲)،

<sup>(</sup>١) "لأن التركة في الاصطلاح ماتركه الميت من الأمول صافياً عن تعلق حق الغير بعين من الأعوال". (ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٩/٢ ٤٥، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣١٥/٩، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية السراجي، ص: ٢، قديمي)

 <sup>(</sup>٢) "الملك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في
 تعريف المال ..... الخ: ٣/٣ ٥٠ سعيد)

<sup>&</sup>quot;ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيف شاء". (شرح المجلة، كتاب الشركة، الفصل الثامن: ١٩٣١)، مكتبه حنفيه كوئته) ....

جوبیٹا ہے باپ کونالاکل حرکتوں سے ستائے وہ محروم قسمت ہے، دوسرے کی چیز پر عاصبانہ ظالمانہ قبضہ کرنا کہیرہ سے ان اس کا وہاں کی وجہ سے مارنا پیٹنا کہ وہ بھی اہل قرابت کو؟! اتنا شدید جرم ہے کہ مرنے سے پہلے بھی اس کا وہال ضرور ہی چکھنا ہوگا ، آخرت میں سزا کہیں گئی نہیں (۲) ، ظالم کے ظلم سے تحفظ کی تدبیر بھی کی جاسکتی ہے اور بید عابھی کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالی اس کظلم کی سزاد ہے ، کسی کے پاس کسی کا حصہ ناحق آ جائے تو اس کووا پس کروینا چاہیے یا اس کی رضا مندی ہو، تو اس کی قیمت دے دی جائے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حربہ والعبر محمود غفر لہ ، وار العلوم و یوبند۔

= (و كذا في شرح المجلة، الباب الثالث، المادة: ١٩٢١: ١٩٢١، دار الكتب العلمية بيروت)

(1) "الكبيرة السابعة والعشرون بعد المائتين: الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير ظلماً، أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عليه وسلم قال: "من ظلم قيد شبراً من أرض (أي: قدره) طوقه من سبع أرضين". (الزواجر عن اقتراف الكبائر، باب الغصب: ١/٣٣٣، دارالفكر بيروت)

"عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من الخد شبراً من الأرض ظلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب البوع، باب الغصب والعارية، الفصل الأول، ص: ٢٥٣، قديمي)

(وصحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، بالبدماجاء في سبع أرضين: ٣٥٣١١، قديمي)

(٢) "وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما من ذنب أحرى ان يعجل الله لنصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخو له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم". (مشكاة المصابيح، كتاب الاداب، باب البر والصلة: ٢٠٨٠، قديمي)

(وسنن أبي داود، كتاب الأداب، باب النهي عن البغي: ٣٢٩/٢، رحمانيه)

(وسنن التومذي، أبواب الزهد، باب: ٢/١٤، سعيد)

(٣) "قال: وعلى الغاصب رد العين المغصوبة، معناه: "مادام قائماً"، لقوله عليه الصلاة والسلام: "على البد منا أخذت حتى تبرد". ولقوله عليه السلام: "لا يحل لأحد أن يأخذ مناع أخيه لا عبا ولا جاداً، فإن أخذه فليبرده عليه سساو رد القيمة مخلص خلفا: لأنه قاصر إذا الكمال في رد العين والمالية"، (الهداية، كتاب الغصب: ٣/٢٣)، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الغصب: ٣١٥/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الغصب: ٨١٨، مكتبه غفاريه كوئنه)

# باب المتفرقات

بروفت ادائیگی نه کی جانے کی صورت میں شی مرہونہ پر ملکیت کا حکم اور کم قیمت اشیاء کی تقسیم کا طریقۂ کار

سبوال [۱۵۴۵]: اسسزید کاانقال ہوگیااور بکراس کی جائیداد کامالک بن گیا، ملکیت اس کے پاس جوآئی ہے اس میں ایک مکان ہے جوایک سوسال قبل عمر نے زید کوایک ہزار روپے میں رہن دیا تھا، شرط یہ تھی کہ اگر تین سال میں رقم اوان کی گئی تو زید مکان کامالک بن جائے گا، حکومت نے اس کومالک تسلیم کرلیااور زید اس کامالک بن گیا، شرعا اس مکان کووالیس کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیگر رید کہ عمر کا انتقال ہوچکا ہے اور اب اس کا کوئی وارث باقی نہیں رہا، تو اس صورت میں بکر کیا اس مکان کامالک بن جاتا ہے؟ اس مکان کو وقف کر دیا جائے اور اگر وقف کیا جائے وارث باقی نہیں رہا، تو اس صورت میں بکر کیا اس مکان کامالک بن جاتا ہے؟ اس مکان کو وقف کر دیا جائے؟

مطابق مٰدکورہ ملکیت کوتشیم کیاجائے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ... اس طرح رہن رکھ کر شرعاً ملکیت کا استحقاق نہیں ہوتا (۱) ، اس مکان کی واپسی لازم بھی یا زید کو مالک مکان اجازت و ہے دیتا کہتم اس مکان کوفروخت کر کے اپنارو پیدوصول کراواور بقیہ جو قیمت کا رو پید قرض سے زائد ہو، وہ جمھے دے دو (۲) ہلیکن ابیانہیں کیا گیااور قانونی اعتبارے زید کو مالک تجویز کر دیا گیا ، پس اگر عمر نے اس کوشلیم کرلیا اور رضا مندی دے دی کہ قرض سے وض بیمکان تمہارے ہاتھ فروخت کرتا ہوں اور زیدنے

(1) "لا يسجوز غلق الرهن وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به عند أجله". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، البقرة: ٢٨٠ : ٢٨٠، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"عن سعيد بن المسيب أن رسول الله قال: "لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب السلم والرهن، الفصل الثاني، ص: ٢٥٠، قديمي)
"(سئل) فيما إذا رهن زيد عند عمرو كرماً معلوماً سلمه منه بدين استدانه، وقبضه منه إلى أجل معلوم على أنه إذا لم يعطه دينه عند حلول الأجل يكن الرهن بالدين، ثم حل الأجل ومات زيد عن ورثة أحضروا الدين لعمرو ليرد لهم الرهن، فامتنع زاعماً أن الرهن صار له بطريق البيع على الوجه المذكور فهل يكون البيع غير صحيخ ولا عبرة بزعمه؟"

(الجواب) نعم الفتى بعد في الخيرية من الوهن ناقلاً عن البرازية، قال للمرتهن إن لم أعطك دينك إلى كذا فهو بسع لك بما لك علي، لايجوز، وذكر في طريقة الخلاف، قال إن لم أوفينك مالك إلى كذا، وإلا فالرهن لك بما لك بطل الشرط، وصح الرهن، وقال الشافعي: بطل الرهن أيضاً، والله تعالى أعلم". (تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الرهن: ٢١/٢، مكتبه إمداديه ملتان) (٢) "فإن وكل الراهن المرتهن أو وكل العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الأجل صح توكيله". (الدر المختار، كتاب الرهن، باب الرهن يوضع على يد عدل ... الخ: ٢٠١/١ معيد)

"و أما حكمه فملك العين المرهونة في حق الحبس، حتى يكون أحق بإمساكه إلى وقت إيفاء الدين فإذا مات الراهن فهو أحق به من سانر الغرماء، فيستوفى دينه، فما فضل يكون لسائر الغرماء والورثة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الرهن، الباب الأول، الفصل الأول، «٣٣/٥»، رشيديه) روكذا في البحر الرائق، كتاب الرهن، باب الرهن يوضع على يد عدل ... الخ: ٨٠٥٨، رشيديه)

اس كومنظور كرليا تو زيد ما لك ہو گيا (1) \_

زید کے انتقال کے بعد اگر اس کا صحیح وارث صرف بکر ہے تو اب وہ مالک ہے (۲)، زید اور عمر کے درمیان مکان سے متعلق بنج کا اگر علم نہ ہواور بین ظاہر ہوتا ہو کہ مض قانونی مجبوری اور بے بسی کی وجہ ہے عمر کچھ جارہ جو نئی نہیں کر سکا، اس لئے اس مکان پر زید کا قبضہ رہا اور اتنی مدت میں بمقد ارقرض اس مکان ہے آمد نی بھی حاصل کر چکا، تو بکر اب اس مکان کو عمر کی طرف سے بطور صدقہ کسی غریب کو دے دے کہ اس کا تو اب عمر کو پہونے اور زید کواس کے وبال ہے بچالے (۳)۔

۳ ..... جیاروں وارث ہر چیز کی قیمت اہل تجربہ سے لگوا کر چیھ جصے بنالیں اور تحریر بالا کے موافق تقسیم کرلیں ، جوشیٔ جس وارث کے لئے مناسب ہووہ ساری اس کے حصہ میں بھی لگا سکتے ہیں (۴۲)،مثلاً: اس طرح

(١) "وأما تعريفه فهو مبادلة المال بالمال بالتراضي .... وأما حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول: ٣/٣، ٣، رشيديه) (وكذا في البحرالرائق، كتاب البيع: ٣٣٠/٥-٣٣٢، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب البيع: ٢٥٥/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "ويستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء".
 (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول: ٣/٧٦، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٢/٦٤)، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ٣٩٥/٣، مكتبه غفاريه كوئنه)

(٣) "إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام .... فلير دها على من أربى عليه، ويطلبه إن لم يكن حاضراً، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، البقرة: ٢٧٩: ٢٢٨/٣)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"أن من شرط التوبة: أن ترد الظلامة إلى أصحابها، فإن كان ذلك في المال، وجب أدائه عينا أو ديسًا مادام مقدوراً عليه، فإن كنان صاحبه قد مات دفع إلى ورثته، وإن لم يكن فإلى الحاكم، وإلا تصدق به على الفقراء والمساكين". (القواعد للزركشي: ٢٣٥/٢، بيروت)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع: ٣٨٥/٦، سعيد) (٣) "ولو كان في الميراث رقيق وغنم وثياب فأقسموا وأخذ بعضهم الرقيق وبعضهم الغنم جاز = کہ ایک شی کی قیمت چھسورو ہے ہیں، وہ سب ایک وارث کو دے دی جائے، جو کہ ایک سوکا مستحق ہے اور پانچ پانچ سوکی مقد ارجو کہ اس کے پاس دیگر ور شہ کی آگئ ہے، اس کے عوض کسی دوسری شئ سے اس کا حصہ ساقط کر کے دوسروں کو دے دیا جائے، اگر پچھ چیزیں خیرات کرنا چاہیں تو سب ور شہ بعد تقسیم کے ان سب کی طرف سے خیرات کردیں۔

جب ہر چیز کی قیمت لگا کر چھ حصہ تصور کر لئے جائیں گے تو تقسیم آسان ہوگی، پھر جو وارث جاہا پنا حصہ دوسرے کو فروخت بھی کرسکتا ہے، مثلاً: فاؤنٹین پین کی قیمت چھر و پہیہ ہے، وہ ایک لڑکی لے لے اور ایک ایک روپید دونوں بہنوں کو دے دے ، دو روپید بھائی کو دے دے سب رضامندی سے اس طرح طے کرلیں (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۳/۵ هـ الجواب صحيح: العبدنظام الدين، ۹۲/۳/۲ هـ

رہائش مشترک ہونے کی صورت میں ایک بھائی کی کمائی میں دوسرے بھائی کا آ دھا حصہ طلب کرنا

سے وال [۱۱۵۳۱]: زید، خالد وعمر و بیتنوں بگر کے حقیقی بیٹے ہیں، بکران میں سے ہرایک کی باری باری شادی کردیتے ہیں اور بکرنے متنوں بیٹوں کوالگ الگ کردیا اور جائیدا و کاکل حصہ برابر برابر تقسیم کردیا، پچھ دنوں کے بعد بکرنے چھوٹے بیٹے سے کہا، کہتم بڑے بھائی زید کے ساتھ ہوجاؤ، اس لئے کہ تبہارے افراد کی کمی وجہ سے زیدگی امداد ہوسکے گی اور جب تم ضرورت سمجھنا، ای تقسیم پرالگ ہوجانا۔

عمر و چونکہ زیادہ تر بمبئی میں رہنے والا اور مستقل ملازمت پیشہ ہے ، اس لئے اس نے بمبئی میں ایک کمرہ رہنے کے لئے خرید لیا اور قانونی اعتبار ہے جوفنڈ کارخانہ میں شخواہ سے کٹ جاتا ہے ، وہ عورت کے نام ہوتا ہے ، آج دس سال سے زائد عرصہ ہوگیا ، عمروا پی کمائی کا روپیداور کپڑا وغیرہ اخراجات برابر دیتا رہا ، آج کسی بناء پر الگ ہوجانے کی صورت پیش آئی ، تو زیدنے کہا کہ فنڈ کے روپے میں اور کمرہ میں میرا آ دھا حصہ ہوتا ہے ، اس

<sup>=</sup> بالتراضي". (خلاصة الفتاوي، كتاب القسمة، الفصل الأول: ٣٠٩/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلح: ٢٦٨/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أو لا دكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ (النساء: ١١)

لئے مجھے ملنا جا ہیے۔

دریافت طلب بیدامرہے کہ شرعی اعتبار سے زید کوان اشیاء میں جوصرف عمرو کی کوشش کا متیجہ ہے،حق حاصل ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زیدکا بیرمطالبه تیجینهیں ، فنڈ کے روپیہاوراس کمرہ میں زیدکا کوئی حصینہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ ، وارالعلوم دیوبند ، ۲۵/۱/۲۵ ھ۔ الجواب سیجے : بندہ نظام الدین غفرلہ ، وارالعلوم دیوبند ، ۳۰/۱/۳۰ھ۔

كلاله

سب وان [۱۵۲]: "الفاروق" مصنفه حفرت مولا ناشلی نعمانی رحمه الله تعالی مین ۱۵۷، مین لکھا ہے: "ورشہ کے بیان میں" کہ خدانے ایک قتم کے دارث کو کلالہ سے تعبیر کیا ہے، لیکن چونکہ کلام مجید میں اس کی تعریف مفصل مذکور نہیں ہے، اس لئے صحابہ رضی الله تعالی عنهم میں اختلاف تعاکہ کلالہ میں کون کون وارث داخل ہیں، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے خود آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم سے چند بار دریا فت کیا، اس پر تسلی نہ ہوئی، تو حفصہ رضی الله تعالی عنها کوایک یا دداشت لکھ دی کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے دریا فت کریں، موئی، تو حفصہ رضی الله تعالی عنها کوایک یا دداشت لکھ دی کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے دریا فت کریں، ان مندکورہ کم وادر فنڈ چونکہ دالدے میراث میں سے نہیں ہے، بلکہ خالص عمر وی کوششوں کا بتیجہ ہے اوران کی اپنی ملک ہے، اس کے اس میں زیدکا کوئی حق نہیں اور نہ وواس میں نظر ف کرسکتا ہے۔

"لأن التركة: ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين من الأموال". (ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٩/٦ ٢٥، سعيد)

"المراد من التركة ماتركه الميت خالياً عن تعلق حق الغير بعينه". (البحرالرائق، كتاب الفرائض: ٣٢٥/٩، رشيديه)

"لايمجوز لأحمد أن يتمصرف في مملك غيره بملا إذنه أو وكالة منه، أو ولاية عليه". (شرح المجلة لسليم رستم باز، رقم المادة: ٩١: ١/١ ، مكتبه حنفيه كوئته)

"ولا يسجوز التنصيرف في مال غيره بغير إذنه". (شرح الحموي، كتاب الغصب: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

پھرا پنی خلافت کے زمانہ میں تمام صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم اجمعین) کوجمع کرکے اس مسلہ کو پیش کیا ،کیکن ان تمام با توں بران کو کافی تسلی نہیں ہوئی اور فر مایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نتیوں چیزوں ک حقیقت بتلا جاتے تو مجھ کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہوتا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنا ان تین چیزوں کے متعلق بیان فرمادیا، وہ احادیث میں مذکور ہے اور صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہ ماجمعین) نے اس کو مجھ بھی لیا اور عمل بھی فرمایا(۱)، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه جا ہے تھے کہ زیادہ تفصیل ہے اس کا بیان فرما دیا جاتا، تا کہ مخالفین کو انکار کی مجال نہ رہتی، ''نورالاً نوار'' میں بھی ربوا کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی بیشرح کی ہے (۲)۔'' کا اله''

(١) "فإذا مات الرجل وليسل لمه ولد ولا والد، فورثته كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. وذكر يحيي بن آدم عن شريك وزهري وأبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن عبد قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولاوالد، وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقُتيبي وأبو عبيد وابن الأنباري". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، النساء: ٢ ا : ٥٨/٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"حدثنا الوليد بن شجاع السكوني، قال ثني على بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي قال: قال أبوبكر رضي الله تعالى عنه: إني قد رأيت في الكلالة رأياً فإن كان صواباً فمن الله وحده لاشريك له، وإن يكن خطأ فمني والشيطان، والله منه برئ، إن الكلالة ما خلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر رضي الله تعالى عنه قال إني لاستحى من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبابكر في رأى رآه".

یہاورای طرح کی روایات کثیر تعداد میں تفسیر طبری میں علامہ محد جربر طبری رحمہ القد تعالیٰ نے قل کی جیں۔ تفصیل ک لئے مندرجہ ذیل مقامات کی طرف رجوع کریں۔

(تفسير الطبري، النساء: ١٢: ١١/ ١٩١٠- ١٩١، دارالمعرفة بيروت)

(وتفسير الطبري، النساء تحت آية: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴿ ٢٨/٦-٣١، دار المعرفة بيروت)

(٢) "ولهـذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: خرج النبي عليه السلام ولم يبين لنا أبواب الربوا هكذا قالوا.
 وفي قمر الأقمار: قوله: ولم يبين أي: بياناً شافياً". (نور الأنوار، مبحث المجمل، ص: ٩٣، سعيد)

کے سلسلہ میں شرح مؤطامیں ایسائی منقول ہے(۱)۔

مسکلہ خلافت کو'' ازالۃ الحفاء'' میں حضرت شاہ ولی القدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بسط سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ترتیب خلافت کوخوب سجھتے ہتے اوران کے پاس دلائل موجود سے مہانتے ، بلکہ مخالفین کی زبان بندی کرنے کے لئے بیان شافی ہونے کے متمنی تھے، تا کہ خوارج وغیرہ کے فتنوں کا دروازہ بند ہوجا تا (۲)۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر ه العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند ۴۲/۲۴/۸۸ هـ۔



<sup>(</sup>١) (كشف المغطأ عن وجه المؤطا على هامش مؤطا الإمام مالك، كتاب الفرانض، ميراث الكلالة، ص: ٢٢٣، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (إزالة النخفاء عن خلافة الخلفاء، مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، ص: ٦٣، ٦٣، سهيل اكيذمي لاهور)

www.ahlehad.org